www.ahlehaq.org

# 

## بعال اليندالهند







من ره مندكي قريم ضيات ترجمه هاردو رحال المين والمهند

> تمنيند وَخِهُمُ مُولانًا قَاصِی مُحَدَّاطِهِمِ مُبِارِک لُورِی وَلِیْ شهرت جناب ولاناع مُرالرث بدستوی مُنظَلِیًا استاد حدیث جایع مُالرست بدندویت

نَاشِر مَا الْمُحَالِيَّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحْرِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحْمِيْنِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُعِلِيِّةِ مِنْ الْمُحْمِيِّةِ مِنْ الْمُعِلَّةِ مِنْ الْمُحْمِيلِيِّ مِنْ الْمُعِلِّيِّةِ مِنْ الْمُعِلِّيِّةِ مِنْ الْمُعْلِيلِيِّ مِنْ الْمُعْلِيلِيِ

## جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں

لناب : سنده و مند کی قدیم شخضیات

(ترجمه رجال السندوالبند)

تاليف تمورخ اسلام حضرت مولانا قاضى اطبرصاحب مبارك يوريّ

ترجمانی : مولاناعبدالرشید بستوی

بابتام : حو

اشاعت : ۲۲۲۱ ه-۲۰۰۵ میارادّل:۱۱۰۰

صفحات : ۱

ناشر : ......

| - |      |     |    |   |
|---|------|-----|----|---|
|   | 1000 | 200 |    | 1 |
| 1 | 0    |     | 10 |   |
| - |      |     |    |   |

| io .      | عنوان                  | صنحه    | عنوان                                    |
|-----------|------------------------|---------|------------------------------------------|
| لاكتاب ٢٣ | • ايموضوع پرکال کم     | 11      | • تارات                                  |
| PY "      | • تشكروامتان           | II.     | • اظهارِسرت                              |
| سؤما      | • مقدمه کاب            | 14      | • حرف گفتگو                              |
| ات ۲۷     | • قابل ذكرامور وخصوصيا | 12      | <ul> <li>قاضى اطهر مبارك بورئ</li> </ul> |
| - (*4     | • سنده د بهندگی اجمیت  | 14      | • پيدائش                                 |
| 24        | • الور(اروژه)          | 12      | • تعليم •                                |
| ۵۵        | · 15(10 54)            | M       | ه شوق مطالعه                             |
| ۵۵        | · 44.                  | 180     | • مضمون نویسی کی ابتداء                  |
| ra        | (3) Sol ( A15)         | 19      | • دُوقِ شعروَخُن                         |
| i ra      | • بلوس (بلوج)          | 100     | • تصنیفی زندگی کا آغاز                   |
| 04        | • يوقان                | 77      | • عروس البلاد مجمعي مي                   |
| 04 .      | • ميرون                | rr      | • اردوتصانیف                             |
| 04        | • بيلمان(كعليمان)      | ماسا    | • عر في تصانيف                           |
| ۵۸        | ه تاند(تمانه)          | المالية | • تتحقيق وتعلق                           |
| ۵۹        | • واور                 | - PY    | • كلمات دعاء                             |
| 69        | • ربلي                 | 12      | • مبارك كوشش                             |
| 4+        | ه وسيل                 | MA      | • اس سے بری فوشی ہوئی                    |
| - 41      | • سرانديپ(انکا)        | r9      | • دعاء                                   |
| 44        | • سفالد (سوياره)       | 14.     | • تعارف                                  |
| 44        | ۰ منده                 | ۳۱      | • امت كافريفه إدا كرديا                  |

| مفحه         | عنوان                | صفحه   | عثوان              |
|--------------|----------------------|--------|--------------------|
| ۷۸           | م معر ( كارومندُ ل)  | T      | • سندان (سنجان)    |
| 41           | • محران              | AA     | • سومنات •         |
| ۸٠           | و مانان              | PF .   | • سيتان            |
| Ar           | الاياد               | 44     | • سندانور ( گوا )  |
| ۸۲ .         | • منڈل               | 144    | • صيكور(فتيكور)    |
| AF           | منصوره               | 144    | • تاميل            |
| AP           | و تهرواله (تهلواژه)  | AF .   | • تصدار (قردار)    |
| نف           | باب ا                | AV.    | • تفص              |
|              | واحرابن سندهى بغداه  | 19     | • تمار( قامرون)    |
| بى عو        | و احدابن سندهی بغداد | 190    | • قدْرهار(گندهارا) |
| شنورازه ۹۲   | وبلطان مالديب احمد   | 1/351. | • قندانيل          |
| رازی ۹۸      | احدين سندهى ياغى،    | - 41   | • تنوح             |
| ائی ۱۰۰      | واحربن سعيدمالكي بمد | 41     | • تيقان (ميكان)    |
| يلى دا       | واحدابن عبراللدزام   | 20     | و بکس (کچر)        |
| 1+1          | احدين قاسم معدل      | 25     | مشمير .            |
| 1+1"         | اجرين گرابوبر        | 40     | م کلہ              |
| اری ۱۰۳      | اجرين فحركراجي       | 41     | 0 LS •             |
| (+)"         | وافظاهم بن محدزام    | 41     | • كمكم (كوكن)      |
| يوالقوارس ۳۰ | احمد بن محمد بن حسين | 40     | • كنبايت (كميايت)  |
|              | احرقاضي بن صالح      |        | • كولم (ثراوتكور)  |
|              | و قاری احمدین بارون  | 1      | . Use U            |
|              | وتأضى احمد بن تصربن  |        | • محفوظه           |
|              | المتكومندي           |        | ه محل دیپ(مالدیپ)  |

| صفحہ  | عنوان                                   | صفحه | عنوان                          |
|-------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|
| 141   | • شاه سنده: حميد سوم ه                  | IMA  | مال الدين اوشي سندهي           |
| 141   | • حيران سندهيد                          | IMA  | فطيب جمال الدين بإنسوى         |
|       | باب خاء                                 | 164  | ماوسده ويترسوم                 |
| 141   | • خاطف بندى افرنجى                      | 1179 | جودر بهندي                     |
| 124   | • خلف بن سالم سندهي بغدادي              | 10.  | شاه الوركا بهائي: چيونا امراني |
| 144   | • خلف بن محمد ديبلي بغدادي              | 100  | باب هاء                        |
| 144   | • خمارقتدهارىي                          | IDT  | وبايسندهيه                     |
| 149 . | • والدومحمر بن الحنفية : خوله سندهيه    | 100  | حبيش بن سندهى بغدادي           |
| 149   | • والى سندھ: خيراسومره                  | 100  | و حسام الدين ملتاني            |
|       | باب دال                                 | 100  | و حاكم باميان: حسن الماكي      |
| (A+   | • دادُ د بن محمد بن ابومعشر             | TOP  | حسن بن ابوالحن بدا يوني        |
| IA+   | • والئ ملتان: داؤ دين نفسون حميد.       | 100  | حسن بن حايد ديبلي بغدادي       |
| iAr   | • داؤوافع افراز دداؤدا كبر              | Yai  | حسن بن محمد صغانی              |
| I۸۲   | • فرمان روائے سندھ: داد سومرہ           | 1717 | حسن بن صالح بن بهله            |
| IA۳   | • دابر بندي                             | 171" | حسن بن على بن حسن              |
| IAP"  | • وانائے ہند: ہندی خراسانی              | 1415 | حسن بن محد سندهي كوفي          |
| IAC   | • د مک پشدی                             | 140  | مسين بن محد بن ابومعشر نجح     |
| IAM   | • فرمال روائے سندھ:                     | 144  | مسين بن محد بن اسد             |
| IAO   | • سلطان مالديب: د ني كلمنجا             | 144  | شاه مران: حسين بن معدان        |
| ۵۸۱   | • سلطان مالديپ: دېمې منجا               | 147  | شاه مند: حليشة بن وابر         |
| ۱۸۵   | • رسيلي                                 | 149  | حمز ومنصوري                    |
|       | باب ذال                                 | 179  | ملطان الباركين جميد الدين      |
| IAY   | <ul> <li>ذوبان زابلتانی بندی</li> </ul> | 12.  | والى ملتان: شخ حميد باطنى      |

| صنحه        | +                  | عتوان               | سنح                     | عنوان                           |
|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Y+2         | ادی ،              | سندهى خواتيمي بغدا  | •                       | بابراء                          |
| r+4         | ن                  | سندهى بن ابو باروا  | • IAZ                   | ا رابعه بنت كعب قرداري          |
| <b>**</b> A | فادم               | سندهى مولى حسين     | · 11/2 U                | واجه بل بن سوم شخ باطنی سندهم   |
| <b>r</b> •A | رادى               | سندهى بن ابان بغ    | • IAA                   | راجامندي محدث                   |
| 1-9         | = = 0 <sup>2</sup> | مولی ابوجعفر منصور  | • IAA                   | راحة البندى                     |
| 110         | 5                  | سندهی بن نثاس بع    | • IAA                   | رائے مندی                       |
| Ma          | 90                 | سندهی بن صدقه ش     | <ul> <li>IAA</li> </ul> | حاكم سنده:رائے                  |
| MA          | יטעוניט            | سندهی بن عبدو میر   | • 1/4                   | رباح منصوري                     |
| MA          | لإغدادي            | سندهی بن ملی ورّ از | • 1/4                   | رتن بن عبدالله مندي             |
| 14.         | ل بغدادي           | سندهی بن یکی حرثه   | • 19•                   | رجاه بن سندهی نیسا پوری         |
| 227         | Nory               | سنكعارين يجونكرين   | 160/3                   | رهيق مندى خراساني               |
| TIP         | ول                 | الثاوسنده: سومره ا  | 191                     | روساہند ہے                      |
| rro (       | اسندهی رازی        | سهل بن عبد الرحمن   | •                       | باب زاء                         |
| ۲۲          | ابوسندهی کی.       | سبيل بن ذكوان،      | • 191                   | ذكريا بن محمد بهاء الدين ملتاني |
| TTA         | قز داری کمی        | سيبوبية بن اساعيل   | •                       | باب سین                         |
| FFA         |                    | سا بوقه رسیلی       | • 194                   | حاهم مالا بار:سامري             |
| MA          |                    | ميروك بهندي         | • 1.4                   | سامور مندى                      |
| MA          | اس کے              | سيف الملوك اور      | • L.L.                  | سرباتک مندی                     |
|             |                    | باب                 | r•0                     | سروتامندي                       |
| 11-         | انات ا             | مندوستانی طبیب:     | • 100                   | سسهندی                          |
| 777         | ل پوري.            | شرف الدين ديبا      | · 104 (                 | سعد بن عيرالله مرند بي اصبها ني |
| rrr         | المانى             | عكيم شرف الدين      | • ked                   | ملافه شدهید                     |
| ۲۳۲         |                    | عكيم ششر ذبندي      | • Y-Z                   | ساق زوطی مندی بصری              |

| سفحد | عتوان                                           | صفحه   | عتوان                           |
|------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 179  | • عبدالصمد بن عبدالرحمن لا بوري                 | rrr    | • شعيب بن محمد ديبلي مصري       |
| 1179 | • عيدالعزيز بن حميد الدين                       | ٣٣٣    | • شير باميان اول                |
| 1179 | • المام اوزاعي عبد الرحن                        | ***    | • شيرباميان ثاني                |
| rom  | • عبدالرحن بن سندهي                             |        | باب صاد                         |
| rar  | • عثان سندهی بغدادی                             | rrr    | • حاكم سنده: صاد                |
| ror  | • على بن احمد بن محمد ديميلي                    | L.L.L. | • صالح بن ببلد مندى بغدادى      |
| POA  | • على بن اساعيل شيعي سندهي                      | PPA    | • حاكم اجودهن: قاضي صدر الدين   |
| ron  | • علی بن بنان بن سندهی                          | rm     | • والى سندھ:صمه                 |
| 109  | <ul> <li>على بن عبدالله سندهى بغدادى</li> </ul> | 1174   | • سکد مندی                      |
| 14.  | • على بن ابومنذ رعمر بن عبدالله                 | 114    | • سنجيل مندي ١٩٥٥               |
| 14.  | • على بن عمرو بن حكم لا بهوري                   | 3/1/2  | باب عین                         |
| 44+  | على بن محمد سندهي كو في                         | rrr    | • عباس بن سندهی                 |
| 141  | • على بن موى ديملى بغدادى                       | 444    | • عبدين جيدين نفرسي سندهي       |
| 141  | • سلطان مالديب علي                              | ۲۳۵    | • عبيد بن بابسندهي بقري         |
| 141  | • سلطان مالديب: على منجا                        | rra    | • عبدالله بن جعفر منصوري        |
| 141  | • عمر بن اسحاق واشي لا موري                     | 770    | • عبدالله ملتاتي                |
| 244  | • حاكم منصوره عمرين عبدالعزيز                   | ۲۳۵    | • عبدالله بن رتن مندي           |
| 244  | • عمر بن عيدالله بهاري                          | tra.   | • عبدالله بن عبدالرحن مالا باري |
| 444  | • عمروبن معيدلا موري                            | PPY    | • عيدالله بن عمر بن عبدالعزيز   |
| 147  | • حاكم سنده: عمر سوم ده                         | 1774   | • عبدالله بن محمد داوري سندهي   |
| 114  | • عمرو بن عبيد بن باب سندهي                     | 1774   | • عبدالله بن مبارك مروزى بندى   |
| 120  | • حاكم سنده:عمران بن موى                        | 1174   | • حاكم اوجهه:عبدالحميد بن جعفر  |
| 124  | • حاكم مكران عيسى بن                            | MYA    | • عبدالرجيم بن جمادسندهي بقرى   |

| صنحہ                            | عنوان .                             | صنحد | عنوان .                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| <b>194</b>                      | • محدين احمد بن منصور بوقاني        |      | باب فاء                         |
| 192                             | • محمد بن اسعد بوقانی سندهی ٠       | KA   | • فتح بن عبدالله سندهي          |
| 194                             | • محرين الوب بن سليمان              | 149  | • فخرالدين بنعز الدين سندهي     |
| 1920                            | • محمد بن احمد بيروني سندهي خوارز ک | 129  | • فخرالدين ثاني بن ابوبكرسندهي  |
| 1-4                             | • محمد بن حارث بيلماني مندي         | 149  | • فضل بن سكين سندهي بغدادي      |
| 1-4                             | • محمد بن حسن كشاجم سندهي رملي      | ľAi  | • حامم سندان فضل بن مابان       |
| r.4                             | • محمد بن حسن فخر الدين بن          | ľAI  | • نضل الله بن محمد بوقاني سندهي |
| T*A                             | • محمد بن حسين بن ديبلي شامي        |      | باب کاف                         |
| r.A                             | • حاكم فقدا يل جمد بن ظيل           | MY   | • کشاجم بن حسن بن شا مک         |
| 149                             | • محدین رجا وسندهی نیسا پوری        | MA   | • سلطان الديب المحلم .          |
| 1-1+                            | • محدين ذكرياصدرالدين ملتاني        | MA   | • سلطان مالديب المنجا           |
| rir.                            | • محمد بن زيادا بن الاعرابي سنوهي   | PAY  | • سلطان مالديپ بلمنجابن         |
| 119                             | • محمد بن عبدالله سندهي بصري        | MY   | • كنكه مندى                     |
| mr.                             | • محمد بن عبدالله ويبلى شامى        | -    | باب ميم                         |
| rri                             | • محربن سندهي على                   | 1/19 | • ماشاءالله مندى                |
| l <sub>m</sub> l <sub>n</sub> ( | • محربن عثان لا موري جوز جاني       | 1/49 | • حامم سندان: مابان بن فضل      |
| FFF                             | • محداة ل بن عبدالله سلطان          | 19-  | • مبارک بندی مروزی              |
| MYA                             | • سلطان مالديپ:محمداود منجا         | 191  | • متى منحا: سلطان مالديپ        |
| rin.                            | • محد بن على بن احد ابو بكر بامياني | 191  | • مخلص بن عبدالله مندى بغدادى   |
| PTA                             | • محمد بن عبد الرحمٰن بيلماني كوفي  | 191  | • مسعودين سليمان                |
| mm.                             | • محمد بن عثان زوطی بصری            | 191  | • محمد بن ابرا ہیم دیملی کی     |
| **                              | • محدین علی بلکرای واسطی .          | 194  | • محدين ابراتيم بيلماني مندي    |
| PP.                             | • محدين عبدالشدابوالمنذر            | 194  | • محدين احدين محمد يوقاني سندهي |

| صفحد        | عثوان                             | صفحه   | عنوان                                              |
|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| POY         | • موی بن اسحاق صندابوری           | rr.    | <ul> <li>محد برفضل بن مامان: حاسم سندان</li> </ul> |
| ray         | • مهراج:شاه مندوستان              | mula   | • محمد بن مامون لا بمورى خراساني                   |
| <b>10</b> 2 | • مهروك بن رايق: حاكم الورد       | ۲۲     | • محد بن محدد عبلي                                 |
|             | باب نون                           | 220    | • محمد بن محمد لا بورى اسفرا كيني                  |
| 209         | • ناقل مندى                       | ٣٣٥    | • محرين محرين رجاء اسفراكيني                       |
| 109         | • مجيح بن عبدالرحمٰن ، ابومعشر    | PP2    | • محد بن محمد بدرالدين بحكرى سندهى                 |
| ۳YL.        | • نجيب الدين متوكل بن شعيب        | 22     | • محمد بن مجمد صدر الدين بحكري سندهي               |
| MAL         | • نفرسندهی: زنج توم کے سربراه     | 272    | • محد بن في ابومعشر سندهي مدني                     |
| mym         | • نفرالله بن احمر سندهی بغدادی    | 1774   | • محمود اعز الدين بن سليمان                        |
| 244         | • نفر بن سندهی بغدادی             | ٠٠١٠   | • مسعود بن سعد بن سلمان                            |
| 444         | • نفر بن شخ حميد باطني ملتاني .   | e PM   | • حامم مشكى :مطهر بن رجاء                          |
| 444         | • نفیس سندهی بغدادی               | mar    | • معین الدین بیانوی                                |
| 240         | • شخ الثيوخ: نوح بكرى سندهى       | 777    | ه معروف بن زكريا بنركن                             |
| 240         | • نهق مندى                        | Inlah. | ٥ حاكم طوران بمغيره بن احمد                        |
|             | باب واو                           | 444    | • مفتى بن محمد بن عبدالله باسندى                   |
| 444         | • وطبى كلمنجا: سلطان مالديپ       | mala   | • كىكول بن عبداللەسندىشى شامى                      |
|             | باب هاء                           | 772    | • حامم ماتان بمنبه بن اسدقرشي                      |
| MAA         | • بارون بن محمد مجرد جی اسکندرانی | r0.    | • منصور، شاعر مندی                                 |
| MAA         | • بارون بن موی ملتانی سندهی       | P0.    | • منصور بن سندهی اسکندرانی                         |
| MYZ         | • بهية الله بن مهل سندهي اصبهاني  | ra.    | • منصور بن محمد سندهي اصبهاني                      |
| MAY         | • مېرې کلمنجا: سلطان مالدیپ       | ۱۵۲    | • منکه مشهور مندی طبیب                             |
| MAY         | • المالمنجاء: سلطان مالديپ        | rar    | • مول سيلاني                                       |
| 444         | • اليمون ملك منده •               | ror    | ه موی بن سندهی جربانی                              |

| صفحه  | عثوان                                        | صفحه        | عنوان                                                |
|-------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| rar . | • ابوالغواري صابو في سندهي مسري              |             | <u> دایا جاب</u>                                     |
| mam   | • ايو غرن سندس و في                          | r_r         | • يخي ايومعشر سندهي                                  |
| 1197  | • قالم صور ن بو تا تم سندمی                  | r_r         | • يكي بن تحمد اموى ما كم سنده                        |
| 544   | • الوثمة بندى بغداء ي                        | ي ۲۰۲       | • يزيدن مبدالمدقرشي بيسري بهم                        |
| man   | • ابرائمرو من بند و ک                        | r_r         | <ul> <li>يعقوب بن مسعود بن سيمان.</li> </ul>         |
| 293   | • ايومعشر سندهي                              | 1-1         | • يوسف اول سنمان ولديپ                               |
| 293   | • ابوتبيل بهندي                              |             | باب الأباء                                           |
| 193   | • ابویشدی                                    | P24         | • ابوجعفرسندهی                                       |
| 290   | • ابوالبندى ثانى                             | 740         | <ul> <li>ابوھارشہندی بغدادی</li> </ul>               |
| 290   | • ابومندي کونی مشاعر                         | 144         | • ابورواح سندهی بعری ا                               |
| 179.4 | <ul> <li>ایوموی دیبلی بغدادی</li> </ul>      | 124         | <ul> <li>ابوزهر برختی نا خدا بهندی سیرانی</li> </ul> |
|       | عاد الابحاء                                  | r_1         | <ul> <li>ايوس لمدر وطی جندی بھری</li> </ul>          |
| 1*44  | ه دي م ني د ري کي مکي                        | rar         | • ابوسعيد مالكي مندي                                 |
| 124   | • این ابوقطعان دسیلی                         | MM          | • ابوسندهی                                           |
| p=44  | • اين عامري <sup>-يا</sup> ن                 | PAP         | • ابوصلع سندهي                                       |
| mad   | <ul> <li>این دهن جند گی بغد او گی</li> </ul> | PAM         | • ابوعطاء سندهي کوفي                                 |
| ^ • • | • ابن السندى بغدادى                          | <b>1791</b> | <ul> <li>ابوعبدالله دیبلی: قاری شام</li> </ul>       |
|       | <ul> <li>این قراصی ندی</li> </ul>            | mai         | • ابوالعباس سندهى بغداوى                             |
| 7 * * | • ائان مائدتن                                | mqi         | • ابوعلاء مندى بغدادى                                |
|       |                                              | rar         | <ul> <li>ابوعلی سندهی بغدا دی</li> </ul>             |





#### تسا ثسرات

## حضرت الاستاذ مولا نارياست على صاحب بجنوري

استاذ حديث دارالعلوم ديوبئر

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى ـ المالحد!

اسلام وہ ابر رحمت ہے جو عالم انسانیت کی سیرانی کے لیے عرب کے انتی سے اٹھا اور دنیا کے ہر گوشے کو سیراب کر گیا۔ اس بارانِ رحمت کے اثر سے کتنے گلتانوں میں ،علم وحکمت اور رشد وہدایت کی بہاروں کے کتنے قافلے خیمہ زن ہوئے ، اور کتنے رہ گزاروں میں اتفا قاکتنے پھول کھلے وہ سب تاریخ کے دامن کی زینت نہ بن سکے ،لیکن جن گلستانوں اور پھولوں کی عطر ریزیں ہواؤیں نے تا دیر فضاؤں کو معطر کیا ان میں سے کسی کسی کا پچھ نہ بچھ تذکرہ تراجم ،سفر ناموں اور تاریخ ووقائع کے ذخیروں میں آگیا ہے۔

سرز مین ہند بھی اس باران رحمت کی فیض رسانی ہے محروم نہیں رہی ، لیکن اس گستال کے کتنے بھولوں نے انسانیت سے خراج تخسین وصول کیا ہے ان کا نہ احاط کیا جا سکتا ہے اور نہ اب اس کی کوئی تدبیر ممکن ہے، تاہم جو تذکر ہے خیم کتابوں کے ضمن میں محفوظ رہ گئے تنے انھیں حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبار کپوری کے ذوق تحقیق وجنجو نے ''رجال اسند والبند'' میں یک جا کردیا۔ اور اس طرح ہندوسندھی پہلی صدی ہے موصوف مرحوم نے کتنی کاوش کی اور کتنی را توں کو انھوں نے ہوگیا۔ اس کے لیے موصوف مرحوم نے کتنی کاوش کی اور کتنی را توں کو انھوں نے ہوگیا۔ اس کے لیے موصوف مرحوم نے کتنی کاوش کی اور کتنی را توں کو انھوں نے ہوگیا۔ اس کے لیے موصوف مرحوم نے کتنی کاوش کی اور کتنی را توں کو انھوں نے

طلوع سحر سے ملایا اس کاعلم تو خدا کو ہے۔ لیکن ان کی اس کیا ہے و کینے وا و لئے اس خدمت کے لیے انھیں زبر دست خراج مقیدت ﷺ مان۔

موصوف کی بید نا در تا یف حربی زبان میں بھی اور ان کی خواہش کھی کہ اس کتاب کوار دوزبان میں منتقل کیا جائے ، ش البندا کیڈمی دار العلوم دیو بند کی اعز زی گرانی کے زمانہ میں موصوف نے مول نا عبدالرشید صاحب بستوی زید مبدہم کواس کی طرف متوجہ مجمی کیا تھا۔

موصوف مرحوم کی زندگی میں بیان منہوسکالیکن بیمولا نا عبدالرشید مد دب زیر بیمولا نا عبدالرشید مد دب زیر بیم کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ انھوں نے حضرت قامنی ساحب مرحوم ومنفور کی جمع کردہ اس امانت کو اردو لباس پیبنا دیا۔ راتم النزوف تر :مد کا بالاستیعاب مطالعہ نہ کرسکا،لیکن مترجم زیر مجد بھم کے سلیقہ اور ذو تی ملی سے بین مید ہے کہ بیرخدمت قابل پذیرائی ہوگی۔

دعا ہے کہ خدا و ندکر یم حصرت مؤلف قدی سرہ اور عزیز مستر جمز برثیدہ ک محنت کوآ خرت میں حسنات کی میزان میں جگہ دے اور دنیا میں قبول مام کی دست سے نوازے۔ آمین و الحصد دللہ او لاکو آحر أ۔

> ر بیاست ملی بجنوری غفرلهٔ خادم تدریس دارالعلوم د بو بند ساارذی الجها۱۳۲۱ه





## اظهارمسرت

## گرامی قدر جناب قاری ابوالحسن صاحب أظمی

استاذ شعبه متجويد وقراءت دارالعلوم ديوبند ارشادِ بارس ب، إن الكدين عِنْدَ اللّهِ الْإِمْسَلَامُ (العران ١٩٠) ليعنى الله تعالى كنز ديك دين توالاسلام ب-

نيز — اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بغمتى و الممت عليكم بغمتى و رصيت لكم الاسلام ديماء الدوم) يعن أن من بوراكر چكاتم معار الياد و ين محارا اور بوراكر بكاتم محار الدار المان ابناء اور بهندكيا من في محار الدواك الله الاسلام ودين -

بنی نوع انسان کی ابدی رہنمائی کے لیے القد تعالی نے پینمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ جوا کمل اور جامع ترین ، عالمگیر اور نا قابل تمنیخ ہدایات ویں ، وہ تمام شرائ سالتہ حقہ پرمع شے زائد مشمل ہونے کی وجہ سے خصوصی رنگ میں اسلام ۔ ۔ ٹاسے موسوم وملقب ہو کیں۔

دین اسدم کی بقاء کی طرح علوم اسلامی کی بقاء اور تروتئ وترقی بھی ضروری ہے، بالکل اس طرح علام کارناموں اور تنام کا واللہ کی بقاء اور ان کے علمی کارناموں اور تنامی کا وشوں ہے۔ تام کی کا وشوں ہے آت کی بھی ضروری ہے۔

عوم اسل می میں تر اتبم اور تذکر کے پر کام ہرز مانہ میں نہایت دیتی مشکل اور

شخت محنت طلب رہاہے،اس موضوع پر کمر بسة صرف و بی حسر ات نظر آتے ہیں جو اللہ الموفق کے در ہارِ عالی ہے تو فق یا فتہ ہوتے ہیں۔

مندوستان کے مردم خیز خطہ اعظم گڑھ کے مؤرخ کبیر مولانا قانسی اطہر صاحب مبار کیورگ مردم چودھویں صدی انجری کا تھیں باتو فیق سلاء میں سے ہیں جنعیں راقم الحروف طبقہ کیا ء کا'' قیس وفر ہاڈ'' کہتا ہے۔

قاضی صاحبؓ بلاشبہ تحریر و حقیق کے میدان میں مازی اور علمی آٹار وذ خائر کے عظیم مرتب ومؤلف سے موسوف کوان کی متنوع اور گونا گوں ملمی وقلمی اور تحقیقی خدمات متفتر مین کی صف میں لا کھڑا کرتی ہیں۔

قاضی صاحب کی گراں قدر تالیفات میں ''رجال السند والہند'' ایسے بلند مقام کی حال ہے جس نے عرب وعجم کے عالی مقام اہل نظر ملاء ہے زبردست خراج مخسین حاصل کیا ہے۔

یہ ہے مثال تالیف عربی زبان میں ہونے کے باعث صرف عربی داں حصرات کوفیض یاب کرسکتی ہے۔بہر حال ضرورت تھی کہ کوئی باہمت اور صاحب ذوق مخص اس نا دراورا ہم کتاب کوار دوقالب دے۔

سہولت پیندی اور پکھنہ کر کے پکھ پاجانے کے اس دور ہوں میں اگر کوئی بندہ خدا ادھر اُدھر کی فضول تفریحات اور یہاں وہاں کی حاضر باشیوں سے خود کو بچا کر خدائے بخشدہ کی عطا کر دہ صلاحیت کام میں لاتا ہے تو یقینا مسرت کی بات ہے۔ اپنے موضوع پر کامل احاطہ کرنے والی ، اکابر کے علمی خزانے کائمر اغ دینے والی کتاب، ایک انسائیکو پیڈیا، دریائے ناپیدا کنار، وقیع اور عظیم علمی خدمت، اہم وستاویز اور حیرت انگیز کارنامہ 'رجال السند والبند' کو ایشیاء کی محبوب اور دلآویز زبان اردوکا جامہ یہنانے کے لیے آج کے اس دور قیط الرجال اور سنگ لاخ ماحول میں ہمارے عزیز دومت، علمی جذبات اور امنگوں کے حامل نو جوان اور تازہ وارد

صاحب تیلم مولانا عبدالرشید صاحب بستوی عبقری وقت اور رجال ساز استاذ حضرت مولانا وحیدالزمال کیرانوی، کسی مٹی کے تو دے کو چیک دار اور بیش تیمت سونا بنادینے اور خوابید و صلاحیت کو بیدار کردینے کی کیسی حیرت انگیز مبلاحیت کے بنادینے اور خوابید و صلاحیت کو بیدار کردینے کی کیسی حیرت انگیز مبلاحیت کو الک متے مولانا عبدالرشید صاحب بستوی ان خوش بخت اور سعادت مند نوجوانوں میں سے بیں جنعیں اللہ تعالی نے وحید دھر حضرت کیرانوی کی خدمت میں دہنے اور منادی کی مند میں دہنے اور منادی کی مند کی منادی کی سعادت بخش ۔

آج بیہ جو ہر قابل، آسانِ دارالعلوم پرایک درخشندہ ستارے کی طرح اپنی تابندگی ہے ذوق وشوق کے حامل طلبہ کی نگا ہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔

راتم الحروف، مترجم موصوف کی شاندروز کی نشاطات اور علمی وقلمی سرگرمیوں پرول کی گہرائیوں ہے مبارک باد بیش کرتے ہوئے دعا گوہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات اور علمی مشاغل میں برکت عطافر مائے اور جمیں ایسے کارآ مدنو جوانوں کی سیح حیات اور ان کی تو فیق بخشے آمین!

الخطس الوالثالي سرمفرالمظفر ۱۳۳۱ه



## حرفي كفتكو

ہندوستان ان خوش قسمت ممالک میں ہے ایک ہے، جوجغرافیائی کاظ ہے
ہزاروں میل کی طول مسافت کے باوجود، ہزیرہ نمائے عرب ہے تاریخی انتہار ہے
ہمیشہ مربوط رہا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے بیر الطبح فل ہزوی، تجارتی اور اقتصادی
سرگرمیوں تک محدود رہا لیکن بیعلق اس قدر مضبوط، سخکم اور مؤثر تھا کہ اہل عرب
کے بہاں معزز ترین قبائل وعشائر کے اہم افراد کے نام ''ہند کی جانب منسوب''
ہموسوم ملتے ہیں۔ سردار قریش حصرت ابوسفیان گی زوجہ اور کا تب وی حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عند کی والدہ کا نام بھی علی اختلاف الرویات ہندیا ہندہ ہی تھا۔
مرسواویہ رضی اللہ عند کی والدہ کا نام بھی علی اختلاف الرویات ہندیا ہندہ ہی تھا۔
فلہور اسلام کے بعد بیر شتہ مزید مشخکم، ہمہ گیراور شاخ در شاخ ہوتا چلا گیا۔
فربان رسالت آب سے غزوہ ہند کی پیشین گوئی اور اس میں شرکت کرنے والے
باتو فیق مجاہدین کے لیے فضیلت ومر تبت کی خوش خبری نے پیغیر اسلام کے براہ
باتو فیق مجاہدین کے لیے فضیلت ومر تبت کی خوش خبری نے پیغیر اسلام کے براہ
باتو فیق مجاہدین کے اور ایس کی اور اس میں شرکت کرنے کے
باتو میش یافتہ اور وحی الہی کے اولین مخاطب حضرات سحابہ کرام جن کی غالب
اکٹریت عرب تھی اور ان کے بعد کی مسلم نسل کو ہندوستان کی جانب رخ کرنے کے
بیلے سے کہیں زیادہ راغب کردیا۔

اگر چہ سندھ وہند کے علاقے میں اسلام کو توت وشوکت، غلبہ واقتر ار اور فرح واستحکام تو نیک طینت اور جوال سال مجاہد محمد بن قاسم ثقفی کی یہاں آ مداور فتح ونصرت کے بعد حاصل ہوا، مگر اس میں ذرا بھی شبہ نبیں کہ جنو بی ہند کے ساحلی علاقوں: مالا بار، کالی کث اور سندھ قدیم کے بعض شہروں کے باشندے اس سے

پہلے ہی زاہد شب زندہ دوراہ راور مردان وفاشعار مسلمانوں کی قد وم سعادت لزوم سے بہرہ ور ہو بچکے بتنے اور خدیفہ ٹانی حضرت عمر بن خطاب رضی املاعنہ کے عہد حکومت میں ہی اسلام ان ملد توں میں پہنچ چکا تھا۔

سیسب کھا بجا زقی، نبی آخرالز ماں کی رسالت کا، فر مان البی کے بہموجب ساری امت مسلمہ کوفر بینے تبلیغ سونے جانے کا اور پھر اسلام کی صدافت وحقائیت کا۔ ان علاقوں میں عرب اگر چہ کا روباری حیثیت سے تھر سے اور ان میں سے بعض چند دنوں قیام کے بعد واپس چلے گئے، مگر وہ فریضہ وجوت ہے بھی غافل نہ رہے۔ انھوں نے تول سے زیادہ اپنے پاکیزہ عمل اور گفتار سے بڑھ کر اپنے اعلی کر دار سے اسلام کا آفاقی پیغام باشندگان سندھ وہند تک پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان عرب تا جروں اور ان کی اولا دکے باتھوں پر مقامی باشندوں کی ایک معتد بہتعداد حلقہ بگوش اسلام ہوگئی۔

محد بن قاسم کی سندھ آ مد، یوں تو ایک مجبوری اور بے بس مسلم خاتون کی صدائے فریاد پر لبیک کہتے ہوئے، قدیم سندھ کے ستم شعار حاکم راجہ داہر بن صحصعہ کی چیرہ دستیوں کا قلع قبع کرنے کی غرض سے ہوئی تھی، گراس کے ہمراہ جذبہ جہاد سے سرشار اور اسلامی وعوت کو دنیا کے کونے کونے تک عام کرنے کے سوز دروں سے لبر بزایک عظیم کشکر بھی تھا۔ جس نے ندصرف سندھ کے باشدوں کو داہر کے ظلم وستم سے نبجات بخشی ، بلکہ مثالی امن وامان اور عدل وانصاف پر ہنی ایک بے نظیم حکومت کی بنا بھی ڈال دی اور مجمد بن قاسم کی نیک نفسی ، صلاح و پر بیز گاری، عفت و پاک دامنی اور عدل گستری و گاوم پر وری نے سندھ کے متعصب مندوؤں کے قلوب کو فتح کرے انھیں اسلام کا نلام بوری نے سندھ کے متعصب مندوؤں کے قلوب کو فتح کرے انھیں اسلام کا نلام بوری ہے۔

مشہور مقولہ ہے ''وفی کل امر له حکمه ''اس دنیا میں ایسے کتنے واقعات رونما ہوئے اور فی زمانہ بھی ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، جن کے تصور سے ہی پہاڑوں کے دل دہل جاتے ہیں، انسان تضویر جیرت بنا، کنپ افسوس ملتا رہ جا تا ہے اور عقل عیار بھی ان کی تاویل کرنے ہے عاجز نظر آتی ہے۔ ایہا ہی ایک واقعہ، منتقم مزاج اموی خدیفه سلیمان بن عبدالملک کی تنگ ظرفی ، کینه بردری اورستم شعاری کے نتیج میں تمرین قاسم تقفی جیسے اسلام کے تناص جیا لے کے ساتھ پیش آیا۔ جب اس نے سرمر آرائے امارت ہوتے ہی اپنی دریہ پندآتش حسد کی تسکین کی خاطر، محمد بن قاسم کی معزولی کا فرمان جاری کرتے ہوئے اے بہ عجلت تمام دارالخلافہ بغداد آنے کا حکم دیا، جہاں اس مردمجاہد کوصفحہ جستی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹاویے جانے کے تمام سامان پہلے ہے ہی کیے جانچے تھے۔ اس جال سل اور روح فرساحادثے نے جہاں تاریخ کوجھنجھوڑ کرر کھ دیا ، اہالیان سندھ کے دل وو ماغ میں بیے ہوئے حسین خواب بھنا چور کر دیے، وہیں اس اسلامی فاتح کشکر کے بہت سے حوصلہ مند وغیرت شعار بہا درول کوخلا فٹ بغدا دے تئیں حد درجہ مایوس وتتنفر بھی بنادیا۔ نیتی شکریوں کا ایک بڑا طبقہ واپس اپنے وطن جانے کی بجائے ،سندھ بی میں سکونت پذیر ہوگیا اور اس طرت باشندگان سندھ کو بہت قریب ہے مسلمانوں کود یکھنے، سننے، برتنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا خوبخوب موقع ملا اوروہ ان کے اخلاق وکر دار، معاملہ، انصاف،روا داری، سیرچشمی اور دیگراسدامی محاس ومحامد کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اسلام کی صداقت کا اعتراف کیے بغیر ندرہ سکے اور حلقه بكوش اسلام جو كئے۔

محد بن قاسم کی سندھ آمداوراس کی معزولی کے بعداس کے لشکر نیوں کی ایک تعداد کی سندھ بی بین اقامت گزین ، مستقبل کے حوالے سے سندھ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوئی۔ اس کے باعث شصرف بید کہ یہاں کی صنم آشنا سرزمین ، زمزمہ تو حید سے معمور اور نغمہ رسالت سے آباوہوگئ ، بلکہ اس کی مثل سے ایسے زمزمہ تو حید سے معمور اور نغمہ رسالت سے آباوہوگئ ، بلکہ اس کی مثل سے ایسے تاب دارلعل وجوابر پیدا ہوئے ، جو پوری دنیائے اسلام کے سان علم وفضل ،

صلاح وتقوی، سیاست وسیادت، امارت وتفناء اور جہاد وقبال کے درختاں ستارے ثابت ہوئے اور جنہوں نے علم دین کی ہمہ جہتی خدمات کے ایسے تابندہ نقوش جیموڑے، جورہتی دنیا تک نشان منزل کا پنة دیتے اور اپنے اولین راہ روول کی عظمت وعبقریت کی خبر دیتے رہیں گے۔

قدیم سندھ۔ جس میں موجودہ پاکستان کا بڑا حصہ، افغانستان دایران کا ایک حصہ شامل تق، ای طرح قدیم مندجس کی سرحدی موجودہ بنگلہ دیش، برما (میانمار)
نیپال کے بعض حصوں، پور کے شمیر متحدہ بنجاب کے بیشتر علاقوں سمیت شمیم ہندوستان
کی شال مشرقی کچھ ریاستوں کے علاوہ، سب کو محیط تھیں — اپنی تاریخی اور جغرافیائی نیز تہذیبی حیثیت کے باوصف ارباب علم وضل اوراصحاب تصنیف و تالیف مورضین کی خاطر خواہ تو جہودل جس سے محروم رہ اوراضی وہ مقام نبل سکا، جس کے یہ بجاطور میستی شعے۔

یکی وجہ ہے کہ قد یم عربی تاریخ کے وسیع وعریف ذخیرے میں سندھ وہندکا حصہ بہت معمولی اور برائے نام ہی نظر آتا ہے اور وہ بھی عمو ماضمی طور پر اور منتشر شکل وصورت میں۔ اس کی شاید سب سے بڑی وجہ بیر بی کہ ہندوستان، اپنے طویل مسلم حکمر انی کے عہد میں صرف ان فر مار واؤں کے زیر تگیں رہا، جن کا لسانی، تہذیبی اور وطنی تعلق قد یم فارس سے رہا اور مبط وحی سرز مین عرب سے برائے نام اور مناس علی دین ملو کہم" کے بہموجب یہاں کی تمام سرگرمیاں، خواہ ان کا تعلق سیاست وحکومت سے رہا ہو یا امارت وقضا سے، لکھنے پڑھنے سے رہا ہو یا امارت وقضا سے، لکھنے پڑھنے سے رہا ہو یا امارت وقضا ہوں معلق نے کاری ہے، حکومتی اور خانقا ہوں سے رہا ہو یا سیرت وسوائح نگاری ہے، حکومتی اور اور خانقا ہوں سے رہا ہو یا عام مدرسوں اور خانقا ہوں سے، علوم نقلیہ: کتاب وسنت اور فقہ سے رہا ہو یا مام مدرسوں اور خانقا ہوں سے، علوم نقلیہ: کتاب وسنت اور فقہ سے رہا ہو یا ملوم عقلیہ: حساب، جغرافیہ، نجوم، جیت وغیرہ سے، فاری زبان ہی کے اردگر دگردش کرتی رہیں۔ چناں چہ خود مندھ وہندے تعلق رکھنے والے اصحاب

علم وضل نے اسلامی علوم ومعارف کے حوالے سے جس قدر فارس کتب خانے کو مالا مال کیا، عربی لا بمریری کواس کا دسوال حصہ بھی نہل سکا۔ درنہ کیا وجہ ہے کہ افریقتہ کے دور دراز صحرا، بلکہ یوروپ بعید میں واقع اندلس کے تذکروں سے تو عربی تو اریخ مجری پڑی ہوں اور ہندوستان جیسا وسیع وعربیض اور مردم خیز، تاریخ ساز بلکہ عہد ساز ملک اپنے واقعی اوروا جی ذکر سے بھی محروم رہ جائے۔

تا ہم اس کا بیمطلب ہر گزنبیں کہ یہاں کی سرز مین نے عربی کتب خانے کو مطلقا کوئی تخفه بی نبیس دیا ،ضرور دیا ہےاور جو تخفہ بھی دیا ہے وہ اینے موضوع پر سنداور ب مثال ب- اس حوالے ہے جن شخصیات کو امتیازی حیثیت حاصل ہے ، ان میں ا مام لغت وحدیث ملامه زبیدی، مولانا آزاد بلگرامی، شیخ محمه طاهر پننی، شیخ علی متقی، شیخ عبدالحق محدث وہلوی، حصرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی، ان کے صاحب زادگان، باکضوص حضرت شاه عبدالعزیز، علامه عبدالحی تکھنوی، نواب صدیق حسن خال بھو یالی،مولا تا عبدالحی حسنی،مولا تا ظفر احمد عثانی، ملامه شبیر احمد عثانی، مولا نا محمد پوسف کا ندهلوی، مولا نا احمر علی محدث سہار ن پوری،مولا ناظیل احمد انبیٹھوی، علامه انورشاه تشميري، قاضي ثناءالله ياني يق، عصراخير مين مولا نامحمه يوسف بنوري، سينخ الحديث مولانا زكريا كاندهاوي، مولانا محد ادريس كاندهلوي، مولانا عبدالرحمن مبارك يوري مول نا حبيب الرحمن محدث أعظمي ممول نا ابوالحس على ندوي اورحصرت مولانا قاسی اطبر مبارک بوری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ان کے علاوہ بھی چندعاماء نے گراں قدر تالیفی خدمات انبی م دی ہیں،لیکن پیتمام تر سر مایہ آئے میں نمک اور دریا میں قطرے ہے زیادہ حیثیت نبیں رکھتا، گویا اہل سندھ و ہند کی ضرورت سے زیادہ ملکی وحکومتی زبان پرامتبار وانحصار اور اہل عرب کی بیک گونہ چشم یوشی وسہل کوشی نے ال کر ایس خفیت شعاری کا مظہرہ کیا، جس کا ناق بل تلافی نقصان اسل می تاریخ کو برداشت کرنایژا\_

گرشتہ چار پانچ دہائیوں سے یغفلت شعاری جانبین کی طرف سے کی قدر بیداری میں تبدیل ہورہ بن باور سندھ وہند سے تعلق رکھنے والے ارباب فضل وکمال اور ان کے تاریخ ساز کارنامول اور تحریری کاوشوں پر تمل مختلف موضوعات کے تعلق سے کئی ایک کتابیں سائے آئی ہیں۔ان میں سامائے عرب کی مؤلفات میں ڈاکٹر یونس الشیخ ابراہیم السامرائی کی کتاب ''علماء العوب فی شبه الفارة اللهندیة'' باو چود بعض تاریخی فلطیوں کے،اس موضوع پر اہل عرب کی طرف سے لکھی جانے والی تمام کتب میں غالبًا سب سے زیادہ مفصل، جامع اور محیط ہے، کھی جانے والی تمام کتب میں غالبًا سب سے زیادہ مفصل، جامع اور محیط ہے، جب کہ مالی سندھ و ہندگی عرب نی شنیفات میں حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک پوری کی تالیف''ر جال السبد و الهند'' اور حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک پوری کی تالیف''ر جال السبد و الهند'' اور حضرت مولانا عبدالی محتی کی ''نزھة کی تالیف''ر جال السبد و الهند'' اور حضرت مولانا عبدالی محتی کی ''نزھة اللہ واطو''سب سے زیادہ و قیے اور قابل استناد ہے۔

"علماء العرب في شبه القارة الهندية" صرف ان شخصيات واعلام كي تذكر \_ يرمشتل ب، جن كاتعلق ما توسي صدى ججرى اوراس كي بعد كعبد سي بحري اوراس كي بعد كعبد بي ببت به حقي ترين مرمايه وست ياب ب اوراس سي پهلے ادوار 'اور حالات واقع ساورتاری ووق کي مرمايه وست ياب ب اوراس سے پهلے ادوار 'اور حالات وواقع ساورتاری ووق کي كوري فرق كتب ميں بھر ہوئے ہيں، اس ليے يہ بات كي پر مخفی نہيں ہے كہ گور خول سے نكال كرمنظر عام پر لا نا اور بيسيوں ضخيم بات كي برخفی نہيں ہے كہ گور خول سے نكال كرمنظر عام پر لا نا اور بيسيوں ضخيم كتابوں كے ہزاروں صفى ت يس بھر ہوئے حالات وواقعات اور تراجم كوجت كرنا، تر تيب دينا اور ايك مربوط وسلسل تذكر سے كي لاك ميں پروناكس قدر مشكل، كرنا، تر تيب دينا اور ايك مربوط وسلسل تذكر ہے كي لاك ميں پروناكس قدر مشكل، دشوار گزار اور چگر سوزى كا كام ہے، مگر جوال سال ہمتوں نے ہميشہ ہی سے اپنے دينا اور اور پرخطر راستوں كا انتخاب كيا اور ايسے ہى دريائے تلاخم خيزك مطابق وہ اس ميں كام ياب بھى رہيں۔

بحر تداظم کا نبی غواصوں میں ایک نمایاں اور ممتاز نام حسرت مواد نا قاضی اطبر صاحب مبار کپورگ کا ہے، جنہوں نے حوصلہ شکن اور بحث نامساعد حالات میں اپنا عزم سفر جواں رکھا اور دنیائے رنگ وبو کی خیرہ کن اور پرکشش رعنائیوں اور آساکتوں ہے بالکلیہ صرف ظر کر کے ،علم و تحقیق کے میدان میں ایک کے بعدایک مرحلے کا میابی کے ساتھ طے کیے ۔قانسی صاحب کی متعدد قابل قدر علمی و تحقیق کا وشوں میں "رجال السند و المهند" سرفہرست اور چندشاہ کار تا لیفات میں کا وشوں میں "رجال السند و المهند" سرفہرست اور چندشاہ کار تا لیفات میں سے ایک ہے، جس نے نہ صرف علائے ہند، بلکہ محققین علائے عرب ہے بھی خراج شعین وصول کیا اور جسے قاضی صاحب نے ہند، بلکہ محققین علائے عرب ہے بھی خراج خودا یک حسین اور رشک علی برخری علم و تحقیق کی شکل میں تیار کیا۔

اس کتاب میں ساتویں صدی ججری ہے پہلے تک کی ایک سوسے زیادہ ایسی شخصیات کا تذکرہ ہے، جنہوں نے علم وفقل، شخصیات کا تذکرہ ہے، جنہوں نے علم وفقل، شخصیات ومطالعہ، تدریس وتعلیم، صلاح و ورع، اصلاح و تزکیه، سیاست وحکومت اور طب وجغرافیہ، نجوم و جیئت یا دیگر میدانوں میں قابل قدر خدمات انبی م دیں۔

قاضی صاحب نے اصل کتاب سے پہلے مقدمہ کتاب کے طور پر سندھ وہند

کبعض مشہور تاریخی مقامات اور شہروں کا تعارف کرایا ہے، جو بجائے خود قابل مطالعہ
اور لائق صد تحسین ہے۔ پھر حروف جبی کی تر تیب پراعلام وشخصیات کا تذکرہ شامل
کتاب ہے۔ ان تذکروں کی بابت اس امر کا شدت سے اہتمام نظر آتا ہے کہ کوئی بات
اپنی طرف سے نہ کہی جائے، بلکہ معتبر اور متعند سوائح و تاریخ نگاروں کی تحریروں کوخوب
صورت انداز میں جمع کردیا جائے۔ بال بعض ناگزیر مقامات پر قاضی صاحب نے
اپنی عرب اور تجزیب کے جیں، جو خاصے کی چیز ہیں۔
اپنے تاریخی مطالع کی روثن میں تیمر سے اور تجزیب کیے جیں، جو خاصے کی چیز ہیں۔
آٹر میں "باب الآباء" اور باب الابناء" کے عنوان سے ان املام کا تذکرہ ہے، جو
اپنے والد اور بیٹوں کی جانب نسبت وکنیت سے شہرت یا فتہ ہیں۔ کتاب کا اختتام

"باب المجاهيل" يركيا كياب جن كے نام وغيره كى بابت تصريح وست ياب نه ہو کی اور نہ بیر معلوم ہوسکا کہان کا تعلق سندھ و ہندے کس علاقے سے تھا؟۔ حضرت قاضی صاحب کی زندگی کے آخری چند سالوں میں بندے کوان کی خدمت میں رہنے اور قریب سے دیکھنے کا زیادہ موقع ملا، جب وہ شنخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبندے عملا زیادہ وابستہ ہو گئے تھے اور ان کی دیوبند آمد وردنت بردھ کئی تھی۔قاضی صاحب نو جوان فضلاء کی علمی شخقیقی کاموں کے لیے نہ صرف سنجیع فر ماتے ، بلكدان كى علمى رەنمائى بھى فرمايا كرتے يتھاور جب كسى فاصل كى تحريرى كاوش كاعلم ہوتا تواین دلیمسرے کااظہر رفر ماتے ہوئے اس کی بے بناہ تحسین فرماتے تھے۔ ناچیز کے تعلق ہے بھی قاضی صاحب کو پچھائی تئم کاحسن ظن ہو گیا تھا اور وہ ہر ملاقات پرنت ہے موضوعات اور کتابوں پر کام کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے، مگر جس کام کے لیے انھوں نے سب سے زیادہ تا کید کی ،اس کا تعلق خودان کی اپنی دوشاہ كارتاليفات"رجال السند والهند"عربي اور "العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين "عرلي كاردوتر جم سے تھا ليكن بعض نا گزیرمصروفیتوں اور طبعی تکاسل نے حضرت قاضی صاحب کی حیات میں اس جانب متوجہ ندہونے دیااور چند بی مہینوں بعد قاضی صاحب سفر آخرت کوسد ھار گئے۔ ميجه عرصه يهلي صديق مرم فاصل كرامي جناب مولا ناشفيق احمد خان قامي بستوی استاذ حدیث جامعہ خدیجہ الکبری، کراچی (یا کستان) نے بہاصرارا بنی اس خوابش كا اظهاركيا كدراقم السطور ( رجال السند والهند " كواردو قالب مين ڈ حیال دے، تا کہاس ذخیر ہ علم ہے اردو دال طبقہ بھی مستنفید ومستنفیض ہو سکے۔ان کی جانب ہے بیاصرار زور بکڑتا رہا اور بندے نے بہتو فیق البی ترجے کا آناز کر دیا۔ مگر بعض نا گفتہ ہاں ت اس راہ میں تشکسل کے ساتھ حاکل ہوتے رہے اور

یوں میدکا معہینوں کے بچائے سالوں میں جا کریا ہے تھیل کو بینج سکا۔

راتم نے ترجے میں اس بات کا بھر پور خیال کھوظ رکھا ہے کہ کتاب کی مشھة ترجمانی کے ساتھ ساتھ اصل کتاب کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ قاضی صاحب نے جس جگہ اپنا تبھرہ شامل کیا ہے، وہاں آخر میں بین القوسین (قاضی) لکھ کر اشارہ کردیا ہے۔ البتہ بعض مقامات پر درج کتاب قصا کہ کے بعض اشعار، ترجے میں حذف کردیے گئے بیں اور حاشے پر اس کی وضاحت کردی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں "باب المعجاهیل" کے عنوان کو چنداں سود منداور مفید مطلب نہ بھے کرتر جے میں نظر انداز کردیا گیا ہے۔

تر جے کے دوران چند ہاتوں کی طرف احقر کی تو جہ بہطور خاص تمیٰ ،جن کے اضائے سے ترجے اور خود کتاب کی افا دیت دمعنویت دو چند ہو عتی ہے، وہ یہ ہیں: تمام مراجع کی ممل تخ تج ،اقتباسات کااصل ما خذ کے ساتھ مقالبے کے بعد ضروری تحشیہ وقعکت اور بعض ایسی شخصیات کے تراجم کا تذکرہ جواصل کتاب میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں ، مگر ظاہر ہے کہ بیاکام بہت دفت طلب اور محنت ظلب ہے ، جو یہ چندوجوہ بندے کے لیے ناممکن ہے، کسی قدر کام تو ہو گیا ہے، خدا کرے کہ به عجلت تمام مکمل ہوجائے تو آئندہ ایڈیشن میں ان کے اضافے کا ارادہ ہے، بلکہ بہتر ہوتا کہاصل عربی کتاب بھی تعیق وتخ تائے اور تخشیہ کے ساتھ از سرنو زیور طبع ہے آراسته کی جائے نکین اس کے سبب اصل کتاب کی اپنی اہمیت، قدرو قیمت اور افادیت کسی طرح بھی نظرانداز نہیں کی جاسکتی اور اس موضوع پر اردو میں محقیق کرنے والوں کے لیے بیتر جمہ بلاشیہا یک متند ذخیرہ آورلا کی اعتی دو نیقہ ہوگا۔ اس ترجے کی اشاعت کی مناسبت ہے احقر ان مخلصین کا دل کی مجمرائیوں ے شکر گزار ہے، جنہوں نے کسی بھی عنوان سے بندے کو گراں بار احسان کیا، بالخضوص استاذ عالى قدر حضرت مولانا نور عالم صاحب خليل امني زيدمجدهم استاذ ادب عربی ورکیس تحریر ما بنامه الداعی عربی ، دارالعلوم دیوبند ، استاذ گرامی حضرت

مولانا ریاست علی صاحب بجوری مظلیم العالی مولف "الیشاح البخاری" است و حدیث دارالعلوم دیو بند بخوری مظلیم معلی التحالی الذکر نے اردو و عربی زبان استاذ شعبہ تبحوید و قراء ت دارالعلوم دیو بند ، کہ اقل الذکر نے اردو و عربی زبان وادب کا نصرف شعور عطا کیا بلکه اپنی گوتا گول معروفیات کے باد جود ذبائہ تلمذ سے وادب کا نصر فی شعور عطا کیا بلکه اپنی گوتا گول معروفیات کے باد جود ذبائه تلمذ سے لے کر آب تک مرم حلے پر معلمان و مربیاندرہ نمی کی، نصائح اور قیمتی مشوروں سے ہمیشد ہی مرفر از فر مایا اور ترجمتین کے اصول و مبادی فرجمن نشین کرنے کے ساتھ قدم بھی ساتھ میں اصلاحات بھی ویں اور مو فرالذکر دونوں محسنین نے بندے کی مرحمی وقلی کاوش پر اپنی پیند یدگی کا اظہار کیا، حوصلہ افزائی کی اور مرمکن تعاون دیئے کے علاوہ ایپ وقع تاثر ات سے ترجمہ مزداکی قدرو قیت میں اضافہ کیا۔ حق جل مجدہ ان میں سب حضرات کا سایۂ عاطفت، صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر بیم خردوں کے سروں سب حضرات کا سائۂ عاطفت، صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر بیم خردوں کے سروں سرحارت کا سائۂ عاطفت، صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر بیم خردوں کے سروں سرحارت گری اور مولوی مالیگری مظفر گرسلیم اللہ وزاد ہم علما نا فعا کا جمنون ہوں کر انھوں نے ترجمے میں ن چیز کا ہاتھ بٹایا۔

وعائے کہ المقدرب العزت ترجمہ ہذا کواردودال طبقے کے لیے کار آمد ، مؤلف مرحوم اور ناچر مترجم کے لیے ذخیر ہُ آخرت بنائے اور ناشر وطابع کواس کی دیدہ زیب اشاعت پر اجرعطافر ، ئے اور انھیں مزید کمی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ (آمین یارب المعلمین)

خاکسار عبدالرشید بستوی ۱۲رشعبان ۱۳۱۹ه



## قاضى اطهرمبارك بورئ، نقوش زندگى

تحدید : عزیز انقدرمولا نامفتی وسی احمد قائمی/استاذمجهدالانوردیوبند
صاحب کتاب حضرت مولا نا قاضی اظهر صاحب مبارک پوری موجوده دور
میں ''مؤرخ اسلام' کے پڑشکوہ خطاب کے سیج معنی بیں ستحق بیں،انھوں نے تاریخ
اسلام اور تاریخ ہندوسندھ کے متعدد گوشوں کے تعلق ہے کئی ایک بلند بیا بیا اعلی اور تحقیقی
کتابیں تالیف کی بیں۔ ذیل کی سطور میں حضرت قاضی صاحب کی زندگ اور علمی
وتھنیفی کاموں کا مختصر اور جامع تعارف پیش کیا جارہا ہے، جوتمام تر خود قاضی صاحب کی
ساخت تالیف کردہ رسالے ''قاعدہ بغدادی سے جے بخاری تک' سے ماخوذ ہے۔

پيدائش

٣ ار جب ١٣٣١ه - ٤ رمتى ١٩١١ء كوآپ نے ایک علمی اور دینی گھرانے میں آئیسیں کھولیں، جائے ولا دت ضلع اعظم گڑھ کامشہور مردم خیز قصبہ مبارک پور ہے، آپ کے جداعلی مغل شہنشاہ نصیرالدین ہما ہوں کے دور میں بانی مبارک پور اجسید مبارک (متو فی ٩٢٥ ھ) کے ہمراہ مبارک پور شریف لاے اوراس وقت ہے ایک طویل عرصہ تک چوں کہ نیابت قضا کا عہدہ آپ کے فائدان میں چات رہا، اس لیے لفظ قاضی آپ کے نام کا بھی جزین گیا اور قاضی اطهر کے نام سے مشہور ہوئے، لفظ قاضی آپ کے نام کے مشہور ہوئے، ویسے اصل نام عبدالحفیظ اور والد ما جد کا اسم گرامی شنخ محمد سن ہے۔

ابتدائي تعليم كحريلو كمتب مين حاصل كي عربي تعليم كاتقر يبأ بورا زمانه مدرسه احياء

العلوم مبارک پور میں گزرا۔ البتہ دورہ حدیث کی تھیل مدرسہ شاہی مرادآباد میں ہوئی۔ مخصوص اسا تذہ میں مولانا مفتی محمد نئیس مبارک پوری (متوفی ۱۳۹۳ه) مولانا شکر اللہ مبارک پوری (متوفی ۱۳۹۱ه) مولانا سید فخر الدین احمد مرادآبادی (متوفی ۱۳۹۱ه) مولانا سید محمد میاں دیوبندی (متوفی ۱۳۹۵ه) مولانا محمد آسلیل سنبھلی (متوفی مولانا سید محمد میاں دیوبندی (متوفی ۱۳۹۵ه) مولانا محمد المحمد مولانا محمد کی معاجب رسول پوری (متوفی ۱۳۸۷ه) میں، مؤخر الذکر سے موصوف کچھڑیادہ ہی متاثر ہوئے اور ان کی تقییر میں ان کابرنا حصہ ہے۔

#### شوق مطالعه

آپ ابتداء بی ہے ایک باذوق، حوصلہ مند اور مطالعہ کے رسیا طالب علم سے قلت وسائل کے باوجود حوصلہ کی بلندی اور شوق طلب کا یہ عالم تھا کہ ان کے اپنے بہقول جامع از ہر مصر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوداہر وقت سر میں سایا رہتا تھا، مگر جب اس کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی تو اپنے گھر اور مدر ہے بی کو جامع از ہر جامع زیتون، جامع قر طبہ مدر سدنظا میداور مدر سہ مستنصر بید بنالیا اور وطن بی میں رہ کرخدا کے نفال وکرم، اسا تذہ کی شفقت و محبت اور اپنی جدوجہد سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا، جس سے زیادہ شایدان علمی مراکز میں بھی نہ ماتا۔

شوق مطالعہ آپ کا امتیازتھا، بلکہ حسب تقریح خود قاضی صاحب جنون ور ہوائی کی حد تک بر ساہوا تھا، زمانہ طالب علمی میں چلتے پھرتے بھی کوئی نہ کوئی التی کتاب ہاتھ میں ضرور رہا کرتی تھی، حتی کہ کھانے کے وقت کتاب سامنے رہتی، راتوں کو در سیات کے مطالعے کے بعد گھنٹوں غیر دری کتابوں کے مطالعے میں منہمک رہتے۔ کثر ت مطالعہ اور کتب بینی ہے بعض اوقات آ کھے میں سوزش بیدا موجاتی، دائے نکل آت اور سر چکرانے لگتا تھی، لیکن راہ طلب کے اس تیزگام مسافر کی رفتار میں کوئی کمی نہ آتی ۔ شوق وطلب کا بہی جذبہ دم واپسیں تک ہم رکاب رہا،

جس کی کافی شہادت ان کی بیش بہا تالیفات وتعلیقات ہیں۔ مضمون نویسی کی ابتداء

تصنیف و تالیف کا ذوق خداداد تھا، تلم پکڑنے اور پکھنہ کھے کا شعور اردو تعلیم کے زمانے سے ہی پیدا ہو چلا تھا، عربی شروع کی تو اس شوق کواور مہیز گی، لیکن چوں کہ معلومات کی فراہمی ، ان کی تر تیب اور اسلوب نگارش وغیرہ میں کسی کی رہنمائی حاصل نہ ہو گی ، اس لیے شروع میں ایک مضمون کی بار لکھتے اور پھاڑ کر پہنمائی حاصل نہ ہو گی ، اس لیے شروع میں ایک مضمون کی بار لکھتے اور پھاڑ کر پہنیائی دیتے اور کافی محنت کے بعد ہی وہ ان کے ذوق کے مطابق ہوتا۔ دیمبر کھتے اور کا مضمون بی بدایوں کے ایک رسالے میں سب سے پہلا مضمون بوعنوان ''مساوات' مومن نامی بدایوں کے ایک رسالے میں شائع ہوا۔ اس وقت آپ عربی کے ابتدائی درجات کے طالب علم سیمنون کی ایک بھیک ملاحظہ ہو:

" بنی نوع انسان جی مساوات و یکسائیت کا صداعتدال پر قائم رکھنا اتناضروری اور لذری ہے کہ اس کے بغیر نہ کی سلطنت کا نظام اچھی طرح قائم روسکتا ہے اور فددنیا کی کوئی جماعت فردغ پاسکتی ہے، جو ند بہب یا قانون مساوات و یکسائیت سے خالی ہو، بجد لو کہ وہ بالکل ناتص ہے، ای طرح جو جماعت یاسوسائی اپنے افراد جی مساوات و یکسائیت بددرجہ اتم برقرار ندر کھ بحق ہو، یقین کرلو کہ وہ آئی نہیں تو کل دنیا سے فنا ہوجائے گی، اس طرح جرنظام اورسوسائی کی روح روال در حقیقت مساوات کا اور صرف مساوات ہے، آئی کل دنیا کی کوئی قوم اور غرجب ایسائییں جو مساوات کا دور سے دار ند بنیا ہو، لیکن جب ایک افساف پندائیان میچ طریقے پر اس کی جانج دور کے دار ند بنیا ہو، لیکن جب ایک افساف پندائیان میچ طریقے پر اس کی جانج دور نے بینمان پر پورائیس اتر تا"۔

إذ وق شعروخن

اردوتعلیم ہی کے زمانے ہے شعروشاعری کا ذوق بھی انجرنے لگا تھا،اس

وفت آپ کی عمر تیره چود ۽ سال کي تھي مضمون نگاري کي طرح شعروشاغري ميں بھي سن سے اصلاح یا مشورہ کی باری نہیں آئی ، ذوق ہی واحد رہ نما تھا ،خوداعتا دی کے ساتھ آ گے بڑھے، تو اس میدان کے بھی شہسوار ٹابت ہوئے ، آئے دن جلسوں کے لیے مکی ، تو می ، سیاس اور مذہبی نظمیں کہنے گئے ، سب سے پہلے نظم ' دمسلم کی دعا'' کے زبرعنوان ماہ نامہ الفرقان بریلی جما دی الثانیہ ۱۳۵۷ھ میں شاکع ہوئی۔ جامع معجد مبارک بورے چندہ کے سلسلہ میں بہت ی تقمیں کی تھیں، جنھیں بعد میں "اذان کعبہ" کے نام ہے کیجا کردیا گیا،اس کی ایک نظم کے چند بند ملاحظہ ہوں: نظر جب جب اٹھائی جارہی ہے اللہ جھلک کعبہ کی یائی جارہی ہے نظر میں نور پیرا ہورہاہے اللہ دل شاد تمنا ہورہاہے زميں يہ عام چريا ہورہاہے الله فلک يه شور بريا ہورہاہے بناؤ مسجد جامع بناؤ الله برهاؤ دين کي شوکت برهاؤ كماؤ دولت عقبل كماؤ الله بلاؤ روح حاتم كو بلاؤ یباں ہمت دکھائی جاری ہے اللہ مسلماں سن ذرا گوش صفا سے مسلماں کام لے جو دوسخا ہے اللہ مسلماں جوزرشتہ مصطفیٰ سے مسلمال تیری فد ہے خدا ہے اللہ محبت آزماتی جارہی ہے

## تصنیفی زندگی کا آناز

مخصیل علم سے رکی اور عرفی فراغت کے بعد مذریی وصنیفی زندگی شروع ہوئی۔ ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۳ء تک مدرسہ احیاء العلوم مبارک پورسے وابست رہے، اس دوران اسا تذہ و تلافدہ میں عربی زبان وادب کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ''د ابطہ الادباء'' کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، ''مجلة د ابطة الادباء'' کے نام سے دوتین نمبر بھی شاک ہے، مگر ہذو جوہ کام آگے نہ برد درکا۔ ای زمانے میں شاب کمپنی

لیکن افسوس کہ ان میں ہے کوئی کہاب شاکع نہ ہو تکی اور تقسیم ملک کی نذر ہوگئی تقسیم کے بعد بھی اگر چہ بعض ا کا براہل علم وقلم کا بیاصر ارر ہا کہ موصوف دو ہارہ لا ہور جا کر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری کریں ،لیکن ایسامکنن نہ ہوا۔

ابن العبرائج ہے ابتداء میں مولانا محفوظ الرحمٰن نامی سکریٹری آف حکومت ہو پی کی زیر محکرانی بہرائج ہے آپ نے ہفتہ وارا خبار 'انصار'' جاری کیا، جس کے شریک ادارت مولانا عبدالحذیظ بلیاوی مرحوم مصنف' مصباح اللغات' سے، یہ اخبار حکومت کے عمّاب کی وجہ ہے سمات آئے ماہ بعد بند ہوگیا۔ قیام ببرائج ہی کے دوران آپ نے اپنی تصنیف' تذکر وَ علائے مبارک پور' کے لیے ابتدائی معلومات فراہم کیس۔ اپنی تصنیف' تذکر وَ علائے مبارک پور' کے لیے ابتدائی معلومات فراہم کیس۔ شوال کا ۱۳۲۲ ہے شعبان ۱۳۸۸ ہے جامعہ اسلامیہ ڈائھیل گرات میں

مدر لی خدمت انجام دیں، یہاں کے عظیم الثان کتب خانے سے خوب خوب استفادہ کیا اور یہبیں اپنی بلند پایے عربی تصنیف' رجال السند والہند'' کی تالیف کا آغاز کیا۔

### عردك البلا دسميني ميس

آئھ سال تک مبارک پور، امرتسر، لاہور، بہرائی اور ڈامھیل ہیں گزار نے بعد ۱۹۸۸ دی الحجہ ۱۳۱۸ دی منزل تھی ۔ ابتداء میں دفتر جمعیۃ علماء بمبئی میں افقاء اور دوسری تحریری ڈمدداریاں سنجالیس، ۱۹۸۶ جون ۱۹۵۰ء ہود زنامہ 'جہوریت' کا اجراء مواقو آپ اس کے سب ایڈیٹر بنائے گئے۔ پھراس سنتعفی ہوکر ۲۳ رفر وری ۱۹۵۱ء میں دوزنامہ ' افران کے سب ایڈیٹر بنائے گئے۔ پھراس سنتعفی ہوکر ۲۳ رفر وری ۱۹۵۱ء سے دوزنامہ ' انقلاب' سے دابستگی اختیار کرلی اور متواثر چالیس سال تک ' جواہر افتر آن' ' ' احوال' اور ' معارف' کے عنوان سے ہرتم کے علمی، دینی، سیاس اور تاریخی مضامین بلا نافیہ تین سنقل کا لموں میں لکھتے رہے۔ کسی ایک اخباز سے چالیس سال تک اس طرح کی وابستگی صحافتی تاریخ کا ایک دیکارڈ ہے۔

۱۹۵۲ء میں انجمن خدام النبی کی طرف ہے جب ماہ نامہ 'البلاغ''اور ہفت روزہ ' البلاغ'' جاری ہوا تو دونوں کی ادارت میں آپ شریک رہے، ہفت روزہ تو چھ ماہ کے بعد بند ہوگیا ؛لیکن ماہ نامہ ' البلاغ'' آپ کی ادارت میں پجیس سال ہے زیادہ مدت تک جاری رہا۔اس طرح آپ نے تقریباً دسیوں رسالوں کی ایڈیٹری کے فرائض انجام دیے و کدلك یفعل الكبار۔

احیاء العلوم مبارک پوراور جامعہ اسلامیہ ڈائھیل کے علاوہ آپ نے انجمن بائی اسکول ہمیں اور دارالعلوم امدادیہ ہمبئی میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ بائی اسکول ہمیں اور دارالعلوم امدادیہ ہمبئی میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ 1901ء میں بھیونڈی میں مفتاح العلوم کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم کیا جو ماشاء اللہ اسٹر کاعظیم دینی وعلمی ادارہ بن چکا ہے۔

#### ار دونصا نثف

مختلف موضوعات برار دو مین آپ کی درج ذیل تصانیف ہیں:

۱ – عرب و ہندعہدِ رسالت میں ۲۰ – ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں ۲۰ – خلافت راشده ادر بهندوستان ۴۰- خلافت امویه ادر بهندوستان ۵۰- خلافت عباسیه ادر مندوستان \_ ۲ - اسلامی مند کی عظمت رفته رع- مآثر ومعارف . ۸- دیار بورب

میں علم وعلماء۔9 – آثاروا خیار۔

بیسب کتابیں ندوۃ المصنفین دہلی ہے شائع ہوئیں اور پہلی یانچ کتابوں کو تتنظیم فکرونظر شکھر سندھ یا کستان نے دو ہارہ شائع کیا۔عرب وہندعہدرسالت میں اور ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں کو مکتبہ عارفین کراچی نے دوبارہ شاکع کیا۔ پہلی دو کتابوں کامصری عالم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالجلیل نے عربی میں ترجمہ کیا، پہلی کتاب كا ترجمه "الهيئة المصرية لكتاب مصر" نے اور دوسرى كا "مكتبة آل عبدالله البكوية رياض" نے شائع كيا، اس كے علاوہ پہلى كتاب كاسندهى ترجمه بھی تنظیم فکرونظر سے شاکع ہو چکا ہے۔

۱۰- مختصر سوائح ائمه اربعه ۱۰ - مدوین سیرومغازی ۱۲- خیرالقرون کی درسگاہیں اوران کا نظام تعلیم وتربیت \_ ۱۳ - خواتین اسلام کی دینی علمی خدمات \_ بیر کتابیس شیخ الہند اکیڈی دارالعلوم دیوبندی طرف سے طبع ہوئیں۔۱۴-معارف القرآن تاج الجنسي بمبئي سے شائع ہوئی۔ ۱۵- علی وحسین۔ ۱۷- طبقات الحجاج۔ ۱۷-تذكره علمائے مبارك بور-١٨- تعليمي سرگرمياں عہد سلف ميں ١٩- افا دائے سن بھری۔۲۰- اسلامی نظام زندگی۔۲۱- حج کے بعد۔۲۲-مسلمان۔۲۳- اسلامی شادی ۲۲۰ – قاعدہ بغدادی سے سیح بخاری تک: پیرکتابیں مختلف اوقات میں مختلف اداروں ہے شائع ہوئیں ، آخر کے چندرسائل متعدد ہارطبع ہوئے۔

#### عربي تصانيف

اردو کے علاوہ عربی میں بھی آپ کی بیش قیمت تقنیفات ہیں:

ا-ر جال السند و المهند بہلی بار محد احمر میمن برادران ک زیرا ہمتام مطبع مجازیہ بہبری میں چھی، دوسری بار حک واشا نے کے بعد دوا جزاء میں دارالانصار قاہرہ سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کو اب اردو کے قالب میں ڈھال کر شائع کیا جازہا ہے۔

۲- العقد المنمین فی فتوح المهند و من ورد فیها من الصحابة و التابعین بہلی بار ابناء مولوی محمد بن غلام السورتی جمبری نے شائع کیا، دوسری بار دارالانصار قاہرہ سے شائع ہوئی۔

m- الهند في عهد العباسيين دارالانصارقامره مصرك عبولي-

## شحقيق وتعلق

تصنیفات کے علاوہ آپ کی عربی تحقیقات وتعلیقات بھی ہیں:

۱-جواهر الاصول في علم حديث الرسول لأبي الفيض محمد بن
 محمد بن على الحنفي الفارسي.

۲-تاریخ أسماء النقات لابن شاهین البغدادی: ان دونول كتابول كو اشرف الدین الدین الکتبی و أو لاده بمبکی نے شائع كیا، پہلی كتاب كو دارالتلفیه بمبکی ادرمكتبة علمیة مدینه منوره نے بھی شائع كیا۔

۳- دیوان احمد، یه آپ کے نانا مولانا احمد حمین صاحب کر بی اشعار وقصا کدکا مجموعہ ہے، جے آپ نے مرتب ومدون کرے شالع کیا۔

ان مستقل تصنیفی و تالیفی کامول کے علاوہ آپ نے بہت سے سمی و تحقیقی مضامین معارف اعظم گڑھ بربان دہلی، صدق لکھنو، دارالعلوم دیوبند اور دیگر

اخبارات درسائل میں لکھے، بلکہ اخبار ''انقلاب'' میں جالیس سال تک جومضامین مختلف موضوعات پر لکھے ہیں، اگر ان کوملیحدہ ملیحدہ عنوان ہے جمع کر دیا جائے تو بلاشبہ سیکڑ دل جددیں تیار ہوسکتی ہیں۔

خدا تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کی ان تالیفی خد مات کوقبول فر ما ۔۔ اور انھیں اعلیٰ علیمین میں جگہ نصیب فر مائے ۔ آمین!

> بنده وصی احمد بستوی القاسی خادم مدر بس معهدالانورد یو بند ۱ ارمحرم الحرام ۱۳۳۳ اه





## کلمات دعاء حضرت علامه ابوالوفاءا فغانیٌ صدر لجنه احیاءمعارف نعمانیه حیدرآباد ( دکن )

الحمدالله العلى العظيم والصلواة والسلام على رسوله النبى الكريم وعلى آله وصحبه الذين فازو امنه بحظ عظيم، المابعد! احقرت علما كمنده وبمند كمالات يرفاضل جليل برادرم قاضى اطبرصاحب

اسرے بوری کی کتاب ''رجال السند والہند'' کا جستہ جستہ مطالعہ کیا، یہ دکھے کر بڑی خوشی ہوئی کہ موسوف نے مختلف بنیادی کتابوں سے بڑی دیدہ وری کے ساتھ بیہ کتاب تر تیب دی ہے اور بڑی حد تک وہ خلا پڑ کردیا ہے جواب تک سلماء کی تو جہ سے محروم تھ ۔ خداان کی اس کا وش کو تبولیت سے نوازے، تحریر وخلیش کا غازی بنائے اور اس کتاب کی بھیل کی تو فیق دے؛ تا کہ اس موضوع پر ایک کافی ووافی ذخیرہ جمع ہوجائے اور کتاب ہراستہار سے کمل اور اہل علم کے لیے نفع بخش اور چشم کشا ثابت ہو۔ وعا ہے کہ استد تعالی مؤلف موصوف کو مزید نیک کا مول کی توفیق دے اور اس قسم ہو۔ دعا ہے کہ استد تعالی مؤلف موصوف کو مزید نیک کا مول کی توفیق دے اور اس قسم کے سے نفع بخش اور چشم کشا ثابت ہو۔ دعا ہے کہ استد تعالی مؤلف موصوف کو مزید نیک کا مول کی توفیق دے اور اس قسم کے علیہ تاریر بقید حیات رکھے۔

# مبارك كوشش

ب نیا کمت مصر کے مشہور محقق و نق ویشن عبد المنعم النمر م مصر کے مشہور محقق و نق ویشن عبد المنعم النمر رکن از ہرڈیلی گیشن ورکن اسلامی کا نفرنس، برائے ہند

فاضل رفیق مولانا قاضی اطبر صاحب مبارک پوری کی تصنیف '' رجال السند والبند'' کوخاص خاص مقامات ہے دیکھنے کا موقعہ ملا ، مجھے محسوس ہوا کہ موصوف نے مختلف آخذ ومراجع ہے اس کتاب کو تر تیب دینے میں بڑی محنت کی ہے ، اس کتاب کے ذریعے سندھ و ہند میں گزری ہوئی ہر شعبہ کرندگی ہے متعلق نمایاں شخصیات کو بہ خوبی جانا جاسکتا ہے ، بیدا یک الیک مبارک کوشش ہے جس کی وجہ سے محقیات کو بہ خوبی جانا جا سکتا ہے ، بیدا یک الیک مبارک کوشش ہے جس کی وجہ سے مولف موصوف ہر قاری کی طرف ہے شکر ہے کے مستحق ہیں۔ جھے امید ہے کہ قاضی صاحب ساتویں صدی جری کے بعد کی سندھ و ہندگی شخصیات پر بھی قلم ضرور قاضی صاحب ساتویں صدی جری کے بعد کی سندھ و ہندگی شخصیات پر بھی قلم ضرور قاضی صاحب ساتویں صدی جری کے بعد کی سندھ و ہندگی شخصیات کا صدی وار مطالعہ کرسکیں ۔ احقر فاضل برادر احمد غریب کو مبارک بادییش کرتا ہے کہ ان کی کوششوں کے فیل یہ کتاب قارئین تک پہنچ سکی ۔

## ## ## ##

# 

# بر ی مسرت ہوئی

# فاضل گرامی قدرشخ عبدالعال عقباوی

رکن از ہرڈیلی کیشن ورکن اسلامی کانفرنس برائے ہند

مشیت ایز دی نے جمبی میں میری ملاقات فاضل برا در جناب قاضی اطهر صاحب مبارک بوری ہے ہوئی ،اس وقت سندھ و ہندی ہر طبقے کے عظیم شخصیات کے حالات پرمشتمل ان کی کتاب''رجال السند والبند'' کوبھی دیکھنے کاموقع ملاءاس ب مثال كتاب كى تاليف ميس موصوف نے جس غير معمولي سر كرمي اور دفت نظر كا مظاہرہ کیا ہے اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، بیان کی ایسی قابل قدر کاوش ہے جس كے نتیج میں ابتدائے اسلام سے لے كرساتويں صدى جرى تك كى اسلامى مندكى شخصیات کا تعارف آسان ہوگیا ہے۔انھوں نے حالات نگاری میں حروف جبی کی آ سان تر تبیب کولمحوظ رکھا ہے ، کتاب میں مذکورہ یا خذ ومراجع ہی ہے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس بیش قیمت کتاب کی تصنیف میں مؤلف نے کس قدر محنت وجاں فشانی ہے کام لیا ہے۔ رب کریم انھیں صحت وتندرت ہے نواز ہے اور ان کا سابیة تا دیر قائم رکھے تا کہ اس کتاب کا دوسراحصہ بھی منظرعام پرآجائے ، دعاہے کہ الله تعالی مؤلف کو ان کی اس کوشش کا بہترین صله عنایت فرمائے۔ و هو نعیم المولى ونعم المعين\_



#### وعاء

# مشهور دمعر وفت ق دموَرخ احدسباعی کلی مشهور دمعر وفت قاریخ مکه مکرمه

تاری کے مختلف ادوار میں اسلامی تحقیقات کے حوالے سے علائے ہندی مدمات ایک واضح حقیقت ہیں، ان میں فلاسفہ بھی گزرے ہیں، حفاظ حدیث بھی، راویان حدیث بھی گزرے ہیں، حفاظ حدیث بھی، راویان حدیث بھی گزرے ہیں اور خوس ولائل سے زند یقوں اور طحدول کار دکرنے والے مناظرین وحقیقین بھی، بلکه اس باب میں ان کی خدمات کا پلز ااوروں کی بہ نبست جھکا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے بیکوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ان عظیم شخصیات پر کچھ لکھے، البتہ بیات ضرور جبرت انگیز بات نہیں ہے کہ مختلف کم ابول میں پھیلے ہوئے ان ناور و روز گار شخصیات کے حالات اس انداز پر قلم بند کردیے جا کیں کہ بہ ظاہر الیا کرنا ممکن نہ ہو۔ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے یہی کچھ کیا ہے، ججھے' در جال السند و المهند' نامی ان کی بیہ مبارک پوری نے یہی کچھ کیا ہے، ججھے' در جال السند و المهند' نامی ان کی بیہ مبارک پوری نے یہی جوئی ، دعا ہے کہ خدا تعالی مسلمانوں کوقاضی صاحب جامع کم اب و کھی کر بہت خوشی ہوئی ، دعا ہے کہ خدا تعالی مسلمانوں کوقاضی صاحب جامع کھی محبب اللہ عاء .

\*\*

#### تعارف

يروفيسر احدفر يدامقيم بمبئ

ا بني حالية تصنيف'' رجال السند والهند'' دكھانے كے بعد محقق جناب قاضي اطهر صاحب مبارك يورى نے مجھ سے بيخوائش ظاہركى كه ميں ان كى بيش قيمت كتاب کے تعلق سے پچھ تعارفی کلمات لکھ دوں۔اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب نے اس كتاب كے ذريعه عربي لائبريري كى ايك بروى ضرورت بورى كروى ہے، عام مؤرخین و قتین کی نظروں ہے پوشیدہ اپنے متند تاریخی ہا خذ کی بددولت نیہ کتاب جلد ہی ادبی اور تاریخی حلقوں میں اپنا ایک مقام بیدا کر لے گی۔اس کتاب میں آپ کو ا نہٰائی دل نشیں اور دل کش ہیرائے میں ان علمائے ہند کے حالات پڑھنے کوملیں سے جو ہرفن میں کامل دست گاہ رکھتے تھے جو ماضی میں مینار ہ نو راوراب سلف صالحین شار موتے ہیں۔ کتاب کے مطالعے ہے آپ کومحسوں ہوگا کہ یہ کوئی انسائیکو پیڈیا ہے، کوئی سمندر ہے جس کا ساحل نہیں،آپ کے سامنے تاریخ کاوہ اہم باب ہوگا جس کی اسلام کے سنبرے دور کی ان عظیم شخصیات سے وا تفیت کے لیے ضرورت تھی۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف موصوف نے اس کتاب کے ذریعہ ایک ایسی و قیع علمی خدمت انجام دی ہے جوایسے نامساعد حالات میں انھیں جیسوں کا حصہ ہوسکتا ہے، بلاشبہ بیدایک تاریخی دفتر ہے جواپنے ا ندر ماضی کے تمام واقعات اور اس دور میں گز ری جملہ شخصیات کے اخوال وآ ٹارگر سمیٹے ہوئے ہے۔ بیرایک دستاویز ہے جس سے برصغیر کےمسلمانوں کوٹلیجی ممالک ہے جوڑنے میں مدد ملے گ، کیوں کہ بیہ ماضی میں عرب وعجم کے روحانی مذہبی اور تدنی وثق فتی تعنقات اور رشتول کی منظرکشی کرتی ہے،اس لیے ہرمسلمان اور ہرعر بی مفکرے میری گزارش ہے کہ وہ اس قیمتی کماب کوضر ورپڑھے تا کہاہے ان حقائق کا علم ہوجس کی اسے تلاش ہے۔اخیر میں احقر مؤلف موصوف کی خدمت میں عزت افزائی اورشکریے کے جذبات پیش کرتا ہے۔ امت کا فریضه ادا کردیا علامه سلیمان دارانی دشتی استاذ جامع بن امیه، دشق

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله محمد وآله و السلام على رسوله محمد

میں نے فاضل مؤلف مولانا قاضی الحمر صاحب حفظہ اللہ کی کتاب "رجال السند والہند" کے بعض مقامات کو دیکھا، ماشاء القد انھوں نے اس سلسلے میں علائے امت پر عائد ذمہ داریوں کو کسی حد تک پورا کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر خیر باعث رحمت خداوندی ہے اور بیماء ، ہی اولیاء امت ہیں، کیوں کراگر انھیں بھی ولی نہ مانا جائے تو روئے زمین بی ولایت سے خالی ہوجائے گی، یہ چند تعارفی جملے ہیں جو میں نے اس کتاب کے حوالے سے کھے ہیں، اگر چہ میں اس کوئی نہیں ہوں کہ کی کا کہ بیتا ہوگئی ہوئی ہوئی ہے، اس کتاب کے حوالے سے کھے ہیں، اگر چہ میں اس کائی نہیں ہوں کہ کی کتاب پرتقریظ کھوں میر وجھن خدا کی تو فیق ہی کہی جائے ہے ہیں۔ المعوف فی و ہو یہدی السبیل۔

接接接

# اینے موضوع پر کامل وکمل کتاب شخ سعد بن عبدالله شملان /مشہور بحرینی عالم

وباللہ التوفیق ''رجال السند والہند' نامی قاضی اطہر صاحب مبارک بوری کی کتاب نظر نواز ہوئی ہنگی وقت کے باعث بالاستحیاب تواس کا مطالعہ نہ کرسکا، کیکن جو پھھ دیکھا اس کی روشی میں اسے ایک عمدہ اور اپنے فن میں کامل وکمل کتاب کہہ سکتا ہوں، پایہ ' تحکیل تک چہنچنے کے بعد بلاشہ میدا کابر کے ملمی نزانے کا سراغ دینے والی ایک شان وار کتاب ہوگی خدااس کتاب کوافادہ عام کا ذریعہ بنائے ، سلف صالحین کی زندگیوں سے ہمارے لیے عبرت کا سمامان کرے اور ہمیں ان کا پیروکار بنا کر کر دار وگل کا غازی بنائے ، یہ بھی دعا ہے کہ وہ دین اسلام کوسر بلندر کھے، اس کی خدمت وقصرت کے لیے نیک اور صالح افراد مہیا کر سے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فر مائے۔

## تشكروا متنان

ا خیر میں احقر ان تمام جلیل القدرعلاء ومشائخ کاشکریداداکرتا ہے جفوں نے اپنی تقریظات سے اس کتاب کی اہمیت وافادیت کا احساس دلایا، اس طرح وہ لوگ بھی شکر یے کے مستحق ہیں جن کا اس کتاب کی طباعت کے سلسلے میں کسی بھی قتم کا تق ون رہا ہے، خصوصاً حضرت مولا ناغلام محمد صاحب خطیب جامع مسجد بمبئی، مولا نا محمد عثمان مبارک بوری، عالی جناب الحاج محی الدین منیری اور برادرم محمد صدیق صاحب قادری جیسے مخلص حضرات کا راقم الحروف کی خدریا دہ ہی شکر گزار ہے۔ صاحب قادری جیسے مخلص حضرات کا راقم الحروف کی خدریا دہ ہی شکر گزار ہے۔

# مقدمكتاب

(لَا مَوْ لُوس: (حضرت مولانا قاضي اطبرصاحب مبارك يوريّ) الحمدلله رب العالمين والصلواة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وسلّم. احقر قاضي اطهر بن محمد حسن بن لال محمد بن يشخ رجب بن امام بخش بن محمد رضا میارک بوری اعظمی رقم طراز ہے کہ جس طرح علماء نے عالم اسلام حتی کہ چھوٹے حچوٹے شہروں اور دیباتوں پر بہت کھ لکھ رکھا ہے اور اس میں انھوں نے فتو حات، رعایا وسلاطین کے حالات اور اسلام ومسلمانوں کےسلسلے میں رونما ہوئے والے واقعات درج کیے ہیں، تاریخ بغداد، تاریخ اصنہان، تاریخ جرجان اور تاریخ شام وغيره جغرافيه،اسفار،تاريخ اورطبقات كي سيرُوں كتابيں جس كابين ثبوت بيں اي طرح مؤرخین نے زمانہ قدیم ہی ہے ہند کی تاریخ ،فنو حات اوریبال کے باشندوں کے حالات سے بھی دل چھپی لی ہے۔ ابن ندیم کی تصریح کے مطابق علی بن محمد بن عبدالله مدائي (مونى ٢٢٥هـ) في السموضوع ير "نغر الهد" اور عمال الهند" تامي دو کتابیں تصنیف کیس،علاء کے بہ تول خراسان، ہندوستان اور ایران کے حالات ہےان ہےزیادہ اس وقت کوئی دوسراواقف نہ تھا،مدائن کی پیر کتابیں اب ناپید ہیں۔ مدائن کے بعد احمد بن کی بن جاہر بلاؤری (متونی ۱۷۵هه) نے اپنی کتاب "فتوح البلدان 'میں فتو حات سندھ میے لق ایک متقل باب قائم کرے کتاب کی تصنیف کے وقت (۱۵۵ھ) تک کے سارے حالات قلم بند کردیے ہیں، تاریخ ہند پراہے تیسری تصنیف مجما جائے فتوح البلدان کا بدحمہ کتاب کے ساتھ دستیاب ہے۔علامہ عبدالكريم ابن ابوبكر سمعاني مروزي (متوفي ١٦٥هه) كي " كتاب الانساب" مين بهي سندھ وہند کی شخصیات کا کبھے تذکرہ موجود ہے، فنؤح البلدان کی طرح بیہ کتاب بھی دستنیاب ہے۔شہرالور کے قاضی اورخطیب شیخ اساعیل بن علی بن محدثقفی سندھی کے آباء واجدادكي بحى اسموضوع يراتاريخ السندوغزوات المسلمين عليها و فتوحاتهم " نام كي ايك عربي تصنيف موجود ٢٠٠٠ كشف الظنون " من تاريخ سندھ ہے مرادشا یر بہی کتاب ہے۔افسوس کہ یہ کتاب بھی علامہ مدائن کی کتابوں کی طرح زمانے کے دست برد ہے محفوظ نہرہ سکی ،اساعیل ثقفی کے بعد ۱۱۳ ہے میں علی بن حامد ابن ابوبکر کوفی اوشی نے تاریخ سندھ پر ایک فاری تصنیف یا دگار چھوڑی، وہ ا بنی اس کتاب کے تعلق ہے لکھتے ہیں کہ "الور" میں میری قاضی اساعیل بن علی تقفی سندھی ہے ملاقات ہوئی ان کے پاس ان کے آباء داجداد کی عربی تصنیف" تاریخ السند'' کے پچھا جزاء دیکھ کرمیں نے اٹھیں لے لیااور بعد میں اس کا فاری ترجمہ کر دیا، کوفی اوشی کی بید کتاب " بیچ نامہ' کے نام سے مشہور ہے۔ مذکورہ بالا تمام کتابیں اس موضوع ہے متعبق ساتویں صدی ہجری تک کی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ وہند کے حالات ، فتو حات اور شخصیات کا تذکرہ بہت می کتب غز وات وفنو حات، کتب طبقات اورسفر ناموں میں بھی موجود ہے جیسے سلیمان تاجر (متونی عامه) ابوزید سیرانی (متونی ۱۶۲ه) او رابودلف بینوعی (متونی اسام) کے سفرنا مه علامه ابن خردا فيه (متونى ١٥٠هه) كي "المسالك و المهمالك" علامه بمدائي (متون ۱۸۰ه) کی استحاب البلدان "بزرگ بن شهر باررامبرمزی کی اعجانب الهند" ابواكسن مسعودي (متون ١٠٠٥هـ) كي "مروج الذهب" اور" اخبار الزمان" ابن نديم كي "الفهرست" علامه أبراتيم بن محماصطري (متونى ١٣٥٥) كي "مسالك الممالك،

مؤرخ بيروني (متوني ١٠٠٠هـ) كي "كتاب الهند" ابن رسته (متوني ١٨٠هـ) كي "الأعلاق

ابن حوقل بغدادي (متون ١٥٨هه) كي "صور الارض" علامة مس الدين بشاري مقدى

(متونى ١٧٥٥) كي "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" مسعودي كي "قانون"

النفیسة "قدامه بن جعفر (سونی ۱۹۹۱) کی "کتاب الحراج و صنعة الکتابة" علامه اورلیس متوفی (۵۲۰ه) کی "عجانب البرو البحر" زکریا قزویی متوفی (۸۸۲ه) کی "تحفه البراه" البلاد" البلاد" البلاد" البوحامه سرناتی اندگی متوفی (۵۵۵ه) کی "تحفه البلدان" و نیرو با الالباب" اورعلامه یا توت حموی بغدادی (متوفی ۱۲۲۰ می) ن "معجم البلدان" و نیرو بی بیرام کتابیس ساتوی صدی ججری تک کے تاریخی سیاسی و شوقی حادث پیشتمال بین، جواسلامی عظمت واقترار کا سب سے تابناک دور ہے۔

ساتؤیں صدی ہجری کے بعد امیر معصوم بحری سندھی (متونی ۱۱۰۱ء) اور شیخ محمد طاہر مصفوی (متونی ۱۰۳۰ه) نے فاری میں سندھ کی تاریخیں لکھیں۔ شنخ علی شیر (متونی ١٨٨ه) نے " تخفة الكرام" كے نام سے تاريخ بهند يرايك مبسوط كتاب تصنيف فرمائي، اس کی تیسری جیدسندھ کے حالات پرمشمل ہے۔علاوہ ازیں ''ارغوان نامہ'' اور "ترخان نامه میں بھی ہند کا کچھ تذکرہ موجود ہے۔صاحب کشف الظنون رقم طراز ہیں کہ محد بن پوسف ہروی نے جدیدمغربی ہندوستان کی ترکی زبان میں ایک تاریخ <sup>لکھی تھ</sup>ی۔اس کا ایک فرنچ محقق نے ترجمہ کیا اور بہت سی باتوں کا اضافہ بھی کیا۔ چناں چہاس نے اس ملاقے کے واقعات معروف بر'' یک دنیا'' اس کے اوصاف وخصوصیات، نیزید بات بیان کی کدمتفرمین جس دنیا تک جنیخ میں نا کام رہے، وہاں تک متاخرین کس طرح بہنیے؟ انھیں زمانوں میں بعض ہندوستانی علاء نے بھی تاریخ منديركما بين لكتيس، مثلاً فارى مين شيخ عبدالحق محدث د الوي كي "أخبار الأخيار" محمر قاسم فرشته کی'' تاریخ فرشتهٔ 'اس کے علاوہ اور بہت ہے مااء نے بیہاں کی شخصیات کوموضوع تحریر بنایا ہے، لیکن ان کا طریقہ کھنیف و تالیف متقد مین علاء ہے الگ اوراینے زمانے کے حالات اور تقاضوں کا نتیجہ تھا جس کا اظہار ہندوستان کے عظیم مؤرخ مولانا غلام عی آزاد بلکرای (۱۲۵۰ه) نے یوں کیا ہے، موصوف اپنی کتاب "مآثر الكوام" من الله نظام الدين كية كرے كيمن من لكھتے مين: ''حقیقت ہے کہ ہمار مصنفیان نے صرف یہاں کے صوفیائے کرام ہی کے والات اور کارناموں سے دل چنہی نی ، برائے نام ہی انھوں نے یہاں کی دوسری نامور شخفیات کا ذکر کیا۔ بہی وجہ ہے کہ تاہنوز اس سلسلے میں کوئی مستفل کتاب دستیا بنہیں ہے ، 'عین العلم '' نامی کتاب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا مصنف اپنز زمانے کا انتہائی جلیل القدر عالم ہے ۔ صحیح قول کے مطابق ہے ہندی نزاو ہے، جبیہا کہ ملاعلی قاری نے اپنی شرح میں بحوالہ جافظ این جمرعسقلانی تصریح کی ہے، جبیہا کہ ملاعلی قاری نے اپنی شرح میں بحوالہ جافظ این جمرعسقلانی تصریح کی ہے کہ ''وہ ایک ہندی فضل اور نیک آومی شے'' لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کس ہندوستانی مورخ نے ان پر پھی نیس لکھا اور ای لیے اس عظیم الثان تھنیف کے ہندوستانی مورخ نے ان پر پھی نیس لکھا اور ای لیے اس عظیم الثان تھنیف کے باوجود دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والانیس ، ہمارے مؤرضین کی اس کوتا ہی کے سبب باوجود دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والانیس ، ہمارے مؤرضین کی اس کوتا ہی کے سبب بادی کونا میں خواہ میں نیس مانا''۔

نکورہ طریقے ہے ہے کر بعض علیا ء نے متقد مین کے نیج پر بھی کتا ہیں گھی ہیں جیسے شخ عبدالقادر عیدروں مجردی کا کتاب 'الدورالعاشر فی اعیاد القرن العاشر ''ادرشخ زین الدین مجری مالا باری کی تصنیف 'تحفة المحاهدین فی بعض انحبار البر تگالیین ''لیکن پہلے بی طریقہ 'تصنیف کے عام ہونے کی وجہ بعض انحبار البر تگالیین ''لیکن پہلے بی طریقہ 'تصنیف کے عام ہونے کی وجہ سالامی ہند کی بہت سی شخصیات طاق نسیاں ہوکر رہ گئیں، مثلًا صاحب ''مشارق الانوار والعباب'' امام حسن صغائی لا ہوری، صاحب ''کنزل العمال ''امام علی متقی، صاحب' مجمع البحاد ''علامہ طاہر پٹنی گجراتی، صاحب ''کنزل 'نتاج المعروس ''علامہ مرتضی زبیدی بلگرای اور کہ مکرمہ کے قاضی القتاۃ امام فطب الدین نہروالی وغیرہ بہت ہے جبال علم کا ہندی نژاد ہونے کے باوجود یہاں کی کتابوں میں خاطر خواہ تذکرہ نبیں ملتا اور وہ لوگ جوان ہے علم وفضل میں بدر جبا کہ کرتے ،ان پر خیم کتابیں موجود ہیں۔ بلاشبہ یہ ہندوستان کی ان عظیم شخصیات کے کمتر سے ،ان پر خیم کتابیں موجود ہیں۔ بلاشبہ یہ ہندوستان کی ان عظیم شخصیات کے حق میں کتابی اور اس کی اسل ٹی تاریخ پرظم ہے!!!

خدا بھلا کر ہے مولا ناغلام علی آزاد بلگرامی کا کہ وہ پہلے تخص میں جنفوں نے اس خلا کو محسوس کیا اور ممکنہ صد تک علا ہے ہند کے حالات اپنی فاری تصنیف "مآثر الکرام" اور عربی تصنیف" مسبحة المعرجان فی آثار الهندو مستان" میں جمع کردیے، ان کے بعد حضرت مولانا عبد الحق مستان المنا الهندو مستان " میں جمع کردیے، ان کے بعد حضرت مولانا عبد الحق المو و بھجة المسامع و المواظر" تصنیف فرمائی۔ انتہائی مبسوط کتاب "نوهة المحواطر و بھجة المسامع و المواظر" تصنیف فرمائی۔ بیا یک الی عمد داور متند کتاب ہے جس کا اب تک کوئی جواب نیس۔

چوں کہ اس موضوع پر ابھی کچھاور کام کرنے کی جنوائش تھی اس کیے دل میں خیال آیا کہ سندھ وہندگی شخصیات کے حالات کو خاص طرز پر ایک ایس کتاب میں جمع کر دوں، جس کی اپنی الگ خصوصیات واقبیازات ہوں، اس کے کے میں نے سالہا سال تاریخی وسوانحی کتابوں کی چھان بین کی اور اب میری ان کوششوں کا نتیجہ "ریال السند والبند" کے نام سے کتابی شکل میں آپ حضرات کے سامنے ہے والفضل للمتقدم۔

## قابل ذكرامور وخصوصيات

ا - ربال السند والبند سے ہماری مراد وہاں کے علماء، محدثین، راویان حدیث، نقہاء، اولیاء، قضاق، ادباء، شعراء، نحویین، لغویین، اطبا، فلاسفه، حکام، حدیث، نقہاء، اولیاء، قضاق، ادباء، شعراء، نحویین، لغویین، اطبا، فلاسفه، حکام، سلاطین اور مسلم تجار وصنعت کار ہیں، ان کے علاوہ دیگرفنون سے وابستہ افراد کا تذکرہ بہت کم اوروہ بھی پیمیل محث کے لیے ہوا ہے۔

۲ – رجال سند وہند ہے مراد وہ لوگ ہیں جنھوں نے یہاں پیدا ہو کر زندگی گزاری، خواہ ان کی و فات وہیں ہوئی ہویا کسی اور جگہ، ای طرح وہ لوگ بھی مراد ہیں، جن کے آباء واجداد وہیں کے تھے، کیکن ان کی پیدائش اور وفات کسی اور ملک ہیں، جن کے آباء واجداد وہیں کے تھے، کیکن ان کی پیدائش اور وفات کسی اور ملک میں ہوئی۔ رجال السند والہند کے شمن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں آئے گا جو کہیں

اور سے آگر یہاں کے ہور ہے حالاں کہا لیے لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں۔
سا – سوانح نگاری کے سلسلے میں جب ہمیں ہندوستانی مؤرخین کے یہاں
کوئی خاص بات نہیں ملی تو ایسے موقعوں پر ہم نے عام تاریخی اور سوانحی کتابوں کی
طرف رجوع کیا ہے۔

۲۰ - زیر نظر کتاب ہماری کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ مختلف کتابوں کے ضروری اقتباسات کوہم نے بچوری احتیاط مروری اقتباسات کوہم نے بچوا کردیا ہے اور اس نقل ور تیب میں ہم نے بچوری احتیاط برتی ہے، کوشش بہی رہی ہے کہ عبارت ہو بہونقل کردی جائے حتی کہ بعض مقامات پر ہم نے دانستہ غلط عبارتیں ہی نقل کردی ہیں، پھر بعد میں ان کی اصلاح کی ہے۔

- تاریخ و فات وغیرہ کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے، اگر متعلقہ شخصیات کے حالات میں بیر چیز ندل کی تو ہم نے ان کے اسا تذہ ، تلاندہ یا معاصر بین کے حالات سے ان کی تاریخ و فات وغیرہ کی تعیین کی ہے۔

۲ - چوں کہ بیالیک سوانجی اور تاریخی کتاب ہے، نہ کہ نضائل ومنا قب کی،
اس لیے ہم نے متقد مین کی اتباع میں بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ القاب وغیرہ کے
ساتھ نہیں کیا ہے، اس کے باوجودا گر پچھ القاب آگئے ہیں تو وہ بہ طور اقتباس اور
حوالے کے ہیں۔

2-ای طرح ہم نے سوائح کے ضمن میں آنے والے مباحث ہے مطلق تعرض نہیں کیا ہے الا بیر کہ وہ سوائح کا جڑ ہوں۔

۸-سندھ وہند کا تذکرہ ہم نے قدیم عرب مؤرخین کی عادت کے مطابق بحثیت دوملک کے کیا ہے۔

وعا ب كريم ال كتاب كوائي رضا وخوشي كا بهترين و رايع بنائد وصلى الله على سيدنا و نبينا و مولانا محمد و آله و أصحابه و أتباعه اجمعين برحتمك يا أرحم الراحمين.

# سندھ وہند کی اہمیت، عالم اسلام میں

اب ہم قار کین کے سامنے بیٹمول سندھ وہند عالم اسل مے سب سے تا بناک اور شافتی میں ہماری ندہی علمی ، معاشرتی اور شافتی قدروں کا بول بالا تھا، مسلمان اسلام کے سائے سلے انتہائی خوش حالی اور امن وار من کی زندگی بسر کرر ہے بیٹے ، تمام شعبہ ہائے زندگی بیں ان کے تیز قدموں کی جاپ ساف سائی دیتی تھی ، عقا کدو عبادات کی روح پوری اثر انگیزی کے ساتھ ان کے جسم بیس رواں دواں تھی۔ حافظ ذہبی 'تذکو قا المحفاظ'' بیس اس زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس م اور اہل اسلام دونوں ، ہی اس دور بیس معزز تھے ، ہم کا دور دورہ تھی، جہادی سرگرمیاں زوروں پڑتیس سنتیں معمول بہاتھیں ، بدعات کا نام ونش ن در تھا، حق و گوئی کا بے پناہ جذبہ تھا، زابدین واولیاء اللہ بھی بکشر ت سے اور مغرب آقصی و جزیر و اندلس سے لے کر حبث اور چین و ہندتک لوگ مامون اور آسودہ حال تھے۔

علامہ مقدی بثاری رقم طراز بیں کہ عالم اسلام (خدااس کی حفاظہت فرمائے)

ہی ہمواراور مسطح ملاتوں کا نام نہیں کہ طول وعرض اور مربع بیائش ہے اس کی تحدید
کی جاسکے، بلکہ بہت منتشر، شاخ درشاخ، بہاڑ اور گھا ٹیوں میرشمل ہے جوشن سورج
کے طلوع وغروب ہونے کے مقامات پرغور کرے، دنیا کے ممالک کا گشت کرے،
راستوں کا اے علم ہواور فرتخ ہے دنیا کے علاقوں کی بیائش کرے، اے اس کا
اندازہ ہوسکتا ہے، تا ہم راقم سطور ارباب عقل وخرد کے بیے مالم اسلام کی منظر کشی،
تعارف اور سیح خدوخال واضح کرنے کی ہم مکن کوشش کرے گا۔

عالم اسلام کاسورج مغرب اقصلی کے ساحل بحرا ٹلانٹک بیری غروب ہوتا ہے، بحر قلزم اور مراکش کے درمیان واقع ملک مصر تک بھیلتا چلا گیا ہے، مراکش مصر سے بحرا ٹلانٹک تک ایک مٹی کی شکل میں بڑھتا چلا گیا ہے، شام کی سرحد چوں کہ جانب شال میں مسرت ملک روم تک بالتی بالتی بال کے اس کا کل وقوع بحرروم اور صحرائے عرب کے درمیان ہے، سحرائے عرب اور شام کا پچھ علاقہ جزیرہ نمائے عرب کے پچھ صحے سے ملتا ہے۔ شالی عراق کا پڑوت ملک '''افور' ہے، مغرب میں دریائے فرات ایک کمان کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے ہے، فرات کے عقب میں بقیہ صحرائے عرب اور شام کا پچھ حصہ واقع ہے، بیعرب ممالک کی تفسیل ہے۔

می لک عجم کا تعارف اس طرح ہے: مشرقی عراق کی سرحد پرخوز شتان ،مشرقی افور کی سرحد پر ملک رحاب اور خوز ستان کے بعد ایک لائن میں فارس ، کر مان اور سندھ واقع ہیں ، جن کے جنوب میں سمندراور شال میں صحرااور خراسان ہیں ،سندھ وخراسان کی سرحد یں جانب مشرق میں غیر مسلم مما لک ہے اور رحاب کی سرحد مغرب وشال میں رحاب ،خراسان ، پہاڑوں اور مغرب وشال میں رواب ،خراسان ، پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان واقع ہے۔

ذراغور سیجئے بیتھیں مالم اسلام کی حدود۔ جو شخص مغرب سے لے کرمشرق تک سلطنت اسلامیہ کا سفر کرے، اس کوراستے کی نشیب و فراز اور بے چیدگی کا سامنا کرنا پڑتا، بحرا ٹلاننگ سے مصر کے لیے راست راستہ موجود تھا، وہاں سے عراق کے لیے تھوڑ امر ٹا پڑتا تھا، پھر ذراشال میں ہٹ کرخراسان اور عجم کی حکومتیں پڑتی تھیں، اس کے بعد بخارا کے داکتیں ہ نب''اسیجا ب' سے سورج منلوع ہوتا نظر آتا تھا۔

عالم اسلام کا رقبہ ند کورہ بالانتصیل کے مطابق بیتھا: بحراثلانک سے قیروان کی مسافت ۱۲۰ اردن کی ، قیروان سے دریائے دجلہ تک مسافت ۱۲۰ دریائے دجلہ تک مسافت دریائے جیون سے دریائے بیکون سے 'نو نکت' تک ۱۷ ارادروبال سے کہ ، دجد سے دریائے جیون تک ۲۰ ، جیون سے نو نکت' تک ۱۷ اردوبال سے طراز کی مسافت ۱۱ ریوم کی تھی اور اگر آپ فرمانہ کی طرف چلیں تو جیون سے دراز کی مسافت ۱۱ ریوم کی اور کا شغر جانے کی صورت میں ۱۹۰۰ ریوم کی ہے۔ دوبری جانب سامل یمن سے بصرہ کی مسافت ۱۷ ریوم کی ، وہال سے دوبری جانب سامل مین سے بصرہ کی مسافت ۱۷ ریوم کی ، وہال سے

اصفہان کی ۱۳۸ رفر سخ ،اصفہان سے نیٹا پور کی ۱۳۸ رنیٹا پور سے جیحون کی ۲۰ پھر جیحون کی ۲۰ پھر جیحون سے طراز کی مسافت ۱۳۰ پوم کی ہے، بیسیدھی پیائش ہے جس میں مصر، مراکش اور شام نہیں آئے۔گویا اس تفصیل کی روشنی میں نالم اسلام کاکل طور تقریباً معمد ۲۰۸ کلومیٹر ہے۔

عالم اسلام کے عرض کے متعلق ہے ہے کہ اس میں یکسا نہت نہیں ہے، چنال چہ مراکش اور مصر کا عرض کم ہے، لیکن جب آپ مصر کی طرف بردھیں گے تو عرض بردھ جائے گا اور بردھتا ہی چلا جائے گا ، یہاں تک کہ دریائے جیجون کے اس پار ملک سندھ تک گی بد پوری مسافت سار ماہ کی ہے، ابوزید سیرانی نے عالم اسلام کا عرض 'ملطیہ' ہے جزیرہ ، عراق ، فارس اور کر مان ہوتے ہوئے منصورہ تک مانا ہے لیکن انھوں نے مسافت کا ذکر نہیں کیا ہے جو خالبًا تقریبً ہم رماہ کی : دگی ، لیکن ، عاری بات زیادہ واضح اور محقق ہے۔

کہتے ہیں کہ ۱۳۳۲ھ میں جب محصولات اور ٹیکس کے علاوہ تم م ملک سے خلیفہ کو حاصل ہونے والی آمدنی کا حساب لگایا گیا تو وہ ۲۳۲۰۲۲ دینارتھا، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک بارخلیفہ معتصم باللہ عباس نے ردم سے ملنے والے تمکیس کوشار کیا اوروہ ۱۰۰۰۰۰۰ رینار سے کم فکل تو اس نے شاہ روم کولکھا کہ میر سے مسلس کوشار کیا اور خراب علاقے ہے جس کے حکمر ال بھی سب سے گھٹیا اور خراب علاقے ہے جس کے حکمر ال بھی سب سے گھٹیا اور خراب میں ، چوخراج آتا ہے، تمھارا خراج اس سے بھی کم ہے۔

یہ چوتھی صدی ہجری کی اسلامی حکومتوں کا اجمالی بیان تھا جواس دور کا وسطی زمانہ ہے جس دور کی ہجھ ظیم شخصیات کے حالات ہم لکھنے جارہ ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل سے قارئین کے سامنے بہشمول ہنداس دور کے مالم اسلام خصوصہ مشرقی مم لک کا ایک نقشہ ضرور آ گیا ہوگا۔ امام تاج الدین ہی شافعی طبقات الشافعیه الکہری "عیں مشرقی مما لک کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طرازین:

" جانتا جاہیے کہ ہمارے ملماء (ملمائے شوافع) مختلف ملکوں کے رہنے والے يتھ، کچھسمرقند، بخارا، شيراز، جرجان، رے، طوس، سادہ، بمدان، دامغان، زئبون، بسطاله، تبریز، بیبن ، میهند اور استر آبا دوغیره - مادرا والنبر که شبرون اورخراسان ، آ ذر بإنيجان، مازندان، خوارزم، غزنه، صي ب بغور، كرمان اورسند به وغيره، مشرقي مما لك کے بھی باشندے ہے۔ یبی نبیس بلکہ ملک چین تک بورا مادراءاننبر ادرعراق عرب وعراق عجم ایسے بہت ہے مردم خیز شہروں اور علاقوں مشتمل نتھے۔ یہاں تک کہ ۲۱۲ ھ میں چنگیز خال دشت قبیحاق ہے برق و باد کی طرح انھا، آبادیوں اور بستیوں کوتاراج کر ڈالا ، بے گنا ہوں کا قتل مام کیا بحورتوں کی عصمتیں لوٹیس بخرض ساری دنیا کو دہران وبرباد کردیا۔اس کے بعداس کی اولا دہ کی انھوں نے بھی اس کی روش اختیار کی ، بیکہ نللم دبر بریت میں اس ہے بھی آ گے بڑھ گئے۔ تباہی دبر بادی اس حد تک پھیل کہ خدا کی پناہ، بغداد ہدا کو نیاں کے ہاتھوں ویران کردیا گیا،خلافت کی دھجیاں اڑادی ٹنئیں، خلیفة انسلمین قبل کردیا گیا، نام مسلمانوں کا یمبی حال : دا، بھی بنوعیاس کے محلوں مر سلیب نسب کی گئی و بہجی مسجد دل ہے ، قوس کی آوازیں سی گئیں ، کھلے بندول حرام کاری کی گئی،میں جدومعا بد کوا جاڑ دیا گیااورا سوامی عظمت وشوکت کے تمام نشانات منادبے کئے،شاعر کہتاہے:

شم انقضت تبلك البيلاد وأهلها ﴿ وَكَانَهُ اللهِ عَالَهُ مِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تا تاریوں کا ایک دسته نزنه اور اس ہے ملحقه مما لک سندھ، ہند، سجستان اور کر مان تک پہنچ گیا، کھیتیاں اور بستیاں جلا دیں گئیں اور ملک بتاہ و ہر باد کر کے ایک ویرائے میں بدل دیا۔

بغدادمشرق میں اسلامی تہذیب وٹٹافت اور دنیاجہان ہے آئے ہوئے اسحاب علم وفشل اور ارباب صنعت وتنجارت کا مرکز تھا، جس طرح مغرب میں اندلس ان تمام چیز وں کی سریر تن کرر ہاتھا۔ دیگر اسلامی مما لک کی طرح ہندوستان بھی در بار بغداد ہے وابستہ تھا۔ ابن جوزی (متوفی ۵۹۵ھ) بغداد کی مرکزیت کی منظر کشی کرتے ہوئے اپن کتاب 'صفوة الصفوة ' کشروع میں رقم طراز ہیں: بغداد چوں کہ مالم اسلام کامرکز ہے اس کے اس کی مرکزیت کا خیال کرتے ہوئے اسل می دنیا کے حالات لکھتے وقت آنازای ہے ہونا جاہیے تھا،لیکن اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجوداے حرمین شریفین پر فضیت نبیں دی جاسکتی،اس کیے میں نے ا پنی اس کتاب کا آغاز حرمین ہی ہے کیا۔ اس کے بعد طاکف اور پھریمن کا، پھر کہیں جا كر دارالخلا فه بغدا دكا، پهر مدائن اور واسط كا، پهر بصر ه اور مله كا، پهر مبادان ،تستر ،شيراز ، كرمان، ارجان، سجستان، ديبل اور بحرين كا، پهر يمامه، دينور، بمدان، قزوین ،اصفهان ، رے ، دامغان ،بسط م ، نیشایور ، اور طوس کا ، پھر ہرات ، مرو ، بلخ ، تر ذر، بخارا، فرنانه اور نخشب کا،اس کے بعد مشرقی مما لک کے ان حضرات کا جن کے نام اورشہروں کا تذکرہ کتابوں میں موجودنبیں ، اہل مشرق کے تذکرے کے بعد ہم نے پھر دارالخلافہ بغداد کا ذکر کیا ہے،اس کے بعد مغربی ممالک کا ذکر آیا ہے،اس کے تخت ہم نے اہل تکرہ موصل برقد ،شام ، بیت المقدی اور جبلہ کا تذکرہ کیا ہے ، پھران بندگانِ شام کا تذکرہ ہے جن کے وطن کا پہتا ہیں ،اس کے بعد عسقلان مصر،اسکندر میہ اور مراکش کا تذکرہ ہے، جدازال پہاڑوں، جزیروں اور ساحلوں پر بھنے والے حصرات زیر بحث میں ،ان کے بعد صحراؤں اور جنگل ت میں آبادلوگوں کے احوال کا بیان ہے بالکل اخیر میں ان لوگول کے حالات ذکر کیے گئے ہیں،جن ہے کسی راستے میں ملا قات ہوگئی کین وہ کہاں کے نتھے، جمس ملک کے نتھے؟ کچھ پیتہ بین۔

ابوالقاسم عبید الله این عبد الله بن خرداذیدای کتاب المسالك و الممالك " میں لکھتے ہیں كه ہر ملك كے قبلے كی جہت الگ ہے، مثلاً اہل آرمیدیا، آذر بائیجان، بغداد، واسط، كوفد، بشره، مدائن، حلوان، دینور، نہاوند، ہمران، اصفہان، رے، طبرستان، خراسان اور کشمیر کا قبله اس دیوار کعبه کی جانب ہے جس میں دروازہ ہے،
باشندگان تبت، ترکستان، چین اور منصورہ کا حجراسود کی طرف ہے، یمنی حضرات کا
رکن یمانی کی طرف اور اہالیان مراکش، افریقہ، مصر، شام اور جزیرہ کا قبله رکن شامی
کی سمت میں ہے، قبلے کی بیر مختلف جہتیں ہیں جن کی طرف رخ کر کے پوری ونیا
کے مسلمان نماز اداکر تے ہیں۔

یاسلامی مما لک بشمول ہند، اسلام کے زیرسایہ انتہائی پرسکون اور خوش حال زندگی بسر کررہ ہے ہتے۔ مختلف علوم وفنون کا دور دورہ تھا، ہرطرف چہل پہل اور بیداری تھی اور جگہ جگہ مسلمانوں کی ندہجی تح یکات کے دیدہ زیب ودل فریب مناظر دعوت نظارہ دے رہے تھے کہ ساتویں صدی جمری کے نصف میں ایک طوفان آتا ہے اور ساری دنیا کو تباہ وہر باد کر جاتا ہے۔ یہ وہی طوفان ہے جے دنیا پورش تا تارکے نام سے یا دکرتی ہے ۔

فریل میں ہندوسندھ کے بعض مشہور ترین شہروں ،ان کی فتح اور اسلام کے زیر تمیں ان کی فتح اور اسلام کے زیر تمیں آنے کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ جن شہروں ہے ارباب علم وعلاء پیدا ہوئے اور ساری دنیا ،اسلام اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں ان کے فضل و کمال ہے مالا مال ہوئی ،ان میں ہے اکثر ارباب فضل و کمال انہی شہروں کی جانب منسوب ہیں۔

### الور (اروز)

سندھ کا ایک قدیم شہر جس پررائے راجاؤں کی حکومت تھی، نہروں اور باغات کے درمیان، دریائے سندھ کے ساحل پر واقع بیا یک متازشہرتھا، اس کی سرحد مشرق میں کشمیرو، مغرب میں مکران ودیبل، جنوب میں بندرگاہ سورت اور شال میں قندھار، سیستان اور کر مان ہے ملتی تھی۔علامہ بلا ذری لکھتے ہیں کہ جب محد بن قاسم''الور''کے ارادے ہے جیلی، تو راستے میں ان کی ملا قات باشندگانی ساوندری

ے جو کہ آج مسلمان ہیں، ہوئی انھوں نے امان چاہی، جو انھیں شکر اسلام کی ضیافت اوراس کی رہ بری کی شرط پر دے دی گئی، اس کے بعد وہ ''سہو'' پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی ساوندری والوں کی شرط پر منسالحت کرلی، بعد از ال الور کی طرف برصے، بیشہر پہاڑ پر آبادتھا، مہینوں محاصرہ کرنے کے بعد بالآ خراس معاہدے پر سلح ہوئی کہ مسلمان ان کی عبادت گا ہوں ہے کوئی تعرض نہیں کریں ہے، محمد بن قاسم نے اہالیان الور پر نیکس لاگوکیا اور وہال ایک معجد کی تغییر کی۔

## اچ (اوچھ)

ملتان کے مضافات میں ہے ایک قدیم اور مشہور علاقہ ہے، سندھ کے جھے معروف قلعول میں رائے ساہسی معروف قلعول میں رائے ساہسی بن سہیری کامشہور قلعہ یہ بیل ہے، رائے ساہسی نے چول کدا بی رعایا کومٹی جمع کر کے قلعہ کے لیے ایک اونچی جگہہ بنانے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس علاقہ کا نام'' اچ'' بمعنی بلند پڑھیا۔

#### بالمبهر

علامہ حموی کہتے ہیں کہ 'بدہہ' طوران ، کران ، ملتان اور منصورہ کے درمیان دریائے مہران کے مغرب میں واقع ،سندھ کے ایک وسیع وعریض علاقے کا نام ہے، اونٹ پالنا یہاں کے لوگوں کا بیشہ ہے، منصورہ سے بدہہ کی مسافت ۵ردن کی ہے اور مکران کے شہر'' کیز'' سے بدہہ اور بدہہ سے مکران کے ساحلی شہر'' تیز'' کا فاصلہ بالتر شیب دی اور ہندرہ دن کا ہے۔ حموی کہتے ہیں کہ اس کا نام باء کی بجائے نون کے ساتھ بھی آیا ہے، لیکن مجھے اس کی صحت میں شک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی مخت میں شک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی مخت میں شک ہے، ساحل پر واقع ہے جس کے ماحل مران یا سندھ کے ساحل پر واقع ہے جس کے مخت کی درمیانی مسافت پانچ دن کی ہے۔

## يروس (جروج)

علامہ یا قوت حموی لکھتے ہیں کہ بروص، ہند کے بڑے شان دار اور مشہور ترین ساحلی شہروں ہیں سے ایک ہے، یہاں سے نیل - نیلارنگ بنانے کے کام ہیں آنے والا ایک فتم کا گھا س - لک - سرخ رنگ، جس سے کھال رنگی جاتی ہے، ہیرون ملک برآمد کی جاتی ہے۔ مسعودی کے بدقول بروس اپنے علاقے کا پایڈ خت تھا، اور اس علاقے کے بہت سے گاؤں اس کی طرف منسوب ہوکر بروس کہلاتے تھے، کتابوں میں مذکور' بروسی نیز ہے' کی نسبت اسی طرف ہے معامہ بلاذری لکھتے ہیں کہ حاکم بحرین وغل بن ابوالعاص ۱۵ھ، بی میں بہز مانہ حضر سے عمر بن خطاب اپنے برادر حکم بن ابوالعاض کو تھی نداور بروس روانہ کر چکے تھے، بروس ہی کو آخ کے کئی جوسو بہ سمجرات کا ایک مشہور صلع بیڈکوارٹراورشہر ہے۔ کل کیمرون کہ جاتا ہے، جوسو بہ سمجرات کا ایک مشہور صلع بیڈکوارٹراورشہر ہے۔

## بلوص (بلوچ)

علامہ جوی کہتے ہیں کہ بلوس کردوں کی طرح ایک قوم ہے جوفارس وکر مان کے درمیان ایک وسیع ملاقے میں کثیر تعداد میں آباد ہے، یہ بڑے جری اوردلیر ہوتے ہیں 'قفص''نامی شارت گر برادری ہے جوانھیں کے آس پاس ہتی ہے بالکل خوف نہیں کھاتے، بہادرہونے کے باجود بضرر ہیں، تفص برادری کی طرح ڈاکہ زنی اور قل و نارت گری بھی نہیں کرتے۔ مورخ ابوالفد اء تقویم البلدان، میں تکھتے ہیں کہ یہ لوگ جبال قفص کے دامن میں سکونت پذیر ہیں اور خانہ بدوشوں کی طرح مویش پالن اور ان کے بالوں ہے گھر بنانا ان کا پیشہ ہے، فی زماننا ان کو زوط – جاٹ – کہتے ہیں، ان کی زبان ہندوستانی زبان سے ملتی جلتی ہے۔

#### بوقان

علامہ یا قوت حموی کے بہ قول ہوقان سندھ کے ایک شہرکا نام ہے۔ بلا ذری کہتے ہیں کہ جب گورنرزیا دبن ابیے نے ابوالا شعث منذر بن جار ودعبری کوسر حد ہند
کا حاکم بنایا، تو انھوں نے بوقان وقیقان پر چڑھائی کی اور فتح یاب ہوئے، پھر ابن احری با بلی اس علاقے کے امیر ہوئے، جھوں نے شدید جنگ کر کے اِن ملاقوں کو زیر تکمیں کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبیداللہ بن زیاد نے ابن چارود کے بعداس علاقے کا امیر سنان بن سلمہ بنہ لی کو بنایا، البتہ ابن احری با بلی بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں کے باشند سے بحد مند آج مسلمان ہیں، خلیفہ معتصم باللہ کے عہد خلافت میں عمران بن موئی بن کی بر کی نے ' بیضا ہ' کے نام سے یہاں ایک شہر آباد کیا تھا۔

#### بيرون

علا مہ قلقشندی کہتے ہیں کہ بیرون، دیبل اور منصورہ کے مابین دیبل کا ایک مضافاتی شہرہ، قانون میں لکھا ہے کہ اس کا طول ۹۳ ردر جہ ۳۰ رد تیقہ اور ۲۲۷ ردر جہ ۴۵ رد و قیقہ اور ۲۲۷ ردر جہ ۴۵ رد قیقہ ہے۔ این سعید کی تصریح کے مطابق بیرون خابی فارس میں سندھ کی ایک بندرگاہ ہے۔ تاریخ عزیزی میں باشندگانِ بیرون کومسلمان بتایا گیا ہے، یہاں سے منصورہ کا فاصلہ ۱۲۰ رمیل ہے۔

## بيلمان (كفليمان)

علامہ حموی کہتے ہیں کہ بیلمانی تلواری "اس کی طرف منسوب ہیں، یہ جم ممکن ہے کہ رہے کہ میں کہ میں کہ مقام کا نام ہو۔ بلاذری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ بیلمان، مندھ وہندکا وہ علاقہ ہے جس کی طرف "سیوف بیلمانیہ" کی نسبت کی جاتی

جـ جبنید بن عبدالر من مری نے جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں سندھ کے کسی علاقے کے حاکم ہے، اس کا تکم پاکر '' کیرج'' پر فوج کشی کی اور اپنے عاملوں کو مربد دھنے اور بھروٹ کی طرف روانہ کیا۔ ایک لشکراڈین ۔ اُبین ۔ بھی گیا، ایک اور دستہ حبیب بن مرہ کی قیادت میں مالوہ بھیجا گیا۔ جبنید کو بیلمان میں فتح ہوئی جس کے نتیج میں اس کے کل میں نذرانے کے علاوہ چالیس لاکھ دینار اور آئی ہی قیمت کے ساز وسامان کا ڈھر لگ گیا۔ بیلمان وراصل ''بھیلمان' ہے جہاں سندھ، گجرات، کا ٹھیا واڑ ورمادواڑکی سرحدین آکر ملتی ہیں۔ یہ بہلے بھیل بعداز ال گوجر قوم کامر کزرہا ہے۔

## تانہ(تھانہ)

تقویم البلدان میں ابوالعقول، عبدالرحمٰن ریان ہندی کے حوالے سے تحریر کے میا ایک ساطی شہر ہے، جس کا طول ۱۱ ارد جہ ۲۰ ردقیقہ اور عرض ۱۹ ردر جہ ۲۰ ردقیقہ ہے، اس کے باشد ہے بہت پرست اور کا فرجیں کچھ مسلمان بھی یہاں آباد ہیں ۔ ابور یحان بیرونی کہتے ہیں کہاس کی نسبت' تائی' ہے' الشیاب المتانشیة' میں یہی نسبت ہے۔ علامہ بلاؤری کے بہتول جب امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے عثان بن ابوالعاص بحرین وعمان کے گورز ہے تو وہ اپنی الفائی خط کا کھی کو بر کو بن جی کہ کو بر ہے اور الموشین کی خدمت میں ایک اطلاعی خط کشر سالما نا نما واپس آگیا تو انھوں نے امیر الموشین کی خدمت میں ایک اطلاعی خط کشر سالما نا نما واپس آگیا تو انھوں نے امیر الموشین کی خدمت میں ایک اطلاعی خط کسی محضرت عمر کی طرف سے اس کا جوتا ریخی جواب آیا ، اس میں لکھا: اے ثقی بھائی! حملت دو دا علی عود (تو نے کبڑ کو کوئٹری کی سواری دی) ہے خدا اگر بھائی !حملت دو دا علی عود (تو نے کبڑ کوئٹری کی سواری دی) ہے خدا اگر یہ وہ ہلاک ہوجاتے تو میں تیری تو م سے ان کی تعداد پوری کرتا۔ تھانہ عروس البلاد مبئی کے قریب واقع ضلع ہیڈ کوارٹر ہے۔

#### داور ()

علامه حموی کہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ" داور" کو" زمنداور" جمعنی ز مین دار بولتے ہیں، بیاملاقہ" بست وغور" ہے متصل مختلف شہروں اور دیہاتوں پر مشتمل ایک وسیع ریاست ہے۔علامہ اصطحری کے بہتول داور ،سجستان کی طرف غور کی ایک ہری تھری سرحدی ریاست کا نام ہے، دادراور'' درغور'' دریائے'' ہندمند'' کے ساحل پر واقع ہیں، جب عبدالرحمٰن بن سمرہ کا خلافت عثانی میں سجستان پر قبضہ ہوا، تو انھوں نے '' رخج ' کے راستے داور پہنچ کرزون نامی بہاڑ میں اہل داور کا محاصرہ کرلیا۔ بالآ خران کی طرف ہے آٹھ ہزار کے اسلامی کشکر کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کی پیش کش پر سلح ہوگئی، بعد از ال عبد الرحمٰن بن سمرہ'' زون'' نام کے یا قوتی آتکھوں والے سونے کے بت کے باس کئے،اس کا ہاتھ کا ٹا،اس کی دونوں آ تکھیں نکالیں، پھرسر دار کفارے مخاطب ہوکر فرمایا بیسونے اور جواہرات رکھالو، میرامقصودانھیں لینانہیں صرف شمعیں یہ بتانا تھا کہ یہ بت کسی نفع وضرر کا ما لک نہیں ہے۔ حوی کہتے ہیں کہ داور میں سونے اور جواہرات ہے مرضع ''زور'' نام کا ایک بت تھاای کا نام بعد میں را مونون سے بدل کرزون رکھ دیا گیا۔

وبلى

علامة تنقشندى تقويم البلدان كرواك ي الكفة بي كدوبلى دوردورتك كليمة بي كدوبلى دوردورتك كليم المراكب الكفة بي كدوبلى وردورتك كليم المراكبين من والمراكبين من المواليك وسيع وعريض شهر بي رزين بموار، ليكن ريتيلى اور پنجر بلى به مطول المراكب وسيع وعريض ١٢٨ درجه ٥/د قيقة ب حب جب سلطان شهاب الدين غوري ني ني لا بهوراور دوبلى وغيره بهند وسنده كے علاقول كو فتح كيا تو اپنے لاكن غلام

<sup>(</sup>۱) بعض محققین نے اس کا نام از اور الکھا ہے۔ ی ریستوی۔

سلطان قطب الدین ایک کود ہلی کافر مال روا بنایا۔ یہ واقعہ ۵۵ء کے قریب کا ہے۔
قطب الدین نے اپنی فوجیس بھیج کرا ہے بہت ہے سلاقوں کوزیر تکمیں کیا، جہاں اب
تک مسلمانوں کے قدم نہیں پہنچ ہتے۔ بہ قول ساحب تقویم البلذان مسلمان
ایک کے زمانے میں مشرق میں بنگال اور اس ہے بھی آگے تک جا پہنچ۔

ويبل

معلامہ حموی کہتے ہیں کہ دیمل ( دال کے فتحہ ، یاء کے سکون اور باء کے ہنے کے ساتحہ ) بحر ہند کے ساحل پر ایک مشہورشہر ہے جس کا طول مغرب ہیں ۹۴ ردر جہ ۲۰ ر د قیقہ اور عرض جنوب میں ۲۲۷ رورجہ ۳۰ ار دقیقہ ہے۔ بیدا یک بندر گاہ بھی ہے، جس ے گزر کر لا ہوراور ملتان کے دریا بحر ہند میں چینچتے ہیں اور یہیں ہے دیبل کی مصنوعات بیرون ملک بیجی جاتی ہیں۔صاحبِ تقویم البلدان کے بہتول یہاں بھیڑے بہت ہیں، تھجور بھرہ سے منگائی جاتی ہے۔ بلاذری لکھے ہیں کہ حاکم بحرین وعمان:مغیرہ بن ابوالعاص تقفی نے دور فاروقی میں اینے بھائی عثان بن ابوالعاص کو خلیج دیبل روانه کیا جہاں ان کی وشمن ہے ٹر بھیٹر ہوئی اور وہ کا میاب رے۔ آ کے لکھتے ہیں پھرمحمہ بن قاسم تفقی حجاج کے زمانے میں مکران آئے ، یہاں كى دن قيام كيا، "نتز بور" - كنج يور- "ارمائيل" كوفتح كيا پهر جمعه كوديبل پنجي، حسن اتفاق کہ افراد، بتھیا راورساز وسامان ہےلدی ہوئی کشتیاں بھی آپ کی مدد کو آپہنچیں، دیبل پہنچ کر آپ نے خندق کھودی،اس پر تیرانداز بٹھائے اورایک منجنیق نصب کی ، دیبل میں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس پرایک طویل سرخ پر چم ہمہ وفت لہرا تار ہتا تھا ،محمد بن قاسم نے وہ پرچم گرادیا، جس سے کفار کی بدشگونی اور بے چینی مزید برور گئی، برژی لعکار کے بعدوہ باہر نکلے، پھر جلد ہی پسیاہوکر قلعہ بند ہو گئے۔ سالارلشکر کے ایماء پرسٹر ھیاں لائی گئیں جن پر چڑھ کر بزور فتح کرلیا گیا۔ سندھ کے راجہ داہر کا عامل بھا گ پڑا اور ان کا سب سے بڑا پہاری گرفتار ہوکر مفتول ہوا۔ محمد بن قاسم نے وہاں ایک میں تقییر کی اور ۱۹۰۰ رنفوں کوآباد کیا۔
ابن جوزی کتاب المنتظم میں لکھتے ہیں کہ ذکی الحجہ ۲۸ھ میں دیبل سے ایک خطآیا جس کے الفاظ یہ تھے:

" ارشوال کو یبال جاندگہن : وگی ، پھراخیر شب کی پی روشی ہوئی ، بعدازال صبح ہے عصر تک شدید اندھی را با ، عصر کے وقت سیاہ آندھی جنی ، جس کا سسلہ تبائی رات تک جاری رہ ، اس کے بعد زلزلد آیے جس میں چند مکانات کے ملاوہ پوراشیر کھنڈر ہوگیا، خط کسے جائے ہوں ہے اور فن کے جاچکے ہیں ، ملبول سے الشیس نکا لئے اور فن کرنے کا سلسلہ تا ہوز جاری ہے ، ملبول سے برآ مدانسانی لاشوں کی تعداد بول بعض ایک لا کھی پچاس ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الحلفاء میں بھی اس کا ختصر تذکرہ کیا ہے ، زلز لے کا بیدواقعہ فیدیفہ ابوالعب سی احمد معتصد باللہ کے عہد کا ہے۔ دیبل ہی کا وور انام کھٹھ ہے ، جوشہر کراچی کے قریب آباد تھا'۔

# سراندیپ (لنکا)

عدامہ حموی کہتے ہیں کہ ہندی میں جزیرے کو'' ویپ'' کہتے ہیں البتہ'' سرن'' کامعنی میں نہیں جانتا،شاعر کہتا ہے۔

و کنت کما قد یعلم الله عاز ما ﷺ ادوم بنفسی من سوندیب مقصدا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کوئلم ہے کہ میں نے اپنے سفر میں سراندیپ کا ارادہ کیا تھا۔
یہ بحر ہند کے آخری ساحل پر ایک جزیرہ ہے جس کی لمبائی ۱۲۳ رکلومیٹر ہے ،
سراندیپ ہی میں وہ بہاڑ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر حفزت آدم کا
مزول ہوا تھا۔ اس بہاڑ کو ' را ہون' ۔ راون ۔ کہ جاتا ہے۔ یہ بہاڑ بہت اونچا ہے دور
ہی سے بحری مس فروں کونظر آتا ہے ، کہا جاتا ہے کہ سرخ یا توت انہی بہاڑوں پر بایا

جاتا ہے جوسلا باور ہارش کی وجہ سے بہ کرنیج آجاتا ہے ان میں الماس بھی دستیاب ہے اور بہ قول بعض عود بھی دستیاب ہے اور بہ قول بعض عود بھی بہاں سے حاصل کیا جاتا ہے ،اس جزیرے میں ایک ایسی خوشبو دارگھاس پائی جاتی ہے جس سے دوسرے مما لک محروم ہیں اس کا طول ۱۲۰ر ورجہ اور عرض ۱۲۰ر میں اس کا طول ۱۲۰ر ورجہ اور عرض ۱۸ درجہ اور عرض ۱۸ درجہ اور عرض ۱۸ درجہ ہے۔

بزرگ بن شهر يار رامبر مزي "عجائب الهند" ميس لكهة بيل كهرانديب اور اس ہے متصل جزائر کے باشندوں کو جب آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو انھوں نے دریافت احوال کی خاطر اپنا ایک زیرک وسمجھ دار آ دمی آ ہے بسکی القد ملیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا ،کیئن مختلف پر بیثانیوں اور رکاوٹوں کا دور دور د تھااس مختس نے حضرت عمرٌ ہے ما، قات کی اور آپ صلی اللہ ملیدوسلم کے حالات و دعوت کے متعلق مجھسوالات کیے۔حضرت مرائے بوری تفصیل سےاس کا جواب دیا، بدآ دی واپسی میں کران کے مضافات میں انتقال کر گیا۔اس کے ساتھ ایک ہندوستانی غلام تھا، جس نے سراندیب پہنچ کر سارا ماجرات یا ،مثلاً یہ کہ بھارے پہنچنے سے قبل ہی آ ہے سلی الله نبليه وسلم كا انتقال ہو چا تھا اور ہم نے عمر تا می ان كے ایک ساتھی ہے ملا قات كی اوران ہی ہے۔اس غلام نے حضرت عمر کی تواضع وخا کساری کا بھی تذکرہ کیا کہوہ پیوند لگے کپڑے پیننے ہیں اور مجد ہی میں رات گزارتے ہیں۔صاحب عی ئب الہند کہتے ہیں کہ اہل سراندیب میں آج کل جو تواضع ، پیوند گئے کپڑوں کا استعمال اورمسلمانوں ہےالفت ومحبت وغیرہ کی خوبیاں یائی جاتی ہیں، وہ انہی باتوں کا اثر ہے جوغلام نے آگر آ ب صلی القدعليه وسلم اور آ ب کے سحابہ کے بارے میں بیان کی تھیں۔

سفاله (سوپاره)

مورخ ابوالفداء تقويم البلدان مي البيروني كوالے ي كين مي كه

"سفالہ 'دراسل ہندوستانیوں کے لیے بیسفالہ ایسابی ہے جیسا کہ جبشوں کے یہاں ایک سفالہ ہے۔ مورخ ادر لیل کہتے ہیں کہ یہ گفتی آبادی والا ایک آباد شہر ہے جہاں بڑے پیانے پر تجارت ہوتی ہوتی ہے اور ضروریات زندگی کا جملہ سامان دستیاب رہتا ہے، یہ بحر ہندگی ایک بندرگا ہے، یہاں شکارگاہیں ہیں اور موتی بھی نکالے جاتے ہیں، یہاں ہے اور موتی بھی نکالے جاتے ہیں، یہاں ہے سندان کا فاصلہ یا نجے یوم کا ہے، صاحب "کتاب البلدان" کی تصریح کے مطابق لونگ سفالہ ہی سے درآ مدکی جاتی ہے۔

سفالہ اورسوفارہ درحقیقت ٹٹالی ممبئ کامشہورعلاقہ سو پارہ ہے جس کا ذکر جغرافیہ کی کتابوں ، سغر ناموں اور تاریخوں میں ملتا ہے۔ ( قامنی )

سنده

علامہ تموی کہتے ہیں کہ سندھ، ہندوستان اور کرمان و تھتان کے درمیان ایک ملک ہے۔ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ سندھ اور ہند ہوقیر ابن یفظین ابن حام ابن نوح کے دوہیوں کا نام ہے۔ سندھ کے ایک ہاشندے کوسندھی اور ایک یا دو سے زائد کو سندھ کہا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جبٹی کے لیے زخی اور بہت سوں کے لیے زخی ہولا جاتا ہے۔ بعض مورضین کر ان کوسندھ کا حصہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانچ اصلاع پرشمل تھا۔ پہلا کر ان پھر طور ان پھر سندھ پھر ہنداور ملتان سندھ کا ایک سندھ کا حسہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانچ اصلاع پرشمل تھا۔ پہلا کر ان پھر طور ان پھر سندھ پھر ہنداور ملتان سندھ کا زیاد کے اس کا ایک ساحلی شہر دیبل ہے۔ جو تجابی بن یوسف تقفی کے زیانے میں فتح ہوا، یہاں حفیوں کی اکثریت ہے عبداللہ بن سوید شاعر کہتا ہے۔ الاھل الی الفتیان بالسند مقدمی ھی علی بطل قدھزہ القوم ملجم الاھل الی الفتیان بالسند مقدمی ہی علی بطل قدھزہ القوم ملجم شہر دیار کیاسندھ کے نوجوانوں کے پاس میرا آنا ہے، ایک ایک ایک مام دیے ہوئے بہار دی پاس جے توم نے جو نور دیا ہوں۔

www.ahlehaq.org

فلما دناللزجر أزرعت نحوه ١١٠ بسيف ذباب ضربة المتلوم

'' جب وہ قریب آیا تو ہیں اس کی طرف لیکا ، دھار دار مکوار لیے کر اور ایسی زور ہے مکوار کا وار کیا ، جیسے کوئی منتظر ہیڑھا ہو''۔

ابوالقاسم عبیداند بن عبدالته المسالك و المسالك "میں لکھتے ہیں كه سنده كتحت، قبقان، بند ، مكران ، مید ، قده ار ، قصدار ، بوقان ، قندا بیل ، قنز بور ، ار مائیل ، دیل ، قندا بیل ، قنز بور ، ار مائیل ، دیل ، قنبلی ، كتبایان ، سدوسان ، راسك ، الور ، ساوندری ، ملتان ، منذل ، بیلمان ، سرشت ، كيرج ، مريد ، مإلى ، ديخ اور بحروج وغيره بهت سے شهرا تے ہیں ۔

## سندان (سنجان)

مورح ابوالفد ا وتقویم البلدان میں لکھتے ہیں کہ مندان ساعل ہند پر تھانہ کے ملاقہ میں ایک مت م کا نام ہے۔ تاریخ عزیزی میں ہے کہ یہال ہے منصورہ کا فاصلہ ۱۲۰ رکاو میٹر ہے ، یہا کے عام گزرگاہ اور بندرگاہ ہے، عود ، نیز ہے کی مکڑی اور زکل پیدا کرنے والے ملاقول میں ہے ایک ہے۔ ملامہ حموی نفر کے حوالے ہے رقم طراز ہیں کہ سندان 'قصبہ بلادالهد '' ہے پیم خود ،ی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس جملے ہے نفر ک کیا مراو ہے؟ کیول کے عربی میں 'نقصبہ 'کی بعدائے کے کہاں جملے ہے نفر ک کیا مراو ہے؟ کیول کے عربی میں فدکورہ حیثیت کا اس نام کا ایک شہر موجود نہیں ، ہاں مندھ کے قریب اس نام کا ایک شہر آباد ہے، جہاں ہے کوئی شہر موجود نہیں ، ہاں مندھ کے قریب اس نام کا ایک شہر آباد ہے، جہاں ہے دیبل اور منصورہ ۱۰ رہم کی مسافت پر واقع ہیں ۔

بحترى كاكبناب:

ولقدر كبت البحر في أمواجه ١١٠٠ وركبت الليل في بياس

"میں نے دریا کی موجوں پرسواری کی ہے اور رات کے خطرے بی کھی اس کی وہشت پرسوار ہوا ہول'۔

و قطعتُ اطوال البلاد وعرضها الله مابین سندان و بین سجاس "میں نے ان مما مک کول وعرض کا سفر فے کیا ہے جوسندان اور سباس کے درمیان ہیں''۔

سندان اسلامی ماہائی سلطنت کا کم از کم ۱۹۲ ہے نے کر ۲۲۵ ہے تک پایے کو تخت رہا ہے۔ بلا ذری کے بہ قول ان سے منصور بن حاتم نے بیان کیا کہ فار کے سندان بنوسامہ کے غلام: فضل بن ماہان ہیں۔ انھوں نے سندان پر قبنے کے بعد خلیفہ مامون رشید عبای کے پاس خط لکھا اور اس کے لیے وہاں کی جامع مجد میں دعا بھی کرائی فضل کے بعد اس کا بیٹا محمد جانشین ہوا، اس نے سات جنگی کشتیوں کے ساتھ د' سندو ہند' پر چڑھائی کر کے بہتوں کو جہتے کیا۔ پالی فتح کرنے کے بعد جب ساتھ ''سندو ہند' پر چڑھائی کر کے بہتوں کو جہتے کیا۔ پالی فتح کرنے کے بعد جب ہو چکا ہے اور خلیفہ معتصم بابقہ سے خط و کتابت بھی کر چکا ہے اور خلیفہ معتصم بابقہ سے خط و کتابت بھی کر چکا ہے نیز اس نے خیدہ کو ساگوں کی ایک ایسی لکڑی تحقیم بابقہ سے خط و کتابت بھی کر چکا ہے نیز اس نے خیدہ کو ساگوں کی ایک ایسی لکڑی تحقیم بابقہ ہو جول کہ محمد کے بھی کی فضل کی طرف تھا اس لیے انھوں سے جو ہاں کی مسجد بغیر کوئی نقصان پہنچا نے مسلمانوں کے حوالے کردی۔

شاعر ابوالعنابيه لكمتابين:

ماعلى ذاكما اقترفنا بسندا الله ن وما هكذا عهدنا الاخام "سندان من كسى كل كارتكاب بيس كيا اور بهارا معامده اخرين، اس طرح كالم يحى بيس "

تضرب الناس بالمهدّ البيري في على عدرهم وتنسى الوفاء

www.ahlehaq.org

"دمیں نے دریا کی موجوں پرسواری کی ہے اور رات کے خطرے بین کھی اس کی وہشت پرسوار ہوا ہوں"۔

و قطعتُ أطوال البلاد وعرضها الله مابين سندان وبين سجاس المراد وعرضها الله على مابين سندان وبين سجاس المراجي ا

سندان اسلامی ماہانی سلطنت کا کم از کم ۱۹۲ ہے۔ لے کر ۲۲ ہے تک پایہ تخت رہا ہے۔ بلاذری کے بہ قول ان سے منصور بن حاتم نے بیان کیا کہ فاتح سندان بنوسامہ کے غلام: فعنل بن ماہان ہیں۔ انھوں نے سندان پر قبنے کے بعد خلیفہ مامون رشید عہاسی کے پاس خط لکھا اور اس کے لیے وہاں کی جامع مجد میں دعا بھی کرائی فعنل کے بعد اس کا ہیٹا محمہ جانشین ہوا، اس نے سات جنگی کشتیوں کے ساتھ ''سندو ہند' پر چڑھائی کر کے بہتوں کو چہتی کیا۔ پالی فتح کرنے کے بعد جب ساتھ ''سندو ہند' پر چڑھائی کر اس کا بھائی ماہان بن فعنل تخت سلطنت پر قابض موں کو چہتی کر چکا ہے اور خلیفہ کو وہ سندان واپس آیا تو پہتے چلا کہ اس کا بھائی ماہان بن فعنل تخت سلطنت پر قابض ساگون کی ایک ایسی لکڑی تحقیم باللہ سے خط و کہ ابت بھی کر چکا ہے نیز اس نے خلیفہ کو ساگون کی ایک ایسی لکڑی تحقیم باللہ ہوں کہ جو لہائی اور چوڑ ائی میں اپنی نظیر آ پ سے ۔ باشندگان ہندگان ہندگا میلان چوں کہ محمہ کے بھائی فضل کی طرف تھا اس لیے انھوں نے محمہ کو بھائی دے دی اور خود سندان پر قابض و متصرف ہو گئے البتہ انھوں نے محمہ کو بھائی دے دی اور خود سندان پر قابض و متصرف ہو گئے البتہ انھوں نے وہاں کی میچہ بغیر کوئی نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کے حوالے کردی۔

شاعر ابوالعماميه . نكصنامين : ب

ماعلی ذاکنا اقترفنا بسندا الله ن وما هکذا عهدنا الاحام "سندان می کسی کفل کاارتکاب بیس کیااور جارامعامده اخرت،اس طرح کاہے بھی بیس۔"

تضرب الناس بالمهنّد البيسة في ضعلى غدرهم وتنسى الوفاء

www.ahlehaq.org

" کہلوگوں کی گردتیں مارد ہے سفید ہندی تکوار ہے ، ان کی غداری پراور وفا شعاری کوفراموش کر ہیشنے '۔

سندان دراصل سنجان ہے جو آج کل ممبئ کے قریب ممبئ اور سوزت کے جی ایک جھوٹا ساریلو ہے اسٹیشن ہے۔

#### سومنات

تقویم البلدان میں ہے کہ سومنات صاد کے ساتھ اور بہتول بعض سین کے ساتھ پھر واؤ سا کہناور میم ونون کے فتح کے ساتھ ایک مقام کا نام ہے جس کا طول عام ہور جد ارد قیقہ اور عرض ۲۴ ردرجہ ۵ روقیقہ ہے بیا یک ساحلی شہر ہے۔ ابن معبد کہتے ہیں کہ مسافروں میں اس کی بڑی شہرت ہے اور '' بلا دلار'' کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی جائے وقوع سمندر کی داخلی سمت میں ہے۔

ایک چھوٹی خلیج بھی ہے جوشال سے مشرق تک تھیلے ہوئے ایک بڑے پہاڑ
سے بنتی ہے یہاں ایک بت ہے جس کی ہند وبڑی تعظیم وتکریم کرتے ہیں،
سومنات کی طرف نبیت کرکے اے ''صنم صومنات'' کہاجا تا ہے، سمین الدولہ
سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کرکے اے تو ژدیا تھا۔

#### سيبتان

معلامہ حموی کے بہ تول یہ دریائے سندھ کے پاس واقع سندھ کا ایک ہڑا شہر ہے، جس کی آمدنی خوب ہے، اس کے تحت بہت سے شہراور دیہات آباد ہیں۔ ایک دوسر ہے مؤرخ کا کہنا ہے کہ سیستان سیوستان ، سیوان اور مہوان یہ سنب ایک ہی قدیم شہر کے مختلف نام ہیں جو کسی سندھی حاکم کے نام پر بسایا گیا، یہاں گذشته زمانہ کا ایک مشہور قلعہ بھی ہے، پہلے یہاں شاہان – الور – اروڑ کی حکومت تھی ، بعد میں

بدراجگان تفرك قضي من چلاكيا-

# سندابور ( گوا)

مؤرخ ابوالفداء تقویم البلدان میں سندان کے تذکرے کے ضمن میں کھتے ہیں کہ پہال سے سندا پور کا فاصلہ تین دن کا ہے۔

سنداپورسب سے آخری جزیرہ اور مالا بارکا ابتدائی حصہ ہے، یہاں کے گھڑیال استے مہذب اور سنجیدہ ہیں کہ تا ہنوز کسی کو بلنج سنداپور میں ان ہے کوئی اذیب نہیں پہنچی۔ صنداپور کا تذکرہ مسعودی، بزرگ بن شہر یاراورمشہور سیاح ابن اطوطہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ یہ معرب ہے چنداپور کا جوانڈیا میں پرتگالیوں کا مرکز ہے اور جھے آج کل 'دھوا'' کہا جاتا ہے۔

## صيمور (پيمور)

علامہ حموی کہتے ہیں کہ اس کا نام بالنون صیمون بھی آتا ہے۔ بیسندھ کے پاس دیبل کے قریب ہند کا ایک شہر ہے جوایک غیر مسلم مہارا جا'' ولیھے رائے'' کے ماتخت ہے، لیکن اس کا اور'' کتامہ'' کا جو کہ مسلم آبادیاں ہیں مقامی حاکم مسلمان ہی ہوتا ہے۔ چیمور میں ایک جامع مسجد بھی ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، ولیھے رائے جو کہ ایک وسیع مملکت کا تاج دار ہے کا پایہ تخت ''منگرور'' ہے۔

## قامهل

علامہ جموی کہتے ہیں کہ یہ ہند کا ایک سرحدی شہر ہے یہاں سے چیمورتک کا علاقہ ہند کا حصہ ہے اور قامبل سے ملتان تک مران اور بدھ وغیرہ کا علاقہ سندھ میں شامل ہے، یہاں ایک جامع مسجد بھی ہے جس میں باضابطہ نماز ہوتی ہے۔منصورہ کا فاصلہ

## یہاں سے ۸ردن کا ہےا در کھمبابت یہاں سے ہم ریوم کی مسافت پر دا قع ہے۔

## قصدار ( قزدار )

علامہ یا توت جموی کے بہتول قزدارا یک ہندوستانی علاقہ ہے جہاں ہے ''بست''
کا فاصلہ ۱۲۴ رکلومیٹر ہے۔آگے کہتے ہیں کہتے سے کہ قصدار سندھ کا ایک علاقہ اور
طوران کا مرکزی مقام ہے۔ طوران کچھ دیہا توں اور شہروں مرشمتل ایک مجھوٹا ساحصہ کمک ہے۔ صاحب فتوح البلدان کھتے ہیں کہ جب ابوالا شعث زیاد بن منذر بن جارود عبدی سرحد ہند کے امیر ہے تو انھوں نے بوقان اور قیقان پر چڑھائی کی جس میں انھیں کا میابی ملی اور مال غنیمت بھی ہاتھ لگا بعد از اں انھوں نے ہندوستانی علاقوں میں فوجی دستے روانہ کیے اور قصد ارکو فتح کرلیا اور وہیں موسم سرما گزارا۔

ابوالاشعث ہے پہلے سنان بن سلمہ ہذلی قصدار کو فتح کر چکے تھے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ شاعر کہتا ہے۔

حلّ بقصدار فاضحى بها في القبر لم يقفل مع القافلين " تصداراً ياتو وبين مدفون بحى موكيا، دوسر عان والول كساتهو والوثائين " ـ

قفص

تقویم البلدان میں ہے کہ جہال قفص جس کے بارے میں ابھی گزرا کہاں کے دامن میں قبیلہ بلوچ آبادہ، کے جنوب میں سمندراور شال میں 'جیرفت' کی سرحدہ، ' مشترک' میں صراحت ہے کہ قفص قاف کے ضے اور فاء کے سکون کے ساتھ فارل اور کرمان کے نیچ کردوں کا ایک بہاڑ ہے جس کے باشند سانتہائی شریبند ہیں۔ بلاذری کہتے ہیں کہ جاشع بن مسعود نے آکر ہزور بازو' جیرفت' کو فتح کیا، بھرآ کے بردھ کرکرمان کو مغلوب کیا وہاں سے قفص بہتے۔ جلا وطن مجمیوں کا جم غفیر

'' ہرموز'' میں یکجا ہوگیا تھا اس نے ان سے جنگ کی اور میدان مجاشع کے ہاتھ رہا، بہت سے کرمانی بھاگ نگلے، کچھ کمران اور سجستان چلے گئے، ان کے فرار کے بعد عرب فوجوں نے ان کے مکانات اور جا کدادیں با ہم تقسیم کرلیں، زمینوں کوآباد کیا ان کاعشرادا کیا اور مختلف مقامات پر کنوؤں کی کھدائی گی۔

## قمار( قامرون)

مموی کہتے ہیں کہ قامرون ہند میں ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف عود منسوب ہے، یہ توعوام کی بات ہے۔واقف کارحضرات کا کہنا یہ ہے کہ قامرون ہند کا ایک ایسا مقام ہے جس کی عود انتہائی عمدہ ہوتی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر اس پر مہر ماری جائے تو اس پرمہر کا نشان پڑجا تا ہے۔ابن ہرمہ کہتے ہیں۔

احب الليل إن خيال سلمى الله إذا نمنا ألم بناقر اداً

" مجے رات سے محبت ہے، كول كر لمى كے خيال آنے سے جميں سكون ماتا
ہے، جب جميں نيندا جاتى ہے"۔

## فترهار ( گندهارا)

 قندهارآئے۔اہالیان قندهارے جنگ کرے انھیں تم تیج کیا اور شکست دی۔عباد نے ان کی لمبی ٹو پیاں دیکھ کرخود بھی انھیں استعال کرنا شروع کیا، جس کی وجہ ہے اس کی ٹو بی کانام''عبادیہ' پڑگیا۔شاعر بزیدین مفرغ کہتا ہے:۔

كم بالجروم وأرض الهند من قدم الله ومن سرابيل قتلى ليتهم قبروا
" كنت جرائم بين كمرزين بند يربدن عامقة لين ، كاش أنفي قبرين وفن كردياجاتا".

بقندهار ومن تكتب منيته الله بقندهار يرجم دونه النحبر
" تدهار من اورجس كى موت قدهار من مقدر هم الواس كى فركو كاسك .
ساركرد ياجا تا هـ " -

"فلفر الواله بمظفر و آله" میں ہے کہ قد حارظیج کھمبایت کے پاس
ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے۔ بلاذری کہتے ہیں کہ عمرو بن حمل جب ہشام بن عمروتغلی
کی طرف سے بار بد (بھاڑ بھوت) آئے تو یہاں سے بذریعہ مشی قد حارگئے،
اسے فتح کیا اور ایک عبادت فانہ منہدم کر کے اس کی جگہ ایک مسجد کی بنیادر کھی۔
قد حارکو آج کل "گندھارا" کہتے ہیں جوشلع بھروچ تجرات میں واقع ہا کی اور قد مارکا بل کے قریب ایک مشہور مقام کانام ہے۔

## قندابيل

علامہ تموی کہتے ہیں کہ قندائیل سندھ کا ایک شہرادر بدھ نامی ریاست کا صدر مقام ہے، یہیں ہلال بن اجوز مازنی شاری کی مہلب سے جنگ ہموئی تھی ،قصداراور منصورہ کا فاصلہ یہاں سے بالتر تبیب ہم رکلومیٹراور ۸ردن کا ہے اور ملتان سے پہلے ماریوم کی مسافت کا طویل صحرا حاکل ہے۔ ماریوم کی مسافت کا طویل صحرا حاکل ہے۔ حاجب بن ذبیان مازنی کہتا ہے نہ

لقد قرت بقندابیل عینی فی وساغ لی الشراب إلی الغلیل "قذائیل می میری فران کوشندکی اور بیاس دور بوئ تک پینا بجی ایجالگا"۔
عداة بنو المهلب من أسیر فی بقادیه و مسئلب فتیل "مین کو بنو مہلب قید ہو چے نے ، انھی گرفآد کرکے لے جایا جار ہاتھا اور پھائی پراٹکا یا اور کیا جار ہاتھا "۔

قنوج

علامہ جموی کہتے ہیں کہ تنوج ہے القاف وتشد یدالنون ہند ہیں ایک مقام کا نام

ہے۔ از ہری کا کہنا ہے کہ یہ ایک جماڑی کا نام ہے۔ علامہ ابن الجزری قرماتے ہیں

کہ قنوج قاف کمور اور نون مشد دمفق ح کے ساتھ ہند کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ابن

معید کے بہ قول اس کا طول ۱۳۱ بردرجہ ۵ بردقیتہ اور عرض ۲۹ بردرجہ ہے، یہ دریائے

گنگا کے درمیان واقع اور لا ہور کا پایر تخت ہے۔ مبلی کہتے ہیں کہ ملتان ہے ۲۸۱ بر

فرتخ پرواقع یہ شرق ہند کا آخری حصہ ہے ہندوستان کا انتہائی عظیم الشان شہر ہے۔

فرتخ پرواقع یہ شرق ہند کا آخری حصہ ہے ہندوستان کا انتہائی عظیم الشان شہر ہے۔

نز ھمة المصشتاق ہیں ہے کہ یہ ایک حسین شہر اور تجارتی منڈی ہے، اندرونی اور

ہیرونی شمیر دونوں اس کے علاقے ہیں مسعودی جس کی آید ہندوسند ھیں ہے۔ اندرونی اور

میں ہے کہتے ہیں اس وقت قنون کا راجہ جوراجگان سندھ میں سے تھا، بلہر اکا بھی

عکر ان تھا۔ فرورہ ایک شہر ہے، اس کے حاکم کے نام پر ہی اسے فرورہ کہا جانے

عکر ان تھا۔ فرورہ ایک شہر ہے، اس کے حاکم کے نام پر ہی اسے فرورہ کہا جانے

لگا۔ اب یہ اسلام کے ذیر تکیں آگیا ہے اور '' ملتان' کے ماتحت ہے۔

قبقان (کیگان)

علامه یا قوت حموی کہتے ہیں کہ قبقان بکسر القاف ہے۔ کتاب الفتوح میں

ہے کہ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں ۳۸ھ کے اخیر اور ۳۹ھ کے آغاز میں حارث بن مرہ عبدی نے امیر المونین کی اجازت سے رضا کارانہ طور پر حدود کا رخ کیا۔ یہاں پہنچ کر جنگ کی جس میں انھیں فتح ہوئی اور کافی مال غنیمت اور قیدی ہاتھ لگے چناں چدا یک ہی دن میں انھوں نے ایک ہزار غلام ، ہاندی تقسیم کیے۔

صاحب کتاب الفتوح کے برقول قیقان، خراسان سے ملا ہواسندھ کا ایک شہر ہے، حارث بن مرہ کے دوسال بعد ۲ ساھ میں مہلب نے جملہ کیا، قیقان میں مہلب کا مقابلہ ایسے اٹھارہ ترک گھوڑ سواروں سے ہوا، جو باہم قدم سے قدم ملاکر چلنے والے گھوڑ دل پرسوار سے ۔ انھوں نے اس سے جنگ کی اورسب تول کر دیا۔ پھر ۲۵ ہے میں حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں عبداللہ بن عامر کی طرف سے پھر ۲۵ ہے ہوں بعض خود حضرت معاویہ بی کی طرف سے عبدالرحمٰن بن سوار عبدی کو سرحد ہند کا امیر بنایا گیا، انھوں نے قیقان پر جملہ کیا جس میں انھیں خاصا بال غنیمت ہاتھ لگا، بعدازاں سوارعبدی ایک وفد کے ہمراہ حضرت معاویہ کی خدمت میں پنچے اور انھیں بعدازاں سوارعبدی ایک وفد کے ہمراہ حضرت معاویہ کی خدمت میں پنچے اور انھیں بحدازاں سوارعبدی ایک وفد کے ہمراہ حضرت معاویہ کی خدمت میں بنچے اور انھیں عرصے میں ترکوں کے وصلے بلند ہوگے چناں چہاتھوں نے انھیں شہید کردیا۔ عرصے میں ترکوں کے وصلے بلند ہوگے چناں چہاتھوں نے انھیں شہید کردیا۔ اسی بابت شاعر کہتا ہے: ب

وابن سوار علی أعدائه ﴿ موقد الناد و فتال السغب ''ابن سوارا ہے بہنوں کے تی جس آگ کی بخی اور بھوکا جنگ جو ہے'۔
عبد الرحمٰن بن سوار عبدی بڑے وریا ول قر مال روا نتے ، ان کے علاوہ کس کے عبدالرحمٰن بن سوار عبدی بڑے وریا ول قر مال روا نتے ، ان کے علاوہ کس کے یہاں چولہا نہیں جاتا تھا۔ ایک رات انھوں نے ایک جگر آگ و کی کر پوچھا کہ یہ کسی آگ ہے؟ اوگوں نے بتایا کہ ایک نفساء عورت تھجوراور تھی کا حلوا بنارہی ہے ، انھوں آگ ہے جا کہ میں دن تک لوگوں کو اب حلوا ہی کھلایا جائے ۔ خلیفہ ابن خیاط کہتے جی کے حکم دیا کہ جن دن تک لوگوں کو اب حلوا ہی کھلایا جائے ۔ خلیفہ ابن خیاط کہتے جی کہ کہ اور ان کے سیابی کے میں دہ اور ان کے سیابی

ترکوں کے ہاتھوں آل کردیے گئے اور قبیقان پر کفار ہی کا قبضہ رہا۔ قبیقان، گیرگان کامعرب ہے جسے آج کل'' قلاّت'' کہتے ہیں۔ ( قاشی )

رکس ( کچھ)

علامہ حوی کہتے ہیں کہ ''کس'' کاف کے کسرے اور سین کی تشدید کے ساتھ سمر قند کے قریب ایک شہر ہے اور بلاذری کے بہ قول 'صفد'' بی''کس' ہے، نیزیہ سندھ کے ایک ہشہور کا نام ہے جس کا تذکرہ فقوصات ہیں بھی ماتا ہے۔صاحب ''مسند'' عبد الحمید عبد بن حمید کسی کی نسبت اسی طرف ہے۔عباد بن زیاد نے سجستان سمند' عبد الحمید عبد بن حمید کسی کی نسبت اسی طرف ہے۔عباد بن زیاد نے سجستان علاقہ ''روذبار'' سے سرحد ہند پر چڑھائی کی ، وہاں ہے ''ساورد'' گئے ،سناورد سے بھتائی علاقہ ''روذبار'' ہوتے ہوئے ''ہندمند' بہنچے ، ہندمند سے کس اور کس سے قندھار آ کرفندھار ہوں سے وودوہاتھ کرکے انھیں شکست دی۔کس جرجان سے ۱۲۰ رکلو میٹر دور ایک بستی ہے ،کس اور کش میمرب ہے '' بھی گابوں میں کصد ''بالصاد بھی آیا ہے۔

ستشمير

علامہ تموی کے بہ قول تشمیر بکسرالکاف وسکون آسین وسط ہند کا ایک شہر ہے۔
مسعودی کہتے ہیں کہ یہاں نے راجہ ' رائے' کہلاتے ہیں یہ ہندگ ایک عظیم اور طاقت
، پہاڑی ریاست ہے، جولگ بھگ سر یا ای ہزارشہروں اور دیہا توں پر مشتمل ہے، صرف
ایک ہی راستہ سے یہاں رسائی ممکن ہے کیوں کہ پوری ریاست کا صرف ایک ہی درواڑہ
ہو، یہ ریاست ایسے نا قابل تنجیر اور بلند پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے جن کی بلندی
سے میدریاست ایسے نا قابل تنجیر اور بلند پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے جن کی بلندی
سے انسان تو کیا؟ وشی درندے بھی نہیں پہنچ کے اور جہاں پہاڑ نہیں وہاں پر چے
وادیاں، جھاڑیاں اور باغات سے گھرے ہوئے تیز رودریا ہیں۔ اس ریاست کی مغبوطی
کی خراسان وغیرہ ملکوں میں بھی شہرت ہے اور اسے دنیا کا ایک جو بہ شار کیا گیا ہے۔

علامہ بلا ذری کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور عباس نے جب ہشام بن عمر ولغلبی کو سندھ کا والی بنایا، تو اس نے دشوارگز ارمقامات کوخود فتح کرنے کے بعد ،عمرو بن جمل" کو' بار بد'' اور ہندوستان بھیجا، عمرونے کشمیرکوفتح کرلیا جس میں اسے بہت سے قیدی ہاتھ لگے۔

كله

علامہ حموی کہتے ہیں کہ بیے عمان اور چین کے مابین خط استواء پر واقع ایک ہندرگاہ کا نام ہے جس کا طول ۱۳۰ ارور جہ اور عرض نامعلوم ہے۔ مہلسی کہتے ہیں کہ یہاں ایک آباد وشاداب شہر ہے، جہاں بلا امتیا زمسلم اور غیرمسلم دونوں رہتے ہیں۔ دوکلہ''کی نسبت کا ہی ہے۔

کلاه کلاه

علامہ یا توت جموی کہتے ہیں کہ کلاہ ، جند کا ایک دور درازشہر ہے جہاں سے عود برآمد کیا جاتا ہے۔ سیف الدولہ کا در باری شاعر ابوالعہاں صفری کہتا ہے: ۔ برآمد کیا جاتا ہے۔ سیف الدولہ کا در باری شاعر ابوالعہاں صفری کہتا ہے: ۔ لھا أرج یفصر عن فداہ فی فتیت المسك و العود الكلاهی "اس کی خوش بوکی انہتاء کو مشک اور کلا ہی عود کے چورے بھی نہیں پہنچ سکتے"۔

کمکم (کوکن)

ابن رسته اپنی کتاب 'الاعلاق النفیسه ''میں راجہ بلبر اکی بابت رقم طرازیں کہ وہ شہر کمکم میں رہتا ہے جہاں ساگون خوب بیدا ہوتا اور سپلائی کیا جاتا ہے۔ ابن خرداذ به 'المسالک والممالک 'میں تکھتے ہیں کہ ہند کا سب سے بڑا راجہ بلبر اہے، جس کے معنی شہنشاہ کے ہیں ، اس کی انگوشی کانقش یہ ہے' 'جس کی دوئی تمھار نے ساتھ کسی غرض کے لیے ہے وہ خفس غرض بوری ہوتے ہی تھارا ساتھ چھوڑ دی گا'۔ بیرونی گتاب الهند میں لکھتے ہیں کہ چنوب میں '' دھار'' سے وادی نمیہ تک

سات ''مہرت دلیش' تک اٹھارہ اور ریاست''کنگن' جس کا مرکزی اور ساحلی مقام تھانہ ہے، تک پچیس یوم کا فاصلہ ہے۔ براری گئنن (دانک) میں ایک جانور پایا جاتا ہے، جسے ''شرو' کہتے ہیں۔صاحب کتاب البند فرماتے ہیں کہ تھانہ سے ''رتنا گری' تک کاعلاقہ کوکن کہلاتا ہے جس میں تھانہ، چیمور، سوم ارو، دابول، جیول اور جزیرہ حیستان وغیرہ مقامات شامل ہیں۔

## كنبايت (كهمبايت)

قلقشدی کیے ہیں کہ 'مسالک الابصار'' کی عبارت ہے ہے چاہ کہ کہبایت اصل میں 'انبایت' ہے کیوں کہاں کی نسبت انباتی آتی ہے، بر مندے ماصل پر بیا یک شہر ہے جس کا طول ۹۹ مدرجہ ۲۰ مدقیقہ اور عرض ۲۲ مدرجہ ۲۰ مدقیقہ ہے۔ تقویم المبدان میں ہے کہ بیشا می شہر ''معرہ'' ہے بھی کائی بڑا اور خوب صورت ہے۔ مسعودی کہتے ہیں کہ بیہ بندوستان میں واقع ہے، کتابول میں فدکور کدباتی جوتے کی نسبت اس طرف ہے، اس سے قریب ہی سندان اور سوہارہ کے شہر آباد ہیں، وہاں بیرا جاتا ۳۰ ۳۰ میں ہوا۔ یہاں کا راج صاحب البانیان تھا اور راج باہر اسے فکست کھاچکا تھا، اسے اپنے ملک آنے والے مسلمانوں اور دیگر فرقے والوں سے مناظرہ کرنے میں بڑی ول چسی ملک آنے والے مسلمانوں اور دیگر فرقے والوں سے مناظرہ کرنے میں بڑی ول چسی متحی شہر کھمبایت دریائے نیل ، د جلہ اور فرات کی ضلیجوں سے و سے و مریض ایک شاہم پیداوار قریب آباد ہے، جہاں بہت سے شہراور بستیاں ہیں، مجور اور ناریل یہاں کی اہم پیداوار قریب آباد ہے، جہاں بہت سے شہراور بستیاں ہیں، مجور اور ناریل یہاں کی اہم پیداوار اور موروطوطے یہاں کے خاص پر ندے ہیں۔

كولم (ٹراونكور)

صاحب تقویم البلدان اور ابن سعید کے بہ تول' کوم' مشر تی ہند میں مرچ پیدا کرنے والا آخری شہر ہے، جہاں ہے مرچیں عدن بھیجی جاتی ہیں۔ وہاں جا چکے بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کولم مرج پیدا کرنے والا ایک خلیجی شہر ہے، وہاں ایک مسلم محلّہ ہے جس میں ایک جامع مسجد بھی ہے، یہاں کی زمین ریگستان ہے، باغات بہت ہیں اور انار کی شکل کا دوقع 'نامی ایک ورخت پایا جا تا ہے جس کی پیتاں عناب کی پیتوں کی مانند ہوتی ہیں ۔کولم آج ٹراو کور کا ایک حصہ ہے۔ لا ہور

علامہ حموی کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ایک عظیم الثان شہر ہے، سکتاب الفتوح میں ہے کہ مہلب ابن الی صفرہ نے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ۱ میں سرحد ہند پر چڑھائی کی ، پھر بنہ اور لا ہور جو کہ لمتان اور کا بل کے درمیان دوشہر ہیں ہنچے، وہال دشمن سے مقابلہ ہوا اور دشمن شکست کھا کر مع اپنے ہمر اہیوں کے جہم رہیوں کے جہم رہیوں کے جہم سید ہوا از دی کہتا ہے:۔

الم ترأن الأزدليلة بينوا الله بنبة كانوا خير جيش المهلب "كياتم في بين كرارى، وهمبلب ك من المهلب ك من من المهلب ك من من المهلب من المهلب

قلشدی کہتے ہیں کہ اس کا طول ۱۰۰ اردرجہ اور ۳۱ ردقیقہ ہے، یہ ایک برازرخیز اور مردم خیز شہر ہے، بہت ہے علماء کامسکن رہا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے کہ ۵۵ ھیں فتح کر کے اور بھی بہت سے علاقے زیر تگیں گیے، 'عیر' اور '' کا بل' میں اس کا سن فتح ۵۵ ھدرج ہے۔ لا بحور کولو بور، لہا ور اور لہا وور بھی کہا جاتا ہے۔ معجم الک کاس فتح ۵۵ ھدرج ہے۔ لا بحور کولو بور، لہا ور اور لہا وور بھی کہا جاتا ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ لا بحور دریائے راوی کے پاس شمیر کے جنوب میں ایک ہندوستانی ریاست ہے جہال سے ہندوستان افغانستان ، اور ایران کے قافے بوکر گزرتے ہیں، ریاست ہے جہال سے ہندوستان افغانستان ، اور ایران کے قافے بوکر گزرتے ہیں، میاں کھی خوب میں نیز بیرادگان بند کا پایتخت بھی رہا ہے۔ معجم محقہ جا

علامہ بلا ذری کہتے ہیں کہ علم بن عوانہ کلبی ایسے وقت میں یہاں کے حاکم بے

کہ بچرا کی تھے کے پورا ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے الگت کوئی
پناہ گاہ ہیں تھی تو انھوں نے ایک جیل کے پاس "محفوظ" کے نام ہے ایک شہر آباد کیا اور
اس کومسلمانوں کی پناہ گاہ قر اردیا عمر بن محمد بن قاسم اس سفر میں ان کے ساتھ ہے اور
محفوظہ سے انھیں ان کے کاموں اور ذھے دار یوں کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ پھر
جب وہ یہاں آئے اور حالات سازگار ہو گئے تو انھوں نے جھیل کے سامنے "منصورہ"
کے نام سے ایک دوسرا شہر آباد کیا جہاں آئے کل سر براہان حکومت کا قیام رہتا ہے۔

## محل ديپ(مالديپ)

لينخ محرسعيد بالدي ازمري تحفيسة الاديب في أسمساء سلاطين محلدیپ ''میں رقم طراز ہیں کہ مالدیپ چندا ہے چھوٹے چھوٹے اور ملے ہوئے جزائر کے مجموعے کا نام ہے جن میں سب سے بڑے جزیرے کا رقبہ طول میں ۵ر میل انگریزی ہے۔ بیانکا کے جنوب مغرب میں بحر ہند میں واقع ہے، خط استواء ان جزار کے جنوبی حصے نے ہوکر گزرتا ہے۔ جاروں طرف سے سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کی فضا اس کے منطقہ حارہ میں ہونے کے باو جودلطیف اور یا کیڑہ ہے،کل جزائر کی تعداد۱۵۴ ارہےجن میں۲۱۳ رآباد اور ۹۳۹ رغیر آباد ہیں، البتہ کاشت سب میں ہوتی ہے، یہاں کی خاص پیداوار مچھلی، ناریل اور مجو تکھے ہیں، ا کثریت کا پیشه بچھلی کا شکار کرنا اور آتھیں سکھا کرسیلون ایکسپورٹ کرنا ہے، یہ جزائر واخلی طور برخود مختار ہیں ، • ۱۳۵ ھ-۱۹۳۱ء کی مردم شاری کے مطابق بیہاں کی آبادی ے ۹۵۵ *عربے ،* جن میں مردوں کی تعداد ۳۲۱۳ مراور عور توں کی تعداد ۲۳۸۳ سر ہے، بقید تعداد غیر مککی تا جروں کی ہے، جن کی تعداد ۲۰۰۲ مربتائی جاتی ہے۔اس طرح مجموعی آبادی ملکی وغیرملکی افراد کوملا کرکل ۹۹۵۹ کرم وجاتی ہے۔ بحد اللہ بیسب کے سب سلمان ہیں، بیجز ائر سیلون (سری انکا) ہے • • ۴ میل کے فاصلے پر واقع ہیں، قدیم کتابول میں ان کا تذکرہ 'فیبة المهل' اور' 'فیبحیات 'کے نام سے ہے۔ معبر (کارومنڈل)

مؤرخ ابولمفد اء تقویم البلدان میں لکھتے ہیں کہ مجر ہندکا آخری علاقہ ہے۔
ابن سعد لکھتے ہیں کہ 'معبر' زبان زدخاص وعام ہاں کے شالی پہاڑوں کی سرحدیں شہنشاہ ہند باہر اک ملک نے ملتی ہیں، پچھم میں دریائے ''صولیا'' بہتا ہوا سمندر میں جاگرتا ہے۔ معبر ''کولم'' کے جنوب مشرق میں جاریا کی مسافت پرواقع ہاور بالکی مشرق میں مالا بارے ملا ہوا ہے۔ آج کل ہے''کارومنڈل'' کہتے ہیں۔

كمران

علامہ تموی کہتے ہیں کہ ہے جمی لفظ ہے، عرب شعراء عمو آاسے کا فی مشدد کے ساتھ استعال کرتے ہیں۔ عربی کے اعتبارے ہے ' الر'' کی جمع ہوسکتی ہے جیسے کہ فارس کی جمع فرسان۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کر کی جمع ہوجیے دغد کی جمع وغدان اور بطن کی جمع بطنان آتی ہے۔ تمزہ کہتے ہیں کہ ادھر بہت سے علاقے چاند کی طرف منسوب ہیں، چوں کہ چاند کا ہر یالی وشادانی میں بڑاد ظل ہے اس لیے ہر شہر کواس کی طرف منسوب ہیں، چوں کہ چاند کا ہر یالی وشادانی میں بڑاد ظل ہے اس لیے ہر شہر کواس کی طرف منسوب ہیں، چوں کہ چاند کا ہر اس کی چند مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ مران دراصل ماہ کر مان تھا، اختصار کے چیش نظر مران ہو گیا، مران سمندر کے کیا نے کا سے بیشد یدا لکاف پڑھا ہے جنال چہ دوہ کہتے ہیں: م

لقد شبع الأرامل غير فخر الله بفي جاء هم من مكران "
" يوه عورتيل آسوده بوكي اوراس من كولى فخر كي بات بيل ال مال غيمت من جو مران المال غيمت من جو مران سي آيا تفا"۔

اتاهم بعد صعبة وجهد الله وقد صفر الشتاء من الدخان.

د مي ال غنيمت برى د شوارى اور مشكل ك بعد آيا، جب كردهوال كسبب موسم مر مازدو مو كيا تما "-

فانی لایدم الجیش فعلی و لاسیفی یدم و لاسنانی
"نتونشرمیرےاس عمل کی ندمت کرسکتا ہے اور ندبی میری شمشیر و کوار ک
ندمت کی جاسکتی ہے"۔

غداة أرفع الاوباش رفعا الله السند العربضة والعدان و جريش المدان و جريش المان كروسي و المدان كرو

ومھر ان لنا فیما اد دنا فی مطبع غیر مستر خی الھوان ''اورمبران جیما کہ ہم نے چا ہا، ہمارا مطبع ہو گیا، ذلت کا پردولئا کے بغیر''۔
احمد بن کی بن جاہر کے بہتول عہد معاویہ میں زیاد بن ابوسفیان کی طرف ہے ایک فاضل اور لائق شخص سنان بن سلمہ بن حجتی بندلی ادھر کے والی ہے۔ سنان پہلے سید سالار ہیں جنھوں نے اپنی فوج سے قرار کی صورت میں اپنی ہویوں کے مطلقہ ہوجانے کی قتم لی ۔انھوں نے سرحد پر پہنچ کر ہزور باز و مکران کو زیر کیا اور اس کا مناسب بندو بست کرنے کے بعدو ہیں ہے جورے۔

ابن کلبی کی تحقیق میہ ہے کہ مران کے فاتے حکیم ابن جبلہ عبدی ہیں ان کے بعد زیاد نے راشد بن عمر وجد بدی از دی کو یہاں کا عامل بنایا۔ انھوں نے آگر قیقان پر چڑھائی کی اور فتح یا ہور ہے۔ بعد از ان سندھ پر حملہ کیا اور شہادت یائی۔ اس وقت نظم ونسق سنان بن سلمہ نے سنجالا، جنھیں بعد میں مکر ان کا والی بنادیا گیا، جہاں وہ دوسال مقیم رہے۔ اعثی ہمدانی مکر ان کی بابت کہتا ہے:۔

ولم تك من حاجتي مكران ١١٥ ولا الغزو فيها ولا المتجر

"ندتو محران کی جھے کوئی ضرورت بھی اور نہ بی اس پرحملہ کرنے کی اور نہ بی " تجارت کی"۔

وحدثت عنها ولم آنها الله فمازلت من ذكرها اخبر المحدث عنها ولم آنها الله فمازلت من ذكرها اخبر المحدث المرسم وبال آیا ند نفا، مجھ تواس كے تذكر سے سى بر دوركيا جاتار ہا"۔

بان الكثيربها جامع 🕸 وان القليل بها معوز

''کروہاں مالدار کے پائ تو بہت ہے اور تک دست پریشان ہے'۔
ان اشعار کی حقیقت ہے ہے کہ یہ فی الواقع حکیم بن جبلہ عبدی کے پچھنٹری جیلے ہیں جنھیں اشعار کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ مورضین کا کہنا ہے کہ اس علاقہ کا نام مران پراور کر مان و کر ان بن نارک بن سام بن نوٹے کے نام پررکھا گیا ہے، کیوں کہ'' بابل' میں زبا نیس خلط ملط ہوجائے کے بعد انھوں نے انسے بی ابناوطن بنالیا تھا۔
میں زبا نیس خلط ملط ہوجائے کے بعد انھوں نے انسے بی ابناوطن بنالیا تھا۔
مکر ان مختلف شہروں اور دیباتوں شیخ ل ایک وسیع ریاست ہے جس کے مغرب میں کر مان بشرق میں ہندوستان ، جنوب میں سمندراور شال میں سجستان واقع ہیں۔

ملتان

علامہ یا توت جموی کہتے ہیں کہ سے ہند کی طرف غزنہ کے قریب ایک مسلم
اکثریتی شہر ہے۔اصطر کی کہتے ہیں کہ ملتان جس کا نام 'فوج بیت اللہ ہب'
بھی ہے رقبے میں منصورہ کا تقریباً آ دھا ہے۔ یہاں ایک بت کی ہندہ بہت تعظیم
وتکریم کرتے اور دور دراز مقامات سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔مؤرفین
نے لکھا ہے کہ ایک باریباں کی ایک بدترین کا فرقوم ''کرک' نے پچھ سلم عورتوں کو
گالی دے دی ان میں ایک عورت نے باختیار 'یا ججا جاء' کہ کر فریا دکی ، جب
یہ بات ججاج کو معلوم ہوئی تو اس نے ''دیبل' کے راجہ داہر کے پاس اپنا اپنی بھیج

کر تھم دیا کہ مجرموں کوسر ادی جائے۔ داہر نے یہ کہہ کرسی ان تی کردی کہ اس کا ان مجرموں پر بس نہیں چانا، اس پر جاج نے نے فدینہ عبد الملک ہے دیبل پر شکر کشی کی اجازت جا ہی لیکن اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا، پھر جب ولید کا زمانہ آیا تو اس نے اس کی اجازت و روی، اجازت ملنے کے بعد داہر قال جوا اور سندھی شہر ملت ن فتح کے ساتھ سندھ روانہ کیا، سخت مقابلے کے بعد داہر قال جوا اور سندھی شہر ملت ن فتح ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ ولید کا انتقال ہوگیا، ولید کے بعد جب اس کا بھائی ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ دلید کا انتقال ہوگیا، ولید کے بعد جب اس کا بھائی ملیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے باہمی عداوت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو بلوا کرکوڑ ہے لگوائے اور ناٹ کالباس بہنایا۔ انتہا یہ کہ فتح سندھ کی مہم میں پانچ کروڑ کی بقدر جوا خراجات آئے تھے، اس کا وہ گنا بہطور تا وان اس سے وصول کیا۔ خلاصہ کی بھندر جوا خراجات آئے تھے، اس کا وہ گنا بہطور تا وان اس سے وصول کیا۔ خلاصہ سے کہ فتح ہند کا سہرا اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سر ہے اور اس وقت سے تا ہنوز یہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔

مسعودی کہتے ہیں کہ والی ماتان سامہ بن غالب کی اولا دہیں ہے۔ ایک طاقت ورادر لشکر دارشخص ہے۔ اعداد وشار کے مطابق ماتان کے اردگر دم ۱۲ مرار بستیاں ہیں۔ ماتان ہی ہیں ملتان نام کا وہ مشہور بت ہے جس کی زیارت کے لیے سندھ وہند کے دور دراز علاقوں سے ہزاروں کی تعداد ہیں لوگ آگر مال ودولت اور مختلف قتم کی عمده عطریات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ گورز ملتان کی آمدنی کا بیش تر حصداس بت کونذر کی جانے والی خالص عود کا مرہون منت ہے جس کے ایک اوقیہ کی قیمت ۱۰۰ روینار ہے۔ عود کی نزاکت کا عالم میہ ہے کہ مہر لگانے پراس پر ایسے ہی نشانات پڑجاتے ہیں جسے کسی موم پرمہر مارنے سے ،علاوہ ازیں اور بہت سی عجیب وغریب اشیاء اس بت کی جاتے ہی نشانات پڑ جاتے ہیں نذر کی جاتی ہیں۔ ایک دل چسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی کا فر راجہ مات ن پر تمذآ ور بوتا ہے اور مسلمان اپنے اندر مقابلے کی طاقت نہیں پاتے ، تو وہ اس بت کوئو ڑ نے کی وہن ہے۔ اور مسلمان اپنے اندر مقابلے کی طاقت نہیں پاتے ، تو وہ اس بت کوئو ڑ نے کی وہن ہوتا ہے۔ مسعودی کہتے ہیں کے میراوہ ہاں وہن کی وہن کے میں کے میراوہ ہاں

کاسفر ۱۳۰۰ه کے بعد ہوا، اس وقت والی ملتان ابوالالہا ہدبة بن اسد قریشی ہتھے۔ مالا بار

علامہ جموی کہتے ہیں کہ یہ 'فاکنو'' '' منجرور' اور 'جسل' وغیرہ بہت سے شہروں پر مشتمل وسط ہندی ایک بڑی ریاست ہے۔ جس کی سرحدیں ملتانی علاقوں سے ملتی ہیں۔ مرن یہال سے بوری دنیا میں سیلائی کی جاتی ہے۔ مساحب تفق یم البلدان لکھتے ہیں۔ مرن یہال سے بوری دنیا میں ہرے جمرے شہروں والی ایک ہندوستانی ریاست ہیں کہ یہ مالدیپ کے مشرق میں ہرے جمرے شہروں والی ایک ہندوستانی ریاست ہے، جہال پانی کی بہتات اور لچک وار درختوں کی بحرمار ہے۔ یہ بات علم میں رہے کہ مالابار، ملبار، ملیار، ملیسار اور منیاریہ سب ایک ہی نام کی مختلف شکلیں ہیں، ''ملی' بہمعنی پہاڑ اور ''بار' ہاری معرب ہاں لیے ملیبارے معنی ہوئے'' بہاڑ کاہار''۔

منڈل

علامہ یا قوت جموی کیھتے ہیں کہ یہ ہند کا ایک شہر ہے جومنڈل نامی بہترین عود برآ مدکر تا ہے۔ای کے بارے میں شام کہتا ہے:۔

اذا من سست ما دی بسا فی ثیابها الله ذکی الشذاو المندلی المطیو
"جبوه نیلتی ہواس کیٹروں کی تیزخوش بواور مندل کودکی پھوار آواز دیتی ہے'۔
آج کل اکثر باشندگا ب منڈل کے نام کے اخیر میں منڈل لگا ہوتا ہے، مثلاً محدمنڈل ، عبداللہ منڈل اور عبدالرحمٰن منڈل وغیرہ۔
منصورہ

علامہ جموی کہتے ہیں کہ منصورہ ہند کے ایک علاقے کی راجد ھانی ہے۔ یہ ایک بڑا اور انہائی زر خیز شہر ہے یہاں ایک مسجد ہے جس کے ستون ساگون کے ہیں، قریب ہی دریائے سندھ کی نیج ہے۔ حمز ہ کی تحقیق کے مطابق برہمن آبادنا می سندھ کے قدیم شہر ہی کانام آج کل منصورہ ہے مسعودی کہتے ہیں کہ یہ اموی گورزمنصور بن جمہور کے نام سے موسوم ہے ، مغرب میں اس کا طول ۹۳ ردرجہ اور جنوب میں اس کا عرض ۱۲ ردرجہ ہے۔
ہشام کہتے ہیں کہ مصورہ نام اس لیے پڑا کہ بانی منصور بن جمہور کبی ہیں، یہ ہارون رشید
کے مخالف اور سندھ میں مقیم سے حسن بن احمر مبلی کے بقول اس شہرکا نام منصورہ اس
لیےرکھا گیا کہ عمر دبن حفص مبلی نے خلیفہ منصور عبات کے دور میں اے بسایا تھا۔
طنیج سندھ کی وجہ سے منصورہ جزیرہ نما ہوگیا ہے یہاں کے باشند ہے مسلمان با
مروت، وین وار اور تجارت پیشہ ہیں، پانی کی ضرورت دریائے سندھ سے پوری ہوتی
ہے، یہاں گرمی اور پسوبہت ہے۔ دیبل یہاں سے چھ، ملتان، بارہ، طوران پندرہ اور
بدمہ جیاریوم کی مسافت پرواقع ہیں۔ مسعودی کہتے ہیں کہ جب میر او ہاں کا سفر ہواتو اس
وقت وہاں کے حاکم ابوالمنذ رین عبداللہ شے، میں نے اس کے وزیر زیاد اور اس کے
دوساحب زادوں: حمد اور علی سے ملاقات کی، ایک عرب سروار اور حمزہ نانی ایک عرب
بادشاہ بھی وہاں نظر آیا، یہاں سیدنا حضرت علی کی نسل کے بھی ہے کھاوگ آباد ہیں، والیان
منصورہ اور قائنی ابوالشوارب کے درمیان قرابت ورشتے داری ہے کیوں کہ یہاں کے
منصورہ اور قائنی ابوالشوارب کے درمیان قرابت ورشتے داری ہے کیوں کہ یہاں کے
والیان بہار بن کردکی اولاد ہیں۔ منصورہ نامی پیریاست ۱۲۳۳ رتک آباد ہیں۔ والیان

#### ئېروالە(ئېلواژە)

قلقشدی کہتے ہیں کہ اس کا طول ۹۸ ردرجہ ۴۰رد قیقہ اور عربن ۱۳۳ ردرجہ ۴۰ رد قیقہ اور عربن ۱۳۳ ردرجہ ۴۰ رد قیقہ اور عربن ۱۳۳ ردرجہ ۴۰ رد قیقہ ہے۔ مالا بار کے مغرب میں واقع یہ کھمبابت سے بھی بڑی ریاست ہے، اس کی آبادی باغات اور یانی میں بٹی ہوئی ہے۔ سمندر سے اس کی مسافت، ۱۳ ردن کی ہے۔ صاحب جماۃ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔

#### \*\*

# باب:الف

## احدابن سندهى بغدادي ابوبكرالزابد

خطیب بغدادی، تاریخ بغداد بیل ان کی بات رقم طراز بیل: احمد بن سندهی بن حسن بن علویه قطان اور حافظ بن حسن بن علویه قطان اور حافظ حدیث موی بن بارون سے حدیث کا ساع کیا۔ ان سے ابن رزقویه نے ابوحذیفه بخاری کی دو کتاب المبتدا' وغیرہ کی اور ابوعلی بن شاذان اور ابوهیم اصفہائی نے حدیث کی روایت کی ۔ بی تقد، راست گو، نیک، صاحب قضل و کمال شخے۔ بغداد کے محلہ بنی حداد بیل رائش یذر بے تھے۔

خطیب بغدادی کیصے ہیں کہ ہم سے حسن بن ابو بکر، ان سے احمد بن سندھی مداد نے ، ان سے بحکہ بن عبان نے ، ان سے بحل بن عبان نے ، ان سے بحل بن عبان نے ، ان سے بحل بن طلحہ نے ، حضرت عائشہ سے بروایت زبیر عن مجاہد بیروایت بیال کی کہ حضرت عائشہ سے بروایت زبیر عن مجاہد بیروایت بیال کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ حضورا کرم بی بین کا ارشاد گرائی ہے "ماذ ال جبویل یوصینی بالمجار حتی ظننت انه مسیور ثه" حضرت جریل مجھے پڑوی کی بابت اس طرح تاکید کرتے رہے کہ میں نے سمجھاپڑوی میراث کاوارث بوجائے گا۔
مزید فرماتے ہیں کہ ہم سے حافظ الوقعیم نے ، ان سے احمد بن سندھی بن بحر نے جن کا شارابدائی میں بوتا تھا، بیان کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابوقعیم سے احمد بن سندھی بن بہ سات دریا فت کیا تو فرمایا کہ وہ ثقہ تھے۔ ان کے بارے میں بیہ بات بن سندھی کی بابت دریا فت کیا تو فرمایا کہ وہ ثقہ تھے۔ ان کے بارے میں بیہ بات مشہورتھی کہ وہ مستجاب الدعاء ہیں۔ خطیب کھتے ہیں کہ میں نے امام ابو بخر برقائی سے مشہورتھی کہ وہ مستجاب الدعاء ہیں۔ خطیب کھتے ہیں کہ میں نے امام ابو بخر برقائی سے ابن سندھی کا تذکرہ سنا، انھوں نے ان کی توشیق فرمائی اور ثقہ قرار دیا۔ محمد بن ابوفواری ابن سندھی کا تذکرہ سنا، انھوں نے ان کی توشیق فرمائی اور ثقہ قرار دیا۔ محمد بن ابوفواری ابن سندھی کا تذکرہ سنا، انھوں نے ان کی توشیق فرمائی اور ثقہ قرار دیا۔ محمد بن ابوفواری ابن سندھی کا تذکرہ سنا، انھوں نے ان کی توشیق فرمائی اور ثقہ قرار دیا۔ محمد بن ابوفواری ا

فرماتے ہیں کہ ابو بکر سندھی حداد جوایک ثقنہ عالم تنے ، کی وفات ۹ ۳۵۹ھ میں ہوئی۔ امام ابوسعد عبدالكريم بن ابوبكرسمعاني " "كتاب الانسباب" بيس يشخ احمد حداد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احمد بن سندھی بن حسن حداد نے ، امام علوبیہ سے کتاب المبتنداء کی روایت کی ، نیز امام فریا بی اور محدین عباس مؤ دب وغیرہ ہے بھی روایت صدیث کی ہے۔ امام این اثیر جزری نے "کتاب اللباب فی تھذیب الانساب" میں لفظ "جداری" کے بارے میں لکھا ہے کہ بغداد کے ایک محلے "قطیعہ بنی جدار" کی طرف منسوب ہے اور احمد بن سندھی بن حسن بحر جداری بغدادی کاتعلق بھی اس محلے سے تھا۔ یہ 'صدوق'' تھے۔خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ابو بکر حداد نے محمد بن عماس مؤدب سے حدیث کا ساع کیا اور ان ہے ابن رزقوبیہ نے روایت کی ہے۔امام ابن العماد حنباتی نے این کاب "شذرات الذهب في اخبار من ذهب" س ٢٥٩ء کے تذكرے كے ذيل ميں لكھا ہے كہ اس سال بيننخ احمد بن سندھى ابو بكر بغدا دى حدا د كا بھی انتقال ہوا۔ انھوں نے حسن علوبیہ وغیرہ سے روایت کی ہے۔ حافظ ابونعیم فرماتے ہیں کہان کا شار' ابدال' میں تھا۔

صافظ ابولتیم اصنبانی "حلیة الأولیا" میں حضرت علی کے تذکر ہے کو یل میں لکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی نے ، ان سے سن بن علویہ قطان نے ، ان سے اساعیل بن عیسی عطار نے ، ان سے اسحاق بن بشر نے اوران سے امام مقاتل نے حضرت قما دو ہے بروایت خلاس بن عمر و بیان کیا کہ انھوں نے فر مایا کہ ایک دفعہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ فراعہ کے ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا امیر الموشین ! کیا آپ نے رسول اکرم سے اس کی خصوصیت اور حقیقت بیان فرماتے ہوئے ساہے؟ انھوں نے جواب دیا ہاں میں نے حضورا کرم سے اور حقیقت بیان فرماتے ہوئے ساہے؟ انھوں نے جواب دیا ہاں میں نے حضورا کرم سے کویے فرماتے ہوئے ساہے؟ انھوں نے جواب دیا ہاں میں نے حضورا کرم سے کی خصوصیت اور حقیقت بیان فرماتے ہوئے ساہے؟

"بني الاسلام على أربعة أركان:على الصبر، واليقين، والجهاد، والعدل. وللصبر أربع شعب: الشوق، والشفقة، والزهادة، والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلاعن الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات. ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات. ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. ولليقين أربع شعب: تبصرة الفطنة، وتاويل الحكمة ، ومعرفة العبرة، واتباع السنة. فمن أبصر القطنة تأوّل الحكمة ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة اتبع السنة ومن اتبع السنة فكأنما كان في الأولين. وللجهاد أربع شعب: الأمر بالعمروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف،ونهي عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضي الذي عليه وأحرزدينه، ومن شنأ الفاسقين فقد غضب للَّه ومن غضب اللَّه يغضب اللَّه له. وللعدل أربع شعب: غوص الفهم ، و زهرةالعلم، وشرائع الحكم، وروضة الحلم . فمن غاص الفهم فسُرجمل العلم ، ومن رعى زهرة العلم عرف شرائع الحكم ، ومن عرف شرائع الحكم ورد روضة الحلم . ومن وردروضة الحلم، لم يفرط في أمره وعاش في الناس و هم في راحةٍ". توجیعہ:اسلام کی بنیاد حارار کان پر ہے:صبر، یقین،جہا داورعدل مبرکے جار شعے ہں:

''ا۔ شوق ،'ا۔ خوف ، ۳۔ زبر فی الد نیا ، ۲۰۔ موت کا انظار۔ جوفنص جنت کا مشآق ہوگا ، وہ نفسانی خواہشات سے بازرہ گا ، جے جہنم کا خوف ہوگا وہ بدکاری سے دور ہے گا ، جوفنص و نیا ہے بے رنبتی رکھے ، معینتیں اس کے لیے آسان معلوم ہوں گی اور جس کوموت کا انتظار ہوگا ، وہ نیکی ہیں جلدی کرے گا۔ یقین کے بھی چار

شعبے میں: ا۔ دوراندلیش یا۔ حکمت و دانائی سایمبرت آموزی یا۔ اتباع سنت۔ جو خف سنت کی اتباع کرے، یوں سمجھنا جا ہے کہ وہ اولین میں سے ہے۔ جہاد کے بهى حيا رشع بين: إ-امر بالمعروف-٣- نهى عن المنكر ٣- بروقت سي بولنا-سم فساق وفجار سے نفرت وعداوت ۔ جوشخص نیک باتوں کا تھکم دے اس نے مومن کی پشت مضبوط کی۔جونہی عن المنکر کرتا ہے اس نے منافق کورسوا کیا۔جو ہرموقع پر راست گوئی ہے کام لے، اس نے اپناواجی فرض ادا کیا اور دین کی حفاظت بھی کی اور جو بدكاروں سے نفرت كرے اس نے محض خدا كے ليے غصه كيااور جو مخص للّٰہ في الله غضب رکھ تو اللہ تعالی اس کے لیے غضب رکھتے ہیں۔ یفین کے بھی حارشعبے بن: ۱- ذبانت کی بصیرت ،۲- تشریخ حکمت ،۳- عبرت وموعظت کی شناخت ۸-اور انتاع سنت ۔ جس کی ذہانت وبصیرت آمیز ہو، وہ حکمت سے واقف ہوا۔ جو مخص محکمت سے واقف ہوا،اہے عبرت حاصل ہوگی اور جس کوعبرت کا علم وا دراک ہوا وہ انتاع سنت کرے گا۔عدل وانصاف کے بھی جارشعبے ہیں: اے گہری سوجھ بوجھ۔ اعلم کی جبک۔ سو۔ قضا کے مسائل۔ سم۔ سنجیدگ وبرد باری کا چنں۔ جس شخص کی فہم گہری ہوگی ، وہ علم کے اجمال کی وضاحت کر سکے گا۔ جوشخص علم کی آن بان اور چیک دمک کی پاس داری کرے،اے شرائع دیکم کی معرفت ہو جائے گی اور جسے قضا کے مسائل کاعلم ہوجائے وہ برد باری کے چمن تک پہنچ گیا اور جو بردیاری کے چمن تک پہنچے گیا، وہ مجمی اینے فیصلے میں افراط وتفریط کا شکار نہ ہوگا اور وہ لوگوں میں اس طرح رہے گا کہ انھیں اس کے سبب آرام وراحت حاصل ہوگی '۔۔ حافظ ابونعیم اصفہانی،حصرت مقدادین اسودؓ کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ہم سے ابو بکراحمہ بن سندھی نے ، ان سے حافظ موسی بن ہارون نے ، ان سے عباس بن ولميد نے ، ان ہے بشر بن مفضل نے ، ان ہے ابن عون نے بدر دايت عميراين اسحاق، حضرت مقداد بن اسودٌ ہے بيان کيا، انھوں نے فر مايا: "استعملني رسول الله على عمل فلما رجعت قال : كيف وجدت الإمارة الله على عمل فلما وجعت قال : كيف وجدت الإمارة اقلت : يارسول الله اما ظننت إلا أن الناس كلهم خول لي والله لا أتى على عمل مادمت حياً".

فوجهه: بجے رسول اکرم بری بن ایک جگد کا عامل بنا کر بھیجا، جب بیل واپس آیا تو آتی نے معلوم کی کہ گورنری کیسی گئی؟ بیس نے عرض کیا اللہ کے رسول! بیس نے سمجھا کہ سارے کے سارے انسان میرے غلام باندی ہیں۔ خدا کی تئم جب تک میں بقید حیات رہوں گا، کی طرح کی امارت ہر گر قبول نہ کروں گا'۔

حافظ موصوف ہ حضرت عبداللہ بن عباس کے تذکر ہے تخت رقم طراز ہیں کہ ہم (حافظ ابونعیم) سے احمد بن سندھی نے ، ان سے حسن بن علی نے ، ان سے اسمال بن عیسی عطار نے ، ان سے اسماق بن بشر بن جو ببر نے بدروایت حضرت اسماک ہن عشرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انھوں نے قر مایا:

"يا صاحب الذب! لاتأفنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حياتك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على أعظم من الذنب الذى علمته، وضحكك وأنت لا تدرى ماالله صانع به أعظم من الذنب، وفرحك من الذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت مسر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فزادك من نظر اللة إليك أعظم من الذنب إذا عملته، ويحك هل تدرى ماكان ذنب أيوب عليه السلام فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ إنما كان ذنب أيوب عليه السلام أنه استعان به مسكين على ظلم يدرأه عنه فلم يعنه ولم يأمر السلام أنه استعان به مسكين على ظلم يدرأه عنه فلم يعنه ولم يأمر بمعروف ولم ينه الظالم عن ظلم هذا المسكين فابتلاه الله عزوجل.

قرجعه: "مرتكب كناه! تحقي كناه ك انجام بدي مطمئن نبيس مونا جا ي \_ كناه کے بعد جو بے حیائی آتی ہے، وہ گناہ ہے بھی بڑھ کر ہے اگرتم نے گناہ کرلیا۔ کیوں كه تيرى بيد بي حيالي ان فرشتول كے سامنے ہے جو تيرے دائيں اور بائيں كند ھے پرتعینات ہیں اورتم ارتکاب کروہ گناہ ہے بھی شئین بے حیائی میں متلا ہو۔ تیری ہے ہنسی حالاں کہ اس کی کچھ خبر نہیں کہ خداتیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، ممناہ ے کہیں بڑھ کر ہے۔ گناہ کے ارتکاب میں کامیانی پراظہار مسرت اس گناہ ہے ستنمین تر ہے۔ گناہ کا ارتکاب نہ کر سکتے پر رنج وغم ، اس گناہ ہے بھی سنگین تر ہے۔ حمناه میں ملوث رہتے ہوئے ہوا چلنے یر، جس ہے درواز سے پر پڑا ہوا یر دہ ملئے لگیا ہے، حمحار ڈرنا جب کہاس ہے تنہارا ول بالکل پریشان نہ ہو کہ خداشمیں و کمچر با ہے، اس گناہ ہے علین تر ہے اگر تو اس کا ارتکاب کر لے۔ تیرا تاس ہو کیا کتھے کھے معلوم نبیں کہ حضرت ابوب ملیہ السلام کا کیا قصور تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے انھیں ان کے جسم اور مال واسباب کی آز مائش میں جنلا کیا؟ ان کاقصورصرف اتنا تھا کدان ے ایک کمزور دلا جارآ دمی نے اپنے او پر ہونے والے ظلم کے خلاف مد د جا ہی تھی، محرانیوں نے اس کی مددند کی ، نه نیکی کا تھم دیااور نه ہی ظالم کواس لا جار برظلم کرنے ے روکا ، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انھیں اس آ ز مائش میں مبتلا کیا''۔

حافظ موصوف ہی خودامام ابن سیرین کے تذکرے کے شمن میں لکھتے ہیں کہ جم سے احمد بن سندھی نے ، وہ کہتے ہیں کہ جم سے احمد بن سندھی نے ، وہ کہتے ہیں کہ جم سے احمد بن سندھی نے ، وہ کہتے ہیں کہ جم سے جماد بن ذید فرماتے ہیں کہ جم سے خالد بن خدائی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جم سے جماد بن ذید نے بدروایت بیان کی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

"مثل الذي يجلس و لا يخلع نعليه مثل دابة يوضع عليها الحمل و لا يوضع الاكاف".

توجمه الشخص كامثال جوبيفي كرجوت نداتاري الى بي جيس جانور يربوج

تولا ددياجائ مكركة اندركهاجائ

ابورجاءعطاردی کے تذکرے کے تحت لکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی بن بحر نے ، ان سے بشر بن ولید نے بحر نے ، ان سے بشر بن ولید نے اور ان سے دکر یا بن حکیم میلی ہے ، ان سے بشر بن ولید نے اور ان سے ذکر یا بن حکیم میلی نے ابورجاءعطاردی سے بدروایت حضر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ صدیت بیان کی کہ حضور ارکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
"لاتقولوا قوس فزح فان فزح شیطان. ولکن قولو قوس الله

"الاتقولوا قرس قزح فان قزح شيطان. ولكن قولو قوس الله عزوجل فهوامان الاهل الارض".

ترجمه: "قوس قزح مت كبوكه بيشيطان كى قوس بلكدالله تعالى كى قوس كبوكه بدابل زمين كے حق ميس سرايا امن وامان ہے "۔

حافظ ابونعیم فرماتے ہیں ہے حدیث براویت ابور جائے ہیں ہے۔ میرے کم کے مطابق ذکریا بن کیم کے مطابق ذکریا بن کیم کے مطابق در سازہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی حضرت مالک بن ویناز کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی نے ، ان سے جعفر بن احمد بن مجمد بن صباح نے ، ان سے یکی بن خذام بن منصور نے ، ان سے ابوسلمہ انصاری محمد بن عبداللّذ بن زیاد نے اور ان سے مالک بن دینار نے ، ان سے ابوسلمہ انصاری محمد بن عبداللّذ بن زیاد نے اور ان سے مالک بن دینار نے بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللّذ عند بیان کیا ، انھوں نے فرمایا کہ حضور اگرم صلی اللّذ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے :

"أخبرنى جبريل عن الله تعالى أن الله عزّ وجلّ يقول: وعزتى وجلالى ووحدانيتى وفاقة خلقى إلى واستوائى على عرشى وارتفاع مكانى إنى لأستحيى من عبدى وأمتى يشيبان فى الإسلام ثم أعذبهما. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى عند ذلك. فقلت مايبكيك يارسول الله! فقال : بكيت لمن يستحى الله بنه و لا يستحيى من الله تعالى".

خوجهد: '' بجھاللہ تعالی کی طرف سے حضرت جریل نے بتایا کہ اللہ تعالی فر ماتے

ہیں کہ میری عزت وجلال کی تتم ، میری وحدا نیت کی تتم ،میری محلوق کی میری جانب
احتیاج کی تتم ،میرے عرش پراستواء کی تتم ! میری بلندی مرتبہ کی تتم بیں اپنے ایسے
بندی اور بندے سے جواسلام میں بوڑھے ہوگئے ہوں ،شرما تا ہوں کہ پھر آتھیں
عذاب دوں حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ویکھا کہ
اللہ کے دسول رورہ ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے دسول! آپ کیوں رورہ بیں؟ فرمایا ہیں اس فخص کے لیے دورہ اموں جس سے خدا تو شرما تا ہے مگر وہ خدا
ہیں؟ فرمایا ہیں اس فخص کے لیے دورہ اموں جس سے خدا تو شرما تا ہے مگر وہ خدا
ہیں؟ فرمایا ہیں اس فخص کے لیے دورہ اموں جس سے خدا تو شرما تا ہے مگر وہ خدا
ہیں؟ فرمایا ہیں اس فخص کے لیے دورہ اموں جس سے خدا تو شرما تا ہے مگر وہ خدا

حافظ موصوف لکھتے جیں کہ مالک بن دینارے بیہ حدیث سوائے ابوسلمہ انصاری کے کسی اور نے روایت نہیں کی۔اس طرح ابوسلمہے دوایت کرنے میں یجا بن خذام بھی تنہا ہیں۔

حافظ ابونیم، ابوعمران جونی کے تذکرے میں رقم طراز ہیں کہ ہم ہے احمد بن سندی نے ،ان سے تحد بن عباس مؤدب نے ،ان سے عبیداللہ بن عمر نے اوران سے جعفر بن سلیمان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابوعمران نے آیت 'ان لدینا أنكالا و جعیماً "تلاوت كی اوراس كی تفییر' قیوداً و الله لا تحل أبدا "سے كی كہ ذكال سے مراوایس بیڑیاں ہیں جو بخدا بھی بھی نہ تعلیں گ۔

حضرت سعید بن جبیر کے تذکرے میں فرماتے ہیں ہم ہے احمد بن سندھی نے ،ان سے جعفر فریا بی ہان سے جعفر فریا بی نے ،ان سے محمد بن حسن بنی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے ، ابولہ یعد عن عطاء بن دینار بدروایت حضرت عبداللہ بن جبیر بیان کیا۔انہوں نے فرمایا:

" خشیت بیہ کہتم خدا ہے اس طرح ڈروکہ خوف خدا تہارے اور معصیت کے درمیان حاکل ہوجائے، تب ہے بیخشیت اور ذکر خداو ندی اللہ تعالی کی

اطاعت شعاری ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی ،اس نے اس کا ذکر کیا اور جواس کی اطاعت نے اس کا ذکر کیا اور جواس کی اطاعت نہ کرے آوہ سے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرئے '۔ قرآن کی تلاوت کرئے'۔

حافظ موصوف حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کے تذکرہ کے ضمن میں

الکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی نے ان سے حسن بن علوبیة قطان نے ، ان سے
اساعیل بن عیسیٰ عطار نے اور ان سے ادر ایس نے اپنے واوا حضرت وہب بن مدبہ کی روایت سے بیان کیا کہ انھوں نے فرمایا:

"مفرت القمان علیم نے اپ صاحب زادے سے فرمایا بیٹے اللہ سے علی فہم طلب کرد کیوں کہ اللہ سے علی کے طلب کرد ہوگئی مقل کے ملب کرد ہوگئی میں دے سکتا"۔

ہوتے ہیں شیطان عاقل آدی ہے بچتا ہے اسے فریب اورد حوکہ ہیں دے سکتا"۔
حضرت وہب بن مدید کے تذکر سے میں مزید فرماتے ہیں ہم سے احمد بن مندھی نے ، ان سے حسن بن علویہ قطان نے ، ان سے اساعیل بن عیسی نے ، ان سے اسحاق بن بشر نے اور ان سے اور ایس نے اپ و اور احضرت وہب بن مدید کی روایت سے بیان کی کہ حضرت وہب بن مدید کی روایت سے بیان کی کہ حضرت وہب نے مدید کی روایت سے بیان کی کہ حضرت وہب نے فرمایا:

"الله تعالی کی عبادت عمل سے زیادہ بہتر کسی اور چیز سے نہ کی گئے۔ کسی انسان کی عمل اس وقت تک کمل نہیں ہوتی، جب تک اس کے اندر فرصلتیں کی جانہ ہوجا کی سے اس کے اندر وس سے موجائے۔ ۲-اس میں نیکی پوست ہوجائے۔ ۲-وہ بعدر کفاف دنیا سے خوش رہ اور چوزیادہ ہوا سے خرج کردے۔ ۲- دنیا کے اندر تواضع واکساری، اس کے نزدیک اعزاز وشرف سے زیادہ مجبوب ہو۔ ۵- دنیا کی قرات ورسوائی عزت وسر بلندی سے زیادہ عزیز ہو۔ ۲-زندگی مجروہ طلب علم سے نہ قرات ورسوائی عزت وسر بلندی سے زیادہ عزیز ہو۔ ۲- زندگی مجروہ طلب علم سے نہ اس کے ترانہ منا ہے۔ ۸- دوسر سے کے معمولی احسان کو بھی بہت اصل اس محمد ہوں احسان کو بھی بہت اصل

الاصول ہے ای سے اس کو مظمت و ہزرگی حاصل ہوگی ، اس سے اس کا چر چد عام ہوگا اور ای سے دونوں جہان بیل اس کور شبہ بلند ملے ملے گا۔ عرض کیا گیاوہ دمویں خصلت کیا ہے؟ تو فر مایا وہ سے کہ سمارے انسانوں کو اپنے ہے بہتر اور برتر شار کرے اور کسی کواپنے سے بہتر اور رفز کل شہجے۔ جب اپنے سے بہتر و برتر کود کھے تو اسے اچھا گے اور اس کی آرز وجو کہ وہ بھی ایسانی ہوجائے۔ جب اپنے سے بدتر اور رفظ مخص کو دیکھے تو دل میں کبے کہ شاید اسے نجاس کی اور میں بلاک اور دفیل کو ایسانی ہوجائے۔ جب اسے اور میں بلاک کردیا جاؤں اور سے کہ اس کی باطن کی تھا ور سے جو جھی پر ظاہر نہ ہوسکا جو بہت بہتر ہو اور اس کے ظاہر کی بابت سے بھے کہ شاید سے بر علی برت برائے۔ تب جا کر اس کی مظل کو گا ہر نہ ہوگی اور اس کے ظاہر کی بابت ہے بھے کہ شاید سے برت برائے۔ تب جا کر اس کی مظل کہ گی اور اہل کی لگام کی سیاست ذات اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ نیز ان شا دائند وہ جنت میں بھی بہتے ہی داخل ہونے والا ہوگا''۔

حافظ موصوف مزید لکھتے ہیں ہم ہے احمد بن سندھی نے ، ان ہے حسن بن علویہ نے ، ان ہے حسن بن علویہ نے ، ان ہے اساعیل بن عیسیٰ نے ، ان سے اسحاق بن بشر نے ، انھوں نے علویہ نے ، ان سے اسحاق بن بشر نے ، انھوں نے غیاث بن ابراہیم ہے ، ان سے حضرت وہب سے روایت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت وہب نے فر مایا:

"جب حضرت یوسف ملیالسلام کو بادشاہت کی چیش کش کی گئی تو انھوں نے دروازے پر کھڑے یہ دعا پڑھی: حسبی دینی من دنیای، وحسبی دبی من خلقه عزجارہ وجل ثنائه لا الله غیرہ۔ پھراندرگئے جب بادشاہ معرکی نظران پر پڑی تو وہ اپنے تخت سے اثر گیا اور ازراہ تعظیم مجدے میں گرگیا۔ پھراپ ہم راہ انھیں تخت پر بھایا اور کہا "إنك للدینا مكین أهین" اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فر مایا" اجعلنی علی خزائن الأرض إنی حفیظ علیم" کہ میں ان سالوں اور ان میں ذخرہ کر دہ فلہ جات کی حفاظت و تکہبانی کروں گا اور جھے آئے والے اور کی کراوں کا اور جھے آئے والے اور کی کراوں کا اور جھے آئے والے اور کی کراوں کا اور جھے آئے والے اور کی کراوں کی کراوں کا جی علی ہے۔

حضرت میمون بن مہران کے ترجے میں فرماتے ہیں ہم سے احمد بن سندھی نے ،ان سے جعفر بن محمد فریا بی نے ،ان سے ابونعیم حلبی نے اوران سے ابوالملیح رقی نے حضرت میمون بن مہران کی روایت سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا: "ذکر کی دونتمیں ہیں: ذکر باللمان اوراس سے افضل بیہے کہتم اللہ کو یاد کرو

معصیت کے دقت جب تم اے کرنے ہی دائے ہو''۔ عامر شعبی ؓ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی نے ، ان سے

حسن بن علوبیان بان سے اساعیل بن عیسی عطار نے ، ان سے اسحاق بن بشر نے دہ کہتے ہیں جمجھ سے ابوائسن ملائی وہ کہتے ہیں جمجھ سے ابوائسن ملائی فوق کہتے ہیں جمجھ سے ابوائسن ملائی سے بیروایت امام مامر شعمی بیان کیا کہ ان سے آسان کی بابت وریا جنت کیا گیا تو

فرمایا: "موج مکفوف، وسقف مسقوف، وبحر محفوف" آسان، روکی

عنی موج ہے، پچھی ہوئی حبیت ہے اور گھر اہوا سمندر ہے۔

حضرت عکرمه مولی ابن عباس کے تذکر ہے میں لکھتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سندھی نے ، ان سے حسن بن علویہ نے ، ان سے اساعیل بن عیسی عطار نے ، ان سے اسحاق بن بشر نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن جرت کے نے بروایت حضرت عکرمہ بیان کیا کہ انھوں نے فرمایا:

"احضرت مبدائد بن عبال کے پاس گیا، وہ قرآن شریف کھو لے اس میں غور وفکر کررہ ہے تھے اور رور ہے تھے۔ میں نے عرض کیا ابوالعبال! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا قرآن شریف میں چندآ بیتی ہیں جن کے سبب میں رور ہا، ہوں۔ میں ہے دریافت کیا وہ آبیتی کون ی ہیں؟ فرمایا ایک قوم نے اچھی باتوں کالوگوں کو تکم منے وریا اور بری باتوں کالوگوں کو تکم وف ویا اور بری باتوں سے روکا تو انھیں نجات ال کئی اور دوسری قوم نے امر بالمعروف اور نہی عن المقروف کی ماتھ اسے بھی ہلاک کرویا گیا۔ ارشاد فداوندی ہے اور اسالھم عن المقریة التی کانت حاصرة البحر" الآبیة اس خداوندی ہے اور اسالھم عن المقریة التی کانت حاصرة البحر" الآبیة اس

ے مراد 'ایلیہ' کی بہتی ہے جوسائل سمندر پروا تع تھی۔اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بیتکم دیا تھا کہ وہ جعدے روز ہرطرح کے دنیوی مشاغل سے فارغ رہیں۔اس پر انھوں نے عرض کیا کہ ہم سنچر کو فارغ رہیں گے ، کیوں کہ ای روز اللہ تعالی کا تناہ کی خلیق سے فارغ ہوئے تھے اور تمام چیزیں درست اور ٹھیک ٹھاک ہوگئی تھیں۔ اس بنایرالله تعالی نے سنیچر کے روز ان برختی کردی اور اس دن شکار کرنے ہے منع کر دیا۔ جب سنیجر کا دن ہوتا تو مجھلیوں کے جھنڈان کے گھاٹ تک آ جاتے اور دن بھرو ہیں نے خوف وخطر کھیاتی رہتیں۔ جبیبا کہ قرآن میں ارشاد ہے:إذ ناتیہ ہم حيتانهم يوم مبتهم شرعاً ليكن ينجركي شام بوكراتوارك رات جي بى آتى ي محیلیاں پہلے کی طرح گہرے یانی میں چلی جاتمیں۔ اس کے باعث بنی اسرائیل کو بڑی دشواری پیش آتی کیوں کے محیلیاں ہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک یا ندی نے سنچر کومچھلی کا شکار کرے اے گھڑے میں ڈال لیا اور انوار کو کھایا تو اے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ایسا اس سے پہلے حضرت دا و دعلیہ السلام بھی کر چکے تھے اور انھوں نے یوم سبت میں ظلم کرنے والوں پرلعنت تجیجی۔ اس باندی نے اپنے آتا واں ہے کہا کہ میں نے سنچر کو مجھلی پکڑی اورا تو ار میں کھا گئی مگراس ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چناں جیانھوں نے بھی سنچر کومچھلی کا شکار کیا اورا ہے اتو ایکو بیجا اور استعمال کیا اس طرح انھیں بے پناہ مال ودولت ہاتھ لگ گئے۔ جب دوسروں کومعلوم ہوا تو انھوں نے بھی سنیچر کومچھلیوں کا شکار کرنا شروع كرديا۔ اس ير پچيلوگوں نے ان ہے كہا كہ ہم تمہيں سنچر كے روز شكاركرنے كى اجازت نہیں دے سکتے۔ مردوس بلوگوں نے مداست کا مظاہرہ کیا۔اور کہنے ك (لم تعظون قوماً الله مهلكم أومعذبهم عذاباً شديداً) جنمين الله ہلاک کرنا اور تھین عذاب دینا جا ہتا ہے، تم انھیں نصیحت کیوں کررہے ہو۔ اس پر امر بالمعروف اور نبي عن المنكر كرف والول في جوكها (معذرة المي ربكم و لعلهم یتقون) شاید کدوه شکار کرنے سے باز آجا کیں۔ لیکن انھیں شکار کرنے سے منع کیا تو انھوں نے جواب میں کہا کدانڈ تعالی نے توسینچر کے روز مجھلی کھانے سے منع کیا ہے، نہ کد شکار کرنے اور پکڑنے سے اور سینچر کو کھر پورا نداز میں شکار کرنے لگ گئے۔ شکار کرنے اور پکڑنے والے شہر سے باہر چلے گئے۔ شام کو اللہ تعالی نے دختر سے جہریل کو بھیجا، انھوں نے زور کی ایک جینے ماری جس سے وہ سے دو مسے کے سب ذکیل وخوار بندرین گئے۔

حضرت ابن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ مج کو جب کوئی بھی گھرے نہ ڈکلاتو شہرے نکل جانے والے لوگوں نے ایک شخص کو بھیجا جب وہ شہر میں آیا تو اسے کوئی بھی انسان نظرنہ آیا۔ دوبلیوں میں جا کر دیکھا تب بھی کوئی نہ ملا۔ جب وہ گھروں کے ا ندر گیا تو اے گھروں کے کونوں میں کھڑے بندرینے ہوئے نظر آئے۔اس نے آ کر درواز ہ کھولا اور آ واز لگائی۔ جیرت ہے کہ بیلوگ بندرین بیکے بیل جن کے دم میں اور وہ بندروں کی طرح بولتے بھی میں۔ جب و ہلوگ شہر میں آئے تو یہ بندرای<sup>نا</sup> نسب بہجان رہے ہے، مگر بدلوگ ان بندروں کا نسب بالکل نہ بہجان سکے۔ اس کی بابت ارشادے (فلما نسوا ماذ تحروابه) لین جب تصیحت اورعذاب البی سے ورنے کی بات کونظر انداز کردیا تو (احدنا هم بعذاب بئیس) ہم نے آھیں سنگین عذاب میں گرفآار کردیا۔اور (لما عنوا عما نهواعنه) جب متع کرده امور كى يابت مركش كا مظاہر كياتو (قلنا لهم كونا قردة خاسئين) ہم ئے ال ــــ كهاكه وكيل وخوار بتدرين جاؤ\_ (فجعلنا ها نكالا ً لمابين يديها وما خلفها) اورہم نے اے ان کے اہل زمانہ کے لیے سبق آموزنفیحت بتادیا۔ پھر التدتعالي في أنحي بلاك كرديا حضرت ابن عمال في فرمايا روز قيامت اللدتعالي انھیں انسانوں کی شکل میں اٹھا تھی گے۔ جن لوگوں نے سنیچر کے روز زیادتی کا ار تکاب کیا ہوگا ، انھیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور جن لوگوں نے مداہنت سے

کام لیا تھا، ان سے باز پرس ہوگ۔ بیسخ صورت دنیا پیس سزادی گئی ، کیول کہ انھوں نے امر بالمعر وف اور نہی تن المنکر کا فریضرانجام نہیں و یا تھا۔ ابن اسحاق کا بیا ن ہے کہ بچھ سے عثان بن اسود نے بدروایت حفرت عمر مد بتایا کہ حضرت ابن عباس نے فرنایا: لیت شعری ما فعل المداهنون؟ مدامنین نے کیا جرم کیا تھا؟ واقعرمہ کہتے ہیں اس پریس نے بیآیت پڑھی: (فلمانسوا ما ذکروا به انجینا اللذین ینھون عن السو ء و اُخذنا اللذین طلموا بعذاب ہنیس بما کانوا یفسقون) اس پرحضرت ابن عباس نے فرمایا خدا کرتم ، بیساری قوم بلاک ہوگئی۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ پھر جھے اپنی طرف سے ،انھوں نے دو کپڑنے اپنے باتھوں سے پہنچا ہے ''۔

#### احمدابن سندهى بغدادي

تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی ان کی بابت لکھتے ہیں کہ احمد بن سندھی بن فروخ مطرز بغدادی نے یعقوب بن ابراہیم دورتی سے حدیث کی روایت کی اوران سے عبداللہ بن عدی جرجانی نے روایت حدیث کی ہے۔خطیب نے مزید لکھا ہے کہ احمد بن سندھی نے ، یعقوب سے ساع حدیث 'بھر ہ' میں کیا۔
علامہ سمعانی نے بھی 'صحتاب الانساب' میں ان کا تذکرہ کیا ہے اورلکھا ہے کہ جھے ان کاس وفات معلوم نہ ہوسکا۔البتدان کے شخ دورتی کی وفات ۲۵۲ ہیں ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد بن سندھی مطرز تیسری صدی ہجری کے ہے۔ (قانی)

### سلطان مالديب:احمرشنوراز ه

جزیرہ مالدیپ کے بادشاہ ''محمد بن عبداللہ'' کا نام قبول اسلام ہے پہلے ''شنوراز ہ'' تھا۔ جب مسلمان ہو گئے تو ان کا نام ''احمہ شنوراز ہ'' رکھ دیا گیا۔اس کا تذکرہ مشہور سیاح ''ابن بطوطہ نے اپنے سفر تاہے میں کیا ہے۔ احمد شنورازہ نے حافظ ابوالبر کات ہر ہری مراکشی مالکی کے ہاتھ پراسلام قبول کیا ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت عجیب غریب ہے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ انھوں نے شخ یوسف میں الدین تیریز گئے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کی زبان میں ان کو''محد رمونت'' کہا جاتا تھا۔ ان کا تفصیلی تذکرہ''محمد اول بن عبداللہ'' کے تذکرے کے دیل میں آئندہ کیا جاتا تھا۔ ان کا تفصیلی تذکرہ ''محمد اول بن عبداللہ'' کے تذکرے کے دیل میں آئندہ کیا جاتا تھا۔ ان کا تفصیلی تذکرہ ''محمد اول بن عبداللہ'' کے تذکرے کے دیل میں آئندہ کیا جائے گا۔

## احمد بن سندهي باغي ، رازي

امام این ابو حاتم رازی اپنی کتاب "کتاب المجوح و المتعدیل" میں ابراہیم بن محدین ابو یکی اسلمی کے تذکرے کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمٰن نے ،ان سے احمد بن سندھی رازی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن موی سے سنا، ان سے عبدالرحمٰن بن عکم بن بشیر نے ہروایت حضرت سفیان بن عیدیہ بیان کیا کہ انھول نے ایک روز فرمایا کہ محمد بن منکدر سے روایت صدیث کرنے والا، مجھ سے زیادہ اب کوئی روئے زمین پرزندہ نہیں رہ گیا۔ان سے عرض کیا گیا کہ ابراہیم بن ابویکی کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ کہنے گے میری مراد الی صدق راویوں سے ہے۔

 ذالك شيوخ على بن مجاهد" كها بواتها اور دوسرى جلد كنشروع ميس "أحاديث سلمة بن الفضل" من في كما كه ايك جلد من على بن مجاهد كي اور دوسرى من الحاديث سلمة بن الفضل" من في كما كه ايك جلد من على بن مجاهد كي اور دوسرى ميس طمه بن فضل كي روايت سے احاديث بين تو اس نے كہا نبيس - بم سے بيرحديثيں ابوز بير نے بيان كيس - اس سے مجھے بچھ سن غريب احاديث كاعلم بوا۔

جب میں نے اس سے بحث و تکرار کرتا ہوا دیکھا تو دونوں جلدیں اس کے پیچے دونوں بعد میں اور ابن سندھی ابن تمید کے پاس کے سے دونوں بعد میں اور ابن سندھی ابن تمید کے پاس گئے۔ وہ کہنے لگے کہ چندا حادیث الی جیں جن پراب تک ہماری نظر نہیں گئی ہوئی دو وجلدیں نکال کرمیر ہے سامنے رکھ دیں ۔ تو ان جلدوں میں وہی احادیث بھی ہوئی تخییں جو سابقہ دونوں جلدوں میں نظر سے گزر چکی تخییں اور غریب اجادیث بھی موجود تخییں وہ اس جلدی حدیثوں کی بابت بتانے لگے کہ میں نے ''عبدک' سے ذکر کہا تھا کہ یہ سلمہ بن فضل سے مروی ہیں، انھیں وہ سلمہ بی سے بادے میں یہ کہا و کی سے اس پر میں نے ابن سندھی سے کہا۔ و کی ہے؛ یہ وہی احادیث ہیں جنہیں آپ نے بید کہاں موجود کے باس دوجلدوں میں دیکھا تھ جب میں ابن تمید کے یہاں واپس ہوا۔ حب کہ بیس نے وہ غریب احادیث ہیں جن کا مجھے عبد کے یہاں واپس ہوا۔ جب کہ میں نے وہ غریب احادیث لکھی لیں جن کا مجھے عبد کے یہاں واپس ہوا۔ جب کہ میں نے وہ غریب احادیث لکھی لیں جن کا مجھے عبد کے سام کی شدید جب کہ میں نے وہ غریب احادیث لکھی لیں جن کا مجھے عبد کے سام کی شدید جب کہ میں نے وہ غریب احادیث لکھی لیں جن کا مجھے عبد کے سام کی شدید خواہش تھی اور میں نے ابن تمید سے سنا اور عبد کے نے میری دوکان پر ان دونوں جلدوں کو دیکھا تو انتیں ہیں ۔ سنا اور عبد کے نے میری دوکان پر ان دونوں جلدوں کو دیکھا تو انتیں ہیں ۔ سنا اور عبد کے نے میری دوکان پر ان دونوں جلدوں کو دیکھا تو انتیں ہیں ۔ سنا اور عبد کے نے میری دوکان پر ان دونوں جلدوں کو دیکھا تو انتیں ہیں۔

ابن جمیدرازی نے جتنا کچھ لکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی بات جھے اس عظیم محدث کی بابت معلوم نہ ہو تکی۔ گراس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث وردایات کے ساتھ انھیں کس قدر شغف تھا اور یہ کہ خراسان کے برزے علماء وصلحاء میں ان کا شارتھا۔ لگتا ہے کہ احمد بن سندھی رازی تیسری صدی آجری کے علماء میں سخھ ''باغ ''ایک بستی کا نام ہے، جومرو سے دوفر سخ کے فاصلے پرتھی۔اسے ''باغ

بروزان ' کہاجا تا تھا۔ نفنل بن موی سے روایت کرنے والے مشہور محدث اساعیل باغی ای بستی کریٹ والے نتے۔ ( ہنی )

## احمه بن سعيد مالكي بهدا ني ، ابن الهندي

شیخ بربان الدین ابرائیم بن علی پیمری مدنی "المدیباج المدندهب فی اعیان علمهاء المدندهب" میں احمد بن سعید کی بابت بدالفاظ کصے ہیں: احمد بن سعید بن ابرائیم ہمدانی معروف بداین البندی۔ ابن حبان فرمات ہیں کہ وہ اپنے معید بن ابرائیم ہمدانی معروف بداین البندی۔ ابن حبان فرمات ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں علم شروط کے اندر یکن نے روزگار ہے، جس کا اعتراف تمام مالائے اندلس نے بھی کیا۔ علم شروط پران کی ایک نہایت اہم کتاب بھی ہے جس میں بہت اندلس اور مراکش کے حکام اور و شیقہ نویسوں کا اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اندلس اور مراکش کے حکام اور و شیقہ نویسوں کا اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اندلس اور مراکش کے حکام اور و شیقہ نویسوں کا اس پر اعتماد کیا گیا۔ اس کی وفات ۱۹۹۹ء میں ہوئی۔

ابن البندی کی ایک دوسری تنسنیف بھی ہے، جس کانام ''سکتاب الدفائق'' ہے ملامہ ابو المطر ف عبد الرحمٰن بن مروان قنازی قرطبی متوفی ۱۳۱۳ ھے اس کا اختصار کیا جیس کہ علامہ یعمری نے اپنی کتاب' الدیباج المعذہب' میں قنازی کند کرے کے ذیل میں اس کی سراحت کی ہے۔ (قانی)

### احمدابن عبدالله زامدد يبلى نيسابوري

علامه سمعانی نے ''سکتاب الاسساب'' میں ان کی بابت لکھا ہے: احمد بن عبداللہ بن سعیدابوالعباس دیبلی نے طلب علم کے لیے بہت اسفار کیے، بیددرویش، عبداللہ علم کے لیے بہت اسفار کیے، بیددرویش، زاہد و عابد ہے اور ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ کے دور میں خانقاہ حسن بن لیفوب میں رہائش پذیر رہے۔ ان کی شادی مدینہ داخلہ میں ہوئی اور بیج بھی ہوئے۔اس

خانقاہ کے اندران کے گھر پرنمبر پڑا ہوا تھا۔ پانچوں نمازی مسجد میں پڑھ کرتب شہر میں اپنے گھر آتے۔ لباس کے لیے اون استعال کرتے ہے۔ بسا اوقات نگے پاؤں ہی چل پڑتے۔ انھوں نے بصرہ میں ابوصنیفہ قاننی ہے، بغداد میں جعفر بن مجمہ فریا بی سے، مکہ مرمہ میں مفضل بن محمہ جندی اور محمہ بن ابراہیم دیبلی ہے، مصر میں علی بن عبدالرحمٰن اور محمہ بن زیان ہے، وشق میں ابوالحن احمہ بن عمیر ابن جوصا علی بن عبدالرحمٰن اور محمہ بن زیان ہے، حران میں ابوالحن احمہ بن عمیر ابن جوصا ہے، بیروت میں ابوع بدالرحمٰن کول ہے، حران میں ابوع و بہت بین بن ابومعشری سے، بیروت میں ابوع بدالرحمٰن کول ہے، حران میں ابوع و بہت بین بن ابومعشری اور نیسا پور میں ابو بکر محمد بن زبیر تستری ہے، عسر علی اور نیسا پور میں ابو بکر محمد بن خریم اور ان کے ہم عصر علیا ہے اواد بیٹ کا ساع کیا۔ ان سے حافظ ابوع بداللہ حاکم نے حدیث کا ساع کیا۔ ان کی وفات نیسا پور میں ر جب ۳۲۳ ہے میں ہوئی اور تہ فین 'مقبرہ خیرہ' میں گئی۔

## احمد بن قاسم معدّ ل، تيج ابن سندهي بغدادي

خطیب تاریخ بغداد میں ان کے متعلق لکھتے ہیں :احمد بن القاہم بن سیماء
ابو بکر البیع ، ویٹر ف بابن السندی ۔ خطیب مزید لکھنے ہیں کہ انھوں نے احمد بن مجمد بن اساعیل آ دمی اور اساعیل مجمد صفار سے حدیث بیان کی اور ان کی روایت سے ، مجھ سے عبد العزیز بن علی از بی نے بتایا کہ ابن سندھی معد لین میں سے ایک شے ۔

احمد بن قاسم ابن السندی چوتھی صدی آجری کے ہیں 'معد ل' اس شخص کو کہا جا تا تھا جومقد مہ کے وقت قاضی کے رو برولوگوں کی عدالت کی شہاوت ویتا اور قاضی کو ان کے حالات سے باخبر کرتا تھا۔ معدلین لوگوں کے نام اور صفات اپنے قاضی کو ان کے حالات سے باخبر کرتا تھا۔ معدلین لوگوں کے نام اور صفات اپنے تاقی بند کرلیا کرتے اور یہ ذمہ داری انھیں حکومت کی طرف سے دی جاتی کر جنر میں قالمی کا درمیان ، منڈیوں میں ٹالٹی کا مختی دبیعی میں شالش کا فریف ہاجا تا تھا جو باکع اور مشتر کی کے درمیان ، منڈیوں میں ٹالٹی کا فریف ہاجا تا تھا جو باکع اور مشتر کی کے درمیان ، منڈیوں میں ٹالٹی کا فریف ہاجا تا تھا جو باکع اور مشتر کی کے درمیان ، منڈیوں میں ٹالٹی کا فریف ہاجا تا تھا جو باکع اور مشتر کی کے درمیان ، منڈیوں میں ٹالٹی کا فریف ہاجا تا تھا جو باکع اور مشتر کی کے درمیان ، منڈیوں میں ٹالٹی کا فریف ہانچام ویتا اور دلا کی کیا کرتا تھا۔ (تاشی)

## احدین محمدا بوبکر، منصوری بکرآیا دی

حافظ ابوالقاسم مهمی اپنی کتاب "تاریخ جو جان" میں ان کی بابت لکھتے ہیں: ابو بکر احمد بن محمد المنصوری، الفقیہ ،البکر ابادی۔ انھوں نے ابو بکر اساعیل اور حافظ ابن عدی ہے روایت کی۔ ۲۹۸ جمادی الاول ۴۲۲ ھیں بروز پیروفات ہوئی اور تدفین اسکے روزمنگل کو ہوئی۔

## احمد بن محر کرا بیسی مندی

ملاکا تب جلی نے ''کشف الظنون'' میں ان کی ہابت صرف اتنا لکھا ہے کہ احمد بن محد کر ابنی ہندی کی ''کتاب الموصایا'' ہے'' المتوفی'' لکھ من وفات ذکر نہیں کیا ہے۔

مؤلف عرض گزار ہے کہ نہ تو کا تب جلبی نے ان کاس وفات ذکر کیا اور نہ ہی جھے اس سے زیادہ معلومات ان کی بابت ال سکیں۔ ان کے الفاظ سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ شخ احمد بن محمد صاحب تصنیف اور عظیم المرتبت فقید سے اور متقد میں سے سے میں سے سے در کرا بیسی "موتی کیٹروں کی تجارت کرنے والے کوکہا جاتا تھا۔ بہت سے علاء اس پیشے سے وابستہ رہے ہیں اور وہ سب" کرا بیسی "کی نسبت سے مشہور ہو گئے۔ (تامنی)

## حافظ احمه بن محمد زامد، دیبلی مصری

امام بیکی 'طبقات الشافعیة الکبری '' میں لکھتے ہیں حافظ احمد بن محمد، ابو عباس دیبلی زاہد، مصر میں سکونت پذیر ہے۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ ابوالعہاس نسوی نے اپنی کراب میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ فقیہ تھے، معلومات اچھی تھیں، شافعی المسلک تھے۔ کپڑول کی سلائی کرکے روزی روٹی کماتے تھے۔

ایک کرتا ایک درہم اور دودائق میں سیتے اوران کا گزربسرای پرتھا، چاہے گرانی ہویا
ارزانی۔ انھوں نے مصر میں کسی سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں مانگا۔ بیصاحب
کشف وکرامت اور حال وقال کے مالک بزرگ ہتے۔ ان کی وفات کے وقت
ابوالعیاس نسوی اور ابوسعید مالینی موجود ہتے۔ ان دونوں نے روح کے قض عضری
سے پرواز کرنے تک ان کی علاوت قرآن پاک کی بابت عجیب وغریب یا تیں
بتا کیں۔ سے ان کی وفات ہوئی۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ ''دیبلی'' ہے مراد''ادب القضاء'' کے مصنف ہیں، حال نکداییا نہیں ہے کیوں کہادب القضاء کے مصنف کا نام علی بن احمد ہے اور ان کا احمد بن محمد نیز ''سکتاب الانساب ''للسمعانی میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی و کرنہیں ہے۔

ایک کا بھی و کرنہیں ہے۔

صاحب تذکرہ احمد بن محمد اور ''ادب القضاء'' کے مصنف علی بن احمد دونوں' ' دیبال '' کے رہے دالے علی بن احمد دیبال کے تذکر بے دونوں' ' دیبال '' کے رہنے والے تھے۔ان شاءاللہ علی بن احمد دیبالی کے تذکر بے میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ ( قاضی )

## احدبن محمر بن حسين ابوالفوارس ابن السندي مصري

علامه سيوطى في "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" من مصر كان محد ثين كورج مصر كان محد ثين كورج على معركان محد ثين كورات الصابوني احمد تك نه المحتاج الوالفوارس الصابوني احمد المن محد حسين بن السندهي، الثقة ، المعمر ، مند ديار مصر مزيد لكها مي كذا تعول في المحر ، مند ديار مصر مزيد لكها مي كذا تعول في الرئس بن عبد التداور على المام مزنى اور دوسر كبار محد ثين سي روايت كي اوران سي ابن نظيف في روايت مديث كي - ١٥ درال كي عمر مين شوال ١٩٣٩ هي مولى - ابن نظيف في روايت مديث كي - ١٥ درال كي عمر مين شوال ١٩٣٩ هي مولى - ابن العماد عنيلي في محمد " شادران كا تذكره كرت ابن العماد عنيلي في محمد " شادران كا تذكره كرت المناد ابن العماد عنيلي في محمد " كي اندران كا تذكره كرت

ہوئے سیوطی کی بیعبارت تقل کی ہے۔علامہ ذہبی نے "تذکوة الحفاظ" میں حافظ عسال متوفی ماہ رمضان ۳۴۹ ھے حالات کے ذیل میں ان کی ہابت لکھا ہے کہ اس سال ان کے ساتھ، مندمصر ابوالفوارس احمد بن محمد بن حسین بن سندھی صابونی کی بھی ۲۵ رسال کی عمر میں وفات ہوئی \_پھرحافظ ابوز رعدرازی صغیر کے تذكرے كے تعمن ميں لكھا ہے كہ ابوز رعدنے ابوالفوارس سندھى ہے ساع حديث كيا ہے۔ بعد ازاں حافظ ابوولید نیسا پوری متوفی ۱۳۴۴ھ کی حیات وخدمات پر لکھتے ہوئے فرمایا کہ ابی سال احمد بن حسین بن سندھی کا بھی انتقال ہوا اور دیارمصر کے محدث حافظ ابومحمد رہتے بن سلیمان مرادی ،تلمیذامام شافعیؓ کے حالات کے تشمن میں لکھا کہ انھوں نے ابوالفوارس سندھی سے بھی صدیث کی روایت کی ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال "کے اندر سلامہ بن روح آگی کے تذکرے کے تخت لکھتے ہیں کہ ہم ہے محمد بن حسین نے ،ان ہے محمد بن عمار نے ، ان ہے ابن رفاعہ نے ،ان سے طلعی نے ،ان سے احمد بن محمد بن الحاج نے ،ان سے احمد بن محمد بن سندھی نے املاء ، ان سے محمد بن عزیز نے ، ان سے سملامہ بن روح نے ، ان سے عقیل نے بواسط امام زبری حضرت انس سے بیحدیث بیان کی کہ حضور اکرم بھی نے فرمایا اکثر أهل البعنة بله"اس صديث كوابن عدى نے چوده روات سے روايت كيا ہے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی، موکل بن اہاب متوفی عرر جب۲۲۴ھ کے تذكرے كے شمن ميں لكھتے ہيں كہ مجھ ہے صوري نے لفظا، ان ہے ابوالعیاس احمد بن محدالحاج اشبیلی نے مصرمیں،ان ہے احدین حسین سندھی نے ،ان ہے محمد بن عمر بن حسين نے ، وہ كہتے ہيں كہ مجھ سے على بن محد ابوسليمان نے بيان كيا كه: ''موکل بن اہاب ، رملہ آئے تو اصحاب حدیث ان کے پاس جمع ہو گئے ، موکل تحبرائے ہوئے تنے اورمنع کرد ہے تھے۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تب بھی حدیث بیان کرنے ہے انکار کردیا۔ تب بیرسارے کے سارے لوگ دو جماعتیں

بنا کر سلطان کے پاس گئے۔اس ہے جا کرکہا کہ ہماراا یک غلام ہے جس کے او بر ہاری تعلیم وتربیت کا احسان ہے۔اس نے سیلے تعلیم وتربیت حاصل کی اور بہت بہتر طور پر حاصل کی اب نوبت اس کی آگئی کہ ہم قلم دوات لے کر طلب حدیث کے لیے جمع ہوئے۔ ہم نے اسے فروخت کرنا جاہا، مگراس نے انکار کر دیا۔اس پر بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ حضرات کی بات کی صداقت کاعلم کیے ہو؟ انھوں نے عرض کیامحل کے دروازے برحاملین حدیث، طالبان علم اور ثقة حضرات کی ایک جماعت موجود ہے، ان سب لوگوں کواس بات کاعلم ہے، آپ کے لیے آتھیں و کمچھ لیناہی تقدیق کی بابت کافی ہوگا ہمعلوم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی''۔ '' آب انہیں اندرآنے کی اجازت دیں، تا کہان سے تصدیق فرماسکیں۔ جنانچہ اندر بلا کران کی بات تی اور موکل کے پیچھے پولیس اہل کاروں کو بھیجا کہ انھیں بادشاہ کے پاس كرا أس موكل في معذرت كي تو تحييج اور تحيية موئ كرآ ، اوران ے کئے لگے کہ میں معلوم ہوا ہے کہتم بھا گنا جا ہتے ہو۔ موک ان پولیس والوں کے ہمراہ سلطان کی خدمت میں پہنچ۔ جب اندر پہنچ تو بادشاہ نے ان سے کہا، بھا گنا حبہیں پچھکام نہآئے گااورانی قید کردینے کا عکم دیا، چنانچے قید کردیے گئے''۔ مؤل شکل وصورت کے اعتبار ہے زردرنگ، لیے، ملکی ڈاڑھی کے اہل حجاز کے غلاموں کی طرح کلتے تھے۔ بیر عرصہ تک قید میں رہے، تا آں کہان کے بھائیوں کواس كاعلم ہواتو انھوں نے سلطان كے ياس آكركہاموكل بن اباب آب كى قيد ميں بيقسور بند ہیں۔بادشاہ نے ان ہے یو حیصاموکل برظلم کس نے کیا؟ بھائیوں نے عرض کیا آپ نے۔اس پرسلطان نے کہا نہ اس کی بابت مجھے پچھ معلوم ہے نہ میں موکل کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہیں کیا ہیں؟ بھائیوں نے بتایا کہ بہت ہے لوگوں نے ان کے گر دجمع ہوکر ہے کہاتھا کہ ریہ بھا گا ہوا غلام ہے۔ جب کہ امر داقعہ یہ ہے کہ وہ غلام نیس بلکہ حدیث کے امام ہیں۔ تب بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور ان سے ان کی بابت معلومات کیس تو انھوں نے وہی بات بتائی جوان کے بھائیوں نے بادشاہ سے کہی تھی۔اس پرسلطان نے انھیں واپس جانے کے لیے کہا اور درخواست کی کہان سے دیر تک نفع اٹھانے دیں۔اس واقعہ کے بعد مول نے بھی تاحیات اس طرح انکارنہ کیا۔

## احمه قاضي بن صالح تيمي داؤ دي منصوري

ابواسحاق شیرازی ''طبقات المفقهاء''میں رقم طراز ہیں کہ قاضی ابوالعہاس احمد بن منصور کتاب النیر کے مصنف ہیں۔انھوں نے اپنے آزاد کردہ غلام سے علم حاصل کیا، حصول علم کی خاطر بغداد گئے، پھر"منصور''واپس آئے۔

شیرازی کی عبارت میں حذف واضافہ ہے۔ اصل میں احمد بن محمد بن صالح منصوری ہوتا چاہیے تھا۔ اس طرح ''متصورہ'' کے آخر کی تائے مدورہ بھی اس میں ساقط ہوگئ ہے۔ علامہ مقدی بشاری اپنی کتاب ''احسن التقاسیم'' کے اندر سندھ کے تذکر ہے کے شمن میں لکھتے ہیں: اہل سندھ کا مسلک عام طور پراصحاب صدیث کا مسلک ہے۔ البتہ مجھے قاضی ابو محمد منصوری، واؤدی مسلک کے پیروکار بلکہ امام نظر آئے۔ ان کاصفتہ ورس بھی ہاور کی ایک کتا ہیں بھی ، انھوں نے متعدد البحی کتا ہیں بھی ، انھوں نے متعدد البحی کتا ہیں تھی ، انھوں نے متعدد البحی کتا ہیں تھی ۔ ان کاصفتہ کی ہیں۔ ( تاضی )

حموی ''معجم البلدان'' میں سندے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اال سندھ میں ایک سندھ میں اللہ سندھ میں ایک سندھ میں ایک فقیہ ہیں، جن کی کنیت ابوالعہاں ہے، جوداؤدطا ہری کے مسلک کے ہیں۔اس مذہب پران کی گئی کتابیں ہیں ہے' منصورہ' کے قائنی متصاورہ ہیں کے دہنے دالے بھی۔

امام ذہبی 'میزان الاعتدال ''میں فرماتے ہیں: قاضی احمد بن محمد بن صالح بن عبدویہ منصوری ''منصورہ' کے رہنے والے ہتے۔ انھوں نے ابوروق حفرانی سے ایک موضوع حدیث روایت کی جوان کے لیے آفت بن گئے۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ ابوروق کر جے کے ذیل میں کردیا ہے، ابوروق کے تذکرے میں لکھتے ہیں: میری رائے میں ابوروق ''میں۔ مگران سے ابوالعباس منصوری نے روایت کی، ان سے امادی نے بیان کیا، ان سے عبدالرزاق نے، ان بے عمر نے، ان سے علی بن حسین نے اور انھوں نے اپنے داداحضرت علی ان سے مرفوعاً بیان کیا ''اوّل من قاس ابلیس فلا تقیسو ا''سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا، اس لیے تم لوگ قیاس مت کرو۔ اس روایت کی ساری ذمہ داری دمنصوری'' برجاتی ہے جو کہ ظاہری المسلک تھے۔

امام سمعانی "انساب" میں لکھتے ہیں: قاضی ابوالعباس احمد بن صالح تیمی منصوری "مضوره" کے رہنے والے تھے۔ کچھ وٹوں عراق ہیں بھی سکونت پذیر رہے۔ جن علماء کو ہیں نے دیکھاان میں سب نے زیادہ ظریف اور بذلہ نئے تھے۔ انھوں نے فارس میں ابو العباس ابن الاثر مے اور بھر وہیں ابور دق ہراتی ہے عاع حدیث کیا ہے۔ العباس ابن الاثر مے اور بھر وہیں ابور دق ہراتی ہے عاع حدیث کیا ہے۔ احمد بن محمد بن صالح تھے۔ کیوں کہ مقدس احمد بن محمد بن صالح تھے۔ کیوں کہ مقدس کی سندھ آلد 2 سامے آس پاس ہوئی ہے۔ ان کی احمد بن محمد ہوئی، مگر اس نے ان کی کنیت "ابو محمد" ذکر کی، جب کہ دوسرے لوگ مالاقات ہوئی، مگر اس نے ان کی کنیت "ابو محمد" ذکر کی، جب کہ دوسرے لوگ "ابوعباس" کھتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی دوکتیں رہی ہوں یا ہے کہ مقدس ہے ہوگیا ہو۔ منصوری کی نسبت سندھ کے ایک مشہور شہر" منصورہ" کی طرف ہے، جہاں بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تا ہم یہ بھی ممکن ہے کہ بی نسبت شہر کی طرف نہ ہو بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تا ہم یہ بھی ممکن ہے کہ بی نسبت شہر کی طرف نہ ہو بلکہ "منصورہ" نامی کسی امیر کبیر یا با دشاہ کی جانب ہو۔ (قاضی)

لیکن جہاں تک تمیمی کی نسبت کاتعلق ہے تو بیقبیلہ بی تمیم کی طرف نسبت ہے

جوصاحب تذکرہ سندھ میں سکونت پذیر ہوگئے تھے اور وہاں بیکا فی کچیل گئے تھے

''تمیم' کے املاء میں کچھ تھے ف ہوگئ، چناں چہ سندھی زبان میں اسے ''الہیم''

کہا جاتا ہے، جیسے کہ بنی مغیرہ کو '' مدیرہ'' کران اور سندھ کے علاقے میں، قبیلہ بن

تمیم کے مجاعہ بن مسعرتی ، سب سے پہلے آئے ۔اضیں تجائے بن یوسف نے کران

اور حدود سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔افھوں نے آکر حملہ کیا تو '' قداییل'' کے بہت

اور حدود سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔افھوں نے آکر حملہ کیا تو '' قداییل'' کے بہت

سے جھے کو فتح کرکے بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ان کی وفات، کران

پنچے کے ایک سال بعد بی و ہیں ہوئی۔ایک شاعران کی بابت کہتا ہے:

مامن مشاھید کے الّذِی شاھند تھا تھے الایُزین کے ذکر ھا مجاعا

مامن مشاھید کے الّذِی شاھند تھا تھے الایُزین کے ذکر ھا مجاعا

زینت حاصل ہوگئ'۔

یزید بن عبدالملک نے سندھ میں بنی مہلب کی سرکو تی کے لیے ہلال بن احوز سندی کو بھیجا جس نے آکر انحیں قبل کر دیا اور اموی دور میں سندھ کا گورزتمیم بن زید تنتی کو بنایا گیا۔ مگر یہ کمڑور ثابت ہوئے۔ ان بی کے دور امارت میں مسلمان ہندوستان میں اپنے مرکزی علاقوں سے نکل کر دوسری جگہ چلے کئے اور تیسری صدی ججری تک واپس ندآئے۔ تمیم بن زید کی وفات '' دیبل'' کے نز دیک ہوئی ۔ خلاصہ یہ کہ سندھ میں جو تھیمی ہیں ، وہ انہی حکمر انوں اور گورنروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ (تامنی)

### قاری احمد بن مارون دیبلی رازی بغدا دی

خطیب بغدادی، ان کی بابت لکھتے ہیں کہ ابو بکر احمد بن ہارون بن سلیمان بن علی حربی نے جو کہ رازی اور دیبلی سے مشہور ہیں، جعفر بن محمد فریا بی اور ابراہیم بن شریک کوفی سے حدیث کی روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے حسون بن بیشم دور ی سے قر آن کریم حنص کی روایت کے ساتھ، بطریق ہمیر ہ بن محمد عاصم کی

قراء ت سے پڑھا۔ان سے احمد بن علی بادانے روایت کی اوران کی روایت ہے،
ہم سے ابو یعلی دو مانقائی اور قاضی ابوعلاء واسطی نے حدیث بیان کی۔قاضی ابوعلاء
ان کی روایت سے امام عاصم کی قراءت رولیڈ اور تلاوڈ سند بیان کرتے ہتے۔
خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ ہم سے حسن بن نو لی نے ، ان سے احمد بن محمد
بن ہاروان رازی حزلی نے ،ان سے جعفر بن محمد فریا لی نے ،ان سے محمد بن عابد نے ،ان
سے بیشم بن حمید نے ،ان سے علاء بن حارث اور ابوو ہب نے ، ان دونوں نے محول
سے بیشم بن حمید نے ،ان سے علاء بن حارث اور ابوو ہب نے ، ان دونوں نے محول
سے بدوایت ابواساء رجی ، حضرت ثوبان مولی رسول اللہ سے تھے ہیاں کیا کہ:

"قال ثوبان : بين أنا أمشى مع رسول الله على إذ مر برجل يحتجم بعد ما مضى من شهر رمضان ثمانى عشر، فقال رسول الله على: أفطر الحاجم والمحجوم".

'' حضرت توبان کہتے ہیں کہ میں حضورا کرم سی خیزے ہم راہ جل رہا تھا کہ آپ سی کہ میں حضورا کرم سی خیزے ہم راہ جل رہا تھا کہ آپ سی میں کہ میں حضورا کرم سی خیز کا گزرا یک محض کے پاس سے ہوا جوا تھا رہ رمضان کو پچھٹ لگوار ہا تھا تو آپ سی سی میں کہ بچھٹا رگانے والے اور پچھٹا لگوانے والے دونوں نے افطار کرلیا''۔ (روز وٹوٹ کیا)

مزید لکھتے ہیں ہم ہے ابو بمر محمد بن علی المقری خیاط نے ، ان ہے ابو حسین احمد بن عبداللہ بن خضر سنجروی نے بیان کیا کہ ہیں نے ابو بکر احمد بن محمد بن مارون مو دب معلوم کیا کہ آپ نے قرآن کس سے پڑھا؟ تو فرمایا کہ ابور بج عام بن عبداللہ بن عبداللہ سے معلوم کیا کہ آپ نے ابوعلی حسون سے پڑھا، مگر ابوعلی کی مجلس عامر بن عبداللہ بن عبداللہ سے ، انھوں نے ابوعلی حسون سے پڑھا، مگر ابوعلی کی مجلس میں صاضر ہوئے۔ ان عاضر بن مجلس میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ انھوں میں صاضر ہوئے۔ ان عاضر بن مجلس میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ انھوں احسون ) نے ، ہمار سے علاقے کے ایک عالم سے ، جورازی کے لقب سے مشہور ہیں ، قرآن پڑھا اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ اس نے بھی حسون سے پڑھا ہے ، مگر وہ شخص کون تھا اس فخص نے یہ بھی بتایا کہ اس نے بھی حسون سے پڑھا ہے ، مگر وہ شخص کون تھا اس وقت معلوم کیا تو بتایا گیا

کہ وہ ابن ہارون تھے۔ایک روز وہ میرے پاس آگئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا ابو بھر! آپ نے بھی ۔ بہیں کہا تھا کہ میں نے ابور نے سے پڑھا ہے اور ابور نے نے حسون سے؟ اس پرانھوں نے بھی دیرے لیے سر جھکائے رکھا اس کے بعد فرمایا (و إن یک کاذبا فعلیه گذبه ) ابو سین فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقات، مقری ابو حفق عمر بن احمد آجر سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ابن ہارون کا کہنا ہے کہ میں نے (ابن ہارون ) نے حسون سے پڑھا ہے۔ یہ س کر انھوں نے ''انا لله و انا الیه داجعون' پڑھا۔ چنانچہ میں باقرحی کی مجلس کے حاضرین میں سے، جن لوگوں نے داجعون' پڑھا نے بین ہات بنائی تو وہ درک گئے۔ حسون سے پڑھا تھا، ان کے پاس آگر انھیں سے بات بنائی تو وہ درک گئے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ ہم سے قاضی ابوعلاء محمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ میں نے ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون بن سلیمان بن علی دیبلی رازی سے ان کی تاریخ پیدائش دریافت کی تو انھوں نے 201 ھ بتائی جب کہ ان کا انتقال • 20 ھ میں ہوا۔ پیدائش دریافت کی تو انھوں نے 2010 ھ بتائی جب کہ ان کا انتقال • 20 ھ میں ہوا۔ پیدائش دریاف ہوا کے بعد قاضی ابوعلاء کی کتاب میں انہی کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا کہ احمد بن مجد بن ہارون حربی کی وفات ہروز پیرا ۲ رہ جب • 20 ھ میں ہوئی۔

علامہ ابن الجزری 'عاید النہایہ فی طبقات القراء ''میں لکھتے ہیں کہ احمہ بن مجر بن ہارون بن علی ، ابو بکر دیبلی بغدادی ، معروف بہ 'مہیر ک' مشہور ومعروف قاری و مجود سے ۔ ابن جڑری کا بیان ہے کہ انھوں نے فتنل بن شاذان سے قرآن پڑھا اور علامہ بہیر ہ کے شاگر د ، حسون بن بیٹم ہے ۹ ۲۸ ھیں تین ختم قرآن کی قراء ہے کو ضاروایت کی ۔ اس کا انھوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے عامر بن عبداللہ ہے انہی کی روایت سے پڑھا ہے اور ان سے قاضی ابوعلاء مجمہ بن یعقوب واسطی نے بھی پڑھا ان کا انتقال رجب مسل میں ہوا۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ عبدالباقی بن حسن ہی کا نام محمد بن احمد بن ہارون ہے اور علامہ دانی نے ان کے حسون سے عرضاً پڑھنے کو ثابت کیا ہے۔ واللّٰد اعلم۔ میرا (ابن الجزری) خیال ہے کہ علامہ دانی نے جس حسون سے انکاپڑھنا ثابت
کیا ہے ان کا نام محمد بن احمد بن ہارون رازی ہے دوسر سے خص ہیں وہ حسون تو ثقه،
مامون ہیں، کیکن ان کی بابت خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ قراءت میں بیر مقبول نہیں
متھے۔ قاضی ابوعلاء فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کی تاریخ پیدائش معلوم کی تو
کے رہائی اور یہ کہ میں نے حسون ہے ۸۔۸۸ھیں پڑھا ہے۔ اس ابن ہارون
کی وفات بروز پیر ۲۳ برد جب سے ۲۳ ھے کو ہوئی۔

# قاصنی احمد بن نصر بن حسین ، دیبلی موسلی انباری

مشہور مورخ اور چغرافیہ نگارعلامہ حموی "معجم البلدان" کے اندر" انبار" کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ بہت ہے علماء ومصنفین انبار کی طرف منسوب رہے ہیں۔ ان میں متاخرین علماء میں قاضی احمد بن نصر بن حسین ابوعباس موسلی معروف به دیبلی بھی ہیں جواصلاً انبار کے باشندے ہیں۔ بیمشہورشافعی فقیہ تھے۔ جب بیہ بغدادآ ئے تو بغداد کے قاضی القصناۃ ابوالفصائل قاسم بن کی شنر دری نے انھیں قصر دارالخلافه می قضاء کے سلسلے میں اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ بہت نیک پر ہیز گار، دین داراورنیکوکار ہتے۔ پرہیز گاری، دین داری اور ناجائز معاملات میں فیصلہ دیئے سے ا نکار کرنے کے حوالے ہے، ان کے بہت سے واقعات ہیں۔انھوں نے ایسے بہت ہے احکام رد کر دیے جن کار د کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ حق کے تیس کے کی مذمت اور ملامت کی مطلق کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ میرے اوپر تو ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ رحمہ الله رحمة واسعة اور وہ بير كه انھول نے ازراہ بمدر دى وشفقت مجھے میرا ایک حق دلایا، حالاں کہ نہ تو ان ہے میرا کوئی تعارف تھا اور نہ ہی کسی نے سفارش کی تھی، بلکہ بھن حق کی خاطر انھوں نے فریق مخالف کو سمجھایا بجھایا اور نرمی کے ساتھاس سے گفتگواور فہمائش کی ۔ بالآخراس نے جوبات حق تھی ،اس کا اقرار کرلیا۔ یہ نیابت قاضی القصاۃ کے منصب پر فائز رہے اور جب ابوالفصائل قاضی القصۃ ۃ کے عہدے سے برطرف کردیے گئے تو یہ بھی ازخودا لگ ہو گئے اور''موصل''واپس کے عہدے سے برطرف کردیے گئے تو یہ بھی ازخودا لگ ہو گئے اور''موصل''واپس آگئے جہاں ۹۸ ھیں انتقال فرمایا۔

"انبار" دریائے فرات کے ساحل پر بغداد ہے مغرب میں داقع ہے۔ بغداد اور انبار کی مسافت دس فرخ ہے۔ نیز "انبار" تام کی دوسری آبادی بھی ہے جو "نیخ" کے نزد کی داقع اور چوز جان کے اطراف میں ایک جھوٹا ساقصبہ ہے۔ گر تاریخی کتابوں میں دریائے "فرات" کے ساحل پرواقع شہر بی" انبار" کے نام سے مشہور ہے اور صاحب سوائح کا تعلق بھی اسی انبار ہے تھا۔ (تانی)

# به تگو هندی

ابن النديم "الفهرست" من فرماتے جي كه علائے بهند ميں جن كى طب
ونجوم ميں تفنيفات جھ تک پنجي جي ،ان ميں سايک گو بندى جي جي ۔

" آگو" قد يم بندوستان كابل علم سے تعلق ركھتے جي ۔اس كتاب ميں ان
كاوران جيسے دوسر كوگوں كانذكرہ ازروئ احاط كرديا گيا ہے۔عرب كم رانوں
ميں ہے جن حفرات نے بندوستان كے معاملات وحالات ہو تي كى ، ان ميں
يل بي جن حفرات نے بندوستان كے معاملات وحالات ہوئي كى ، ان ميں
يكي بركى اور پعض دوسر بي برا مكہ جي ۔ انھوں نے فليفہ بارون رشيد كے قائم كردہ
"بيت المحكمة" ميں جے مامون رشيد نے مزيد فروغ اور ترقى دى ، بندوستانى اطباء اور دائش وروں كو بلايا اور ان كے علوم وتصانيف ہے جم پور دل چنهى لى۔
"تا تا ريوں نے ٢٥٦ هميں دوسر على اداروں اور كتب خانوں كى طرح" بيت
المحكمة" كو جھي تا خت وتارائي اور تاہ و بريادكرديا۔ (قاض)

## ابان بن محراخباری، سندهی کوفی بغدادی

ان كى بابت "معجم المصنّفين" كالفاظية بين ابان بن محدسندهي، كل،

بزاز، معروف بہسندھی، بغدادی، قدیم علائے عراق میں شارہوتے ہیں۔اس بات کا تذكره حافظ ي المين الميزان "من كيا إوراكها عدايان بن محريل كوفي، معروف بدسندهی کا ذکر''نجاشی'' نے شیعہ علماء میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ ''سکتاب النواهد "نامی ایک کتاب کے وہ مصنف بھی ہیں۔ حافظ نے بس اتنا ہی لکھا ہے۔ بھم المصنّفين كے مؤلف كہتے ہيں كهان كے حالات كى بابت بہت اختلا فات يائے جاتے ہیں جس سے بیانداز ہ ہوتا ہے کہان کی شخصیت چندال شہرت یا فتہ نہیں تھی۔ چنال چہ محمه بن اساعیل ''منتهی المقال" میں (حرف سین ) کے تحت سندی بن رہتے بغدادی نام لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انھوں نے ابواکسن موی سے روایت حدیث کی ہے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے جس کی روایت ان سے صفوان بن یجی وغیرہ نے کی ۔ مگر حاشیه میں " رہنے" کی جگه " محمر" كالفظ لكھا ہے اور فر مايا ہے كه سندى بن محمد كا نام ابان تھااور کنیت ابوبشر،ان کاتعلق قبیلہ جبینہ سے تھا۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ جیلہ سے تعلق تھااور یہی بات زیادہ مشہور بھی ہے۔ میصفوان بن یجیٰ کے بھا نجے تھے۔ ہمارے كوفى علاء مين تفقه اور باحيثيت تنص "كتاب رجال الهادى" مين مذكور ب كرسندهي بن محمطی بن محمد کے بھائی سے۔نیزید کہ جن روات نے ائمہے روایت نہیں کی ہے، ان میں ایک سندھی بن محربھی ہیں ان ہے صفار نے روایت کی بیں کہتا ہوں کہ سندھی بن رہیج کی بابت گزر چکا جیسا کہ ایک نسخ میں ہے کہ بیان میں شامل ہیں،جنہوں نے ائمہ سے روایت نہیں کی \_(ابھی)

کتاب ندکور ہی کے اندر ''حوف عین''کے تحت ان کے بھائی علی بن استعمل کے تذکرے کے ذیل میں لکھا ہے کہ انھیں علی بن سندھی کہا جاتا ہے۔ گر میں کہتا ہوں کہ بیاساعیل سندھی ہیں''کھا ہے کہ والے سے کہا ہے کہ انھوں نے میں کہتا ہوں کہ بیاساعیل سندھی ہیں''کشی''کے حوالے سے کہا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میر سے نزد یک سے لفظ ''سدی'' ہے پھر علی بن سدی کو فی لکھ کر کہا ہے کہ انھوں نے ابوعیداللہ سے دوایت کی ہے۔ اس میں بھی کشی کا ہی حوالہ دیا ہے۔ آگے

کھا ہے کہ نفر بن صباح بن علی بن اساعیل ثقہ ہیں اور یہی علی بن سدی ہیں۔
اساعیل کا لقب سدی بیان کر کے لکھا ہے کہ علی بن سندی کی بابت ابھی گز راہے کہ
وہ علی بن اساعیل بن عیسی ہیں۔ اس سے پچھ بی پہلے یوں لکھا ہے کہ خلا صد کلام بیہ
ہے کہ علی بن محمد خز ارسندی بی علی بن سندی ہیں۔ جب کہ ' حرف حاء' کے ضمن میں
انھیں کے بارے میں لکھا ہے: حسن بن سدی کا تب عبدی انباری معروف بہ
' انکا تب' ۔ میراخیال ہے کہ آیندہ جملے سے یہ جملہ بظاہر ماتا جاتا ہے، چناں چہ بعد
میں لکھتے ہیں حسن بن سدی کو فی ، کا تب اور ثقہ ہیں۔ انھوں نے اور ان کے بھائی
میں لکھتے ہیں حسن بن سدی کو فی ، کا تب اور ثقہ ہیں۔ انھوں نے اور ان کے بھائی

مؤلف کتاب کی رائے ہے کہ ان ندکورہ تراجم میں کئی اعتبار سے تضاد اور اختلاف بایا جاتا ہے۔ ارسری ہیں یاسدی۔ ۲۔ ان کا لقب اساعیل بن عبدالرحمن تھایا اساعیل بن عبدالرحمن تھایا اساعیل بن عیسی یقطین کہ ان کی اولاد: ابان، علی اور حسن بھی اسی لقب سے مشہور ہوئے؟ ۔ سے زیر تذکرہ ابان، ابان بن گھر ہیں یا ابان بن اساعیل؟ پھر یہ ابان بن اساعیل بن عیسی ابان بن اساعیل بن عیسی ابان بن اساعیل بن عیسی

یقطین ؟ غرض کے بیا بیے تضاوات ہیں جن میں تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔
علاوہ ازیں اگر صاحب تذکرہ نے ابوالحن موی کاظمی سے روایت حدیث کی
ہے تو وہ تیسری صدی ہجری کے ہیں۔ واللہ اعلم۔ جب کہ میں نے ''نجاشی'' کے
تلا فدہ کی بابت و یکھا کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد بن ابان بجل ہی
''سندی یا برازی' ہے مشہور ہیں جیسا کہ مجھ سے قاصی ابوعبداللہ بعفی نے ، ان
سے احمد بن سعید نے اور ان سے محمد بن احمد تلائی اور محمد بن تلائی نے ابان بن محمد
سے ان کی کتاب ''کتاب النو احد '' کی روایت کی۔ یہی ابان، صفوان بن تعلی

ت ابوجعفر طوی 'باب کنی الفهر ست ' پیس لکھتے ہیں کہ ابوالفرح سندی کی الکہ کتاب بھی ہے۔ بیہ بات ہم ہے ایک جماعت نے بدروایت تلعکم ی بتائی۔ انھوں انھوں نے ابوہ ہام ہے، انھوں نے حمیدے، انھوں نے احمد بن رباح ہے اور انھوں نے خود ابان ہے۔ نعامہ طوی ' حرف سین ' کے تحت کے احمد بن رباح ہے اور انھول نے خود ابان ہے۔ نعامہ طوی ' حرف سین ' کے تحت کی ہے جی کہ سندی بن گرکا نام ابان اور کنیت ابوبشر ہے، قبیلہ جبینہ اور بقول بعض قبیلہ بجینہ اور بقول بعض قبیلہ بجینہ اور بقول بعض قبیلہ بجینہ ہور ہے۔ میصفوان بن یجی کے بھا نج بجینہ ہور ہے۔ میصفوان بن یجی کے بھا نج بجینہ ہور ہے۔ میصفوان بن یجی کے بھا نج بجینہ ہور ہے۔ میصفوان بن یکی کے بھا نج ہے۔ ہارے نام ابان کو قد میں تقداور باحیثیت سمجھے جاتے ہے، ان کی ایک کتاب بھی ہے۔ ہمارے نیا ایک لوگوں نے ابوبط ہے ہم ہے یہ بات کئی ایک لوگوں نے ابوبط کے حوالے ہے، انھوں نے احمد بن عبدالللہ کی روایت کے حوالے ہے، انھوں نے احمد بن عبدالللہ کی روایت ہے اور انھوں نے تو دسندی بن مجمد کے حوالے ہے، انھوں نے احمد بن عبدالللہ کی روایت ہے اور انھوں نے تو دسندی بن مجمد کے حوالے ہے، انھوں نے احمد بن عبدالللہ کی روایت ہے اور انھوں نے تو دسندی بن مجمد کے حوالے ہے، بیان کی۔ (انتی )

الفہرست "میں حرف مین" سے نقل کرتے ہوئے" منتھی المقال" کے خلاصے میں "حوف الف "کے تحت یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اس میں اتنااضافہ بھی خلاصے میں تحدین الف "کے تحت یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اس میں اتنااضافہ بھی ہے کہ ان کی ایک تصنیف ہے" کتاب النوا در" ان سے محد بن علی بن مجبوب نے روایت کی ہے اور حرف سین اور" الکی "کے شمن میں اس کا ذکر آر ہا ہے۔ جب کہ

# ابراجيم بن على بن سندهي

انھوں نے محمد بن عبداللہ یزیدمقری سے روایت کی ہے اور ان سے عبداللہ بن محمد نے امام ابونعیم اصفہانی ''حلیہ الاولیاء'' کے اندر حضرت شفی بن مانع آئی کے حالات کے تحت لکھتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اراہیم بن علی بن اسندی نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن یزیدمقری ابراہیم بن علی بن اسندی نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن یزیدمقری نے ، وہ فرمانے ہیں کہ ہم سے مروان بن معاویہ نے بیان کیا ، انھوں نے اساعیل بن عیاش نے اساعیل بن عیاش نے لغلبہ بن مسلم تعمی سے ، انھوں نے ایوب ، بن بن عیاش سے ، انھوں نے ابوب ، بن بن عیاش سے ، انھوں نے ابوب ، بن بن عیاش نے تعلیہ بن مسلم تعمی سے ، انھوں نے ابوب ، بن بن عیاش سے ، انھوں نے تعلیہ بن مانع آمنی سے اور انھوں نے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم بن وایت بیان کی کہ آ سے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"أربعة يؤذون أهل البار على مابهم من الأذى يسعون مابين

<sup>۔</sup> (۱) حضرت قامنی صاحب نے ان تضادات اوراختیں فات کی بابت کوئی تبعر و ندکرتے ہوئے آخر میں اتنا لکھا ہے کدا گر' ابان'' کاسندھی ہونا ثابت ہوجائے تو علی اور حسن بھی سندھی مانے جائیں گے۔(ع)ربستوی)

الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور. ويقول أهل النار بعضهم لبعض:مابال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذي.قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر،ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودماء ورجل ياكل لحمه فيقال لصاحب التابوت:مابال الأبعد قدآذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد في عنقه أموال الناس. ثم يقال للذي يجر أمعائه مابال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول :إن الأبعد الذي كان لايبالي أين أصاب البول منه لايغسله. ثم يقال للدى يسيل فوه قيحاً ودماً: مابال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى فيقول: ان الأبعد كان ينظر الى كلمة بستلذها كما يستلذ الرفث. ثم يقال للذي كان ياكل لحمه: مايال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى؟ فيقول الأبعد: كان يأكل لحوم الناس". " جارت کے لوگ اہل جہنم کو، ان کی تکلیف ویریشانی کے باوجود مزید تکلیف دیں سے۔ یہ لوگ گرم کھولتے ہوئے یانی اور جہنم کی آگ کے درمیان دوڑیں ے، ہلا کت اور بربادی کو آواز دیں مے جہتی ایک دوسرے سے کہیں مے ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ انھوں نے ہمیں تکلیف بالائے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضور یں بھانے فر مایا ایک مخص ایہا ہوگا جوا نگاروں کے تابوت میں بند ہوگا ایک اپنی آنتی تھیدٹ رہا ہوگا ،تیسرے کے منھ سے پہیا درخون بہدر ہا ہوگا اور چوتھ الحف اینا گوشت کھار ہا ہوگا۔ تابوت والے ہے یو جھاجائے گا ،اس مردود کا کیا حال ہے جس نے ہمیں تکلیف در تکلیف میں مبتلا کررکھا ہے تو وہ کیے گا کہاس کی گردن پر لوگوں کے رویئے میں جی ۔ پھراس سے یو چھاجائے گا جوائی آئنٹی تھیدے رہا ہو گا کہاس مردود کا کیا حال ہے، جس نے ہمیں مشقت بالائے مشقت میں ڈال دیا ہے تو وہ کے گا کہ اے اس بات کی مطلق برواندر ہی تھی کہ پیشاب کہاں لگا اور نہ ہی ات دھوتا تھا۔ پھرجس کے منے سے پیپ اور خون بہدر ہا ہوگا ،اس سے کہا ہوئے گا کہاں مردود کا کیا حال ہے تو دہ کہے گا کہ وہ گندی حرکت دیکھ کراس طرح اس سے لذت لیما تھا، جیسے کہ وہ بدکاری سے لذت لے رہا ہو۔ پھر جواپنا گوشت کھار ہا ہوگا اس سے اس طرح سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ وہ لوگوں کے گوشت کھایا کرتا تھا''۔ (غیبت کیا کرتا تھا)

اس سند سے بید حدیث، حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے صرف حضرت شنی فی روایت کی ہے۔ نیز اساعیل بن عیاش بھی اس کی روایت میں منفر وہیں۔ حضرت شغی کی بابت اختلاف ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ انھیں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ یہی روایت اساعیل بن عیاش سے مروان بن معاویہ نے کی ہے اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: فی عنقه اموال الناس لم یدع لها و فاء و الا قضاء، و قال : یعمد الی کل کلمة قذعة خبیشة، و قال : یا کل لحوم الناس و یمشی بالنمیمة. اس کی گرون قذعة خبیشة، و قال ادارت و وعمداً ہرگندی حرکت د کھتا تقا اور لوگوں کے گوشت کی ادا کر نے والا وارث و وعمداً ہرگندی حرکت د کھتا تقا اور لوگوں کے گوشت کھا تا تقا اور لوگوں کے گوشت

ابراہیم بن علی السندی کے اس قدر حالات جمیں معلوم ہو سکے۔ یہ چوتھی صدی ہجری کے علماء میں ہیں اور غالبًا ان کا تعلق علمائے بغداد سے تھا۔ ( تانسی )

### ابراہیم بن سندی بن شا کب

ابراہیم بن سندھی بن شا بک کا تعلق سندھ کے ایک ایسے گھرانے ہے تھا جس نے شروع ہی سے عباس سلطنت کی بڑی خدمت کی ۔ان کے والد سندھی بن شا مک قضاء کے منصب پر فائز نتھے نیز شام کے گورنر بھی رہے ہیں۔ بیدان لوگوں میں شامل ہتھ، جنھوں نے محمد بن عیسی بن تھیک اورسلیمان بن ابوجعفر منصور کے ساتھ مل کر امویوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ سندھی بن شا مک کے بجیتیج :ابراہیم بن عبدالسلام اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہتھ۔مؤرخ طبری نے منصور کے حالات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

جاحظ نے اپنی مشہور تھنیف ''البیان والمتبیین''میں باب اسماء الخطباء و البلغاء و ذكر قبائلهم و أنسابهم كاندران كالعارف كرات ہوئے لکھاہے کہان (عباسیوں) کے موالی میں سندھی کے دونوں صاحب زادے: ابراہیم اورنصر بھی ہیں۔نصر بن سندھی مؤرخ اورمحدث نتھے۔وہ ابن الکٹسی اور ہیٹم کی حدیث سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔گر ابراہیم بن سندھی تو بے مثال آ دمی تھے۔ مقرر يتھے ماہرانساب يتھے،فقيد يتھے،علم نحوا درعروض ميں امام يتھے، حافظ حديث يتھے، اشعار بہت یا دیتھے،خود بھی شاعر تھے۔ان کےالفاظ نہایت پرشوکت اور معانی بہت یا کیزہ ہوا کرتے تھے، کا تب علم بھی تھے، کا تب عمل بھی، بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے تھے،خراج کے دیوان لکھتے تھے، نجومی اور طبیب بھی تھے، کبار متنظمین میں شار ہوتا نفاء سلطنت عباسیه اور اصحاب دعوت وتبلیغ کی بابت انھیں بردی معلو مات تھیں ہئی ہوئی بات سب سے زیادہ انھیں یا درہتی تھی ،سوتے کم اور جا گئے زیادہ تھے۔انھوں نے عبداللّٰہ بن صالح، عیاس بن محمد، اسحاق بن عیسیٰ، اسحاق بن سلیمان اور ابوب بن جعفر سے حدیث کی روایت کی ہے۔ اور ان سب کو، قریش ،سلطنت اورمشہور اصحاب دعوت تبلیغ کی بابت بہت زیادہ معلومات تحییں۔ حافظ لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن سندھی نے ان لوگول ہے ایک ایسی حدیث روایت کی ہے جوہیشم بن عدی اور ابن الکلمی کی کتابوں میں موجود حدیث کے خلاف ہے جب اے آ پ سنیں گے تو یقین کرلیں گے کہ بیہ یات کی جھوٹے مصنف کی نہیں ہو عتی۔

جاحظ نے -ویعمل فی الخراج بعمل زاذان - سےاس امرکی جانب

اشارہ کیا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد تک، عراق کے رجشروں کے اندراج کے کام پراہل فارس کی ایک جماعت مامور بھی۔اس لیے خراج اور دیگر حساب کتاب فاری زبان میں لکھے جاتے ہے لیکن جائی بن یوسف عراق کا گور زبناتو ایک حساب کنندہ پراسے شبہ ہوگیا، تب اس نے کہا کہ کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بیر جشر حرابی زبان میں منتقل کردے ؟اس پراس ہے '' خروج اعور'' نے جوخود بھی حساب و کتاب کے اندراج کرنے والوں میں شامل سے ،کہا کہ میں بیکام کرسکتا ہوں ، چنال کتاب کے اندراج کرنے والوں میں شامل ہے ،کہا کہ میں بیکام کرسکتا ہوں ، چنال چراس نے نمونے کے طور پر تھوڑ اسا ترجمہ کرکے دکھایا تو جاج جاج بہت خوش ہوااوراسے ترجمہ کا کام جاری رکھنے کا تھم دیا۔ جب اس کا علم الل فارس کے بڑے حساب کنندگان کو ہوا تو وہ مارے خصہ کے آگ بولہ ہو گئے۔اعور کے پاس جا کر اس سے کہندگان کو ہوا تو وہ مارے خصہ کے آگ بولہ ہو گئے۔اعور کے پاس جا کر اس سے کردے تا کہ جاجاج اس کام ممل کردیا اور اس کی دھمکی بھی دی ، مگر وہ نہ مانا دور ان رجشر وں کے عربی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس کی دوج وی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس کی دوج وی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس کی دوج وی توجہ کی کام ممل کردیا اور اس کی عربی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس کی خور جی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس کی موجود کیا جو بی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس کی عربی ترجمہ کا کام ممل کردیا اور اس

جاحظ ترکوں کے مناقب پراپ تصنیف کردہ رسالے میں ابراہیم بن سندھی،
کی بابت لکھتے ہیں کہ وہ سلطنت کے عالم تھے، دعات و مبلغین سے بے حد محبت تھی،
ان کی تاریخ اٹھیں بخوبی یا دتھی، لوگوں کوان کی اطاعت شعاری کی دعوت دیتے اور
ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے تھے۔ان کی عبارت نہایت پرشوکت اور معانی بہت
بلند ہوتے تھے۔ اگر میں یہ کہد دوں کہ ان کی زبان اس ملک کے خلاف دس ہزار
تکوار بازوں اور تیراندازوں کی بہنست کہیں زیادہ تباہ کن تھی تویہ بالکل درست
ہوگا۔ان کی بابت جاحظ نے لکھا ہے کہ طبیب ہونے کے باعث ان کا شار فلا سفہ اور مشکلمین میں تھا، اس لیے اطباء فلا سفہ اور مشکلمین میں جانے ہیں 'البیان والتہیں میں تھا، اس لیے اطباء فلا سفہ اور مشکلمین میں جانے ہیں 'البیان

مارے اڑے جاتے اور غصہ کے سبب شعلہ ہار ہوئے جاتے تھے۔ابن تبتیہ اور نقابی نے لکھا ہے کہ ریکسی وقت کوفہ کے گور نربھی رہے ہیں۔

علامہ شہرستانی ''سکتاب الملل و النحل'' میں لکھتے ہیں کہیں بن بیج الوموی مردار نے ایک بار، ابراہیم بن سندھی سے تمام انسانوں کی بابت معلوم کیا تو انھوں نے سب کی تکفیر کردی۔ اس پرعیسی بن جی نے کہا کہ جنت جس کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمین کے بقدر ہے اس میں صرف آ پ اور تین وہ لوگ ہی جا کیں گے، جو آ پ کے جم نواجیں، یہ من کرابراہیم بن سندھی جھینے گئے اور کوئی جواب نہوے سکے۔

عیسیٰ بن بیج کوبشراور معتمر ہے تلمذ حاصل ہے، گرعلم معتمر ہے حاصل کیا۔ بعد میں زہدا نقتیار کرلیا تھا۔ ای وجہ ہے ' را ھب المععنولہ' کے نام ہے جانے جاتے ہیں۔ ویکرعلمائے معتزلہ کے برعکس چند مسائل میں ان کا تفرد ہے۔ احقدر کی بابت ان کی رائے ہے کہ اللہ تعالی دروغ گوئی اور شم رسانی پر قادر ہے اورا گروہ دروغ گوئی اور شم رسانی پر قادر ہے اورا گروہ دروغ گوئی اور شم رسانی پر قادر ہے اورا گروہ دروغ گوئی اور شم رسانی پر قادر ہے اورا گروہ دروغ گوئی اور شم رسانی پر قادر ہے اورا گروہ دروغ گوئی اور شم کی مارے تو دہ خالم اور جھوٹا خدا ہو جائے گا (معاذ اللہ )۔ ۲ - تولد کی بابت اپنے استاذ ہی کی طرح خیال رکھتے ہیں، البتہ اتنا اشارہ کیا ہے کہ تولد کے طور پر ایک ہی کام دو فاعل سے ہوسکتا ہے۔ ۳ - قرآن کے سلسلے میں کہتے تھے کہ انسان فصاحت، کام دو فاعل سے ہوسکتا ہے۔ ۳ - قرآن کے سلسلے میں کہتے تھے کہ انسان فصاحت، نظم الفاظ اور بلاغت کے اعتبار ہے قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ (قاضی)

عیسیٰ بن سبح نے ہی دخلق قران کے مسلے میں صدر نیادہ غلوکرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو کا فرقر اردیا ہے، جواس کے قدیم اور غیر مخلوق ہونے کے قائل ہوں کہ انھوں نے دوقد یم چیزوں کوقد یم ٹابت کیا، اسی طرح ان لوگوں کے بھی کفر کے قائل ہیں جو یہ بجھتے ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالی کے بیدا کردہ ہیں اور یہ کہ اللہ رب العزت آئکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تحقیر کی بابت بے صدغلو سے کام لیا، یہاں تک کہددیا کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے کے سلسلے میں بھی کافر ہیں۔ یہ با تیں علامہ شہرستانی نے کھی ہیں۔ انہی باتوں کی بنیاد پر ابراہیم بن سندھی نے سبح مام اہل شہرستانی نے کھی ہیں۔ انہی باتوں کی بنیاد پر ابراہیم بن سندھی نے سبح سے تمام اہل

ز مین کے بارے میں معلوم کیا تھا، جس پرانھوں نے سب کو کا فربتا یا تھا۔ ابن قتیبہ نے''میون الاخبار'' میں لکھا ہے کہ عمر و بن بحر( جاخط )نے ابراہیم ین سندھی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ ابراہیم بن سندھی کہتے ہیں کہ مین نے کوفہ کی گورنری کے زمانے میں کوفہ کے ایک معزز شخص ہے جس کا نہ جگر خشک ہوتا نہ، دل کو چین آتا اور نه بی لوگوں کی ضروریات کی طلب اور کمزوروں تک ضروریات زندگی پہنچانے میں اس کی سرگری رہتی تھی یہ بہت بولٹا تھا۔ میں نے کہا کہ ذرا مجھے بیر بٹاؤ کہ س چیز کی وجہ سے بیر پریشانی شمصیں آسان معلوم ہوتی ہے کہتم اس کے برداشت پر قا در ہو؟ اس نے بتایا بخدا! میں نے صبح کے وقت، درخت کی شاخوں پر برندوں کا چېجہانا،سارنگی کے تاروں کا بجنا اورخوش شکل گلو کارارؤں کی آوازیں سنیں ،مگر مجھے ان سب سے بھی ایسی خوثی نہ ہوئی، جیسی کسی اچھی زبان ہے اچھی تعریف ہے اور کسی شکر گزار کے مختسب سے سفارش کی درخواست کنندہ کی طرف سے شریف کرم فر ماکی شکر گزاری ہے ہوتی ہے۔ ابراہیم بن سندھی فرماتے ہیں کہ بیان کرمیں نے کہاللّٰہ أبوك- تم سرایاشرافت یخیاتوالله نے شرافت دوچند کردی کیکن بیتو بتاو که به باریار کی آمدور دنت اور بیہ تلاش وجنتو کیوں کرآسان ہوئی ؟ تواس نے کہا کہاس لیے کہ میں نہ تو تھک ہار کر بیٹھتا ہوں اور نہ ہی نا جا تز کا سوال کرتا ہوں۔اس نے مزید کہامیرے نز دیک سچی معذرت وعدہ و فاکرنے کی بےنسبت زیادہ نا گوارنبیں ہے۔ نہ ہی سائل کو بٹھائے رکھنا سوال کر د و شخص کی حق تلفی ہے زیادہ قابل نفریں ہے، نہ ہی میں خواہش مند کا اینے او پر کوئی حق واجب مجھتا ہوں، اس مخص کے تین جوایئے حسن ظن کے سبب مرغوب الیہ کے باس آئے ، جس نے اس کا بارا تھایا ہو۔ ابراہیم سندھی فرماتے ہیں کہاس سے زیادہ برکل اور برموقع گفتگو میں نے بھی نہیں تی۔

حافظ البیان و التبین "میں رقم طراز ہیں کہ جھ سے ابراہیم ہن سندھی نے بتایا کہ مشہور شاعر عمانی زاجرہ، خلیفہ ہارون رشید کے پاس شعر سنانے کی غرض سے آیا،

اس کے سریرایک کمبی ٹولی اور پیرمیں معمولی انداز کا موز ہ تھا۔ بیدد مکھ کر ہارون رشید نے کہا۔ خبر دار میرے سامنے تب ہی شعر سنانا جب تمہارے سریر بڑی چیچوں والی دستار اور پیر میں عمر وقتم کے دوموزے ہول۔ ابراہیم بن سندھی کا بیان ہے کہ ابونصر نے بتایا کہا گلے روزسوریے ہی وہ شاعر پھر آیا۔اس بار بدوؤں کا سالیاس زیب تن کئے ہوئے تھا۔ شعرسنایا پھر قریب جا کر ہارون رشید کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگا امیرالمؤمنین! خدا کی تتم میں نے مروان بن الحکم کوشعرسنایا،اس کا چہرہ دیکھاہاتھ جو ہا ادرانعام سے سرخرو ہوا۔ یزید بن ولید اور ابراہیم بن ولید کوشعر سنایا ان کے چبرے دیکھے،ان کی دست ہوئ کی اورانعام واکرام ہے سرفراز ہوا۔ مہدی کے سامنے شعر سنایا، چېره د یکھا، ماتھ چوہے اور دا دودېش ہے نواز اگيا۔منصور کوشعرسنایا چېره دیکھا، دست بوی اور نوازشات ہے بہرہ ورہوا ان کے علاوہ بہت سے خلفاء، گورنروں، سر براہان حکومت اور معزز لوگوں کی طرف ہے بھی اسی طرح نوازا حمیا۔ کیکن امیرالمومنین! خدا کی قتم ان میں ہے کوئی بھی آپ سے زیادہ خوش شکل، خوب رو، خوش حال اورخوش عیش نظرنہ آیا۔ بخداا گرمیر ہے دل میں یہ بات القاء کی جائے کہ میں آپ کی بابت کچھ کہوں تو میں آپ کی بابت وہی کہوں گا جوابھی کہی ہے۔ یہ ن کر ہارون رشید نے اے اس کے شعر پر بڑا انعام عطا کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوکر اسے خوش کردیا۔ یہاں تک کہ شاعر نے بیآ رزو کی کہ کاش وہ سارے لوگ، جن کے یاس وہ جاچکا تھا ،اسی حیثیت اور مقام ومرتبے کے مالک ہوتے۔

 چھینگا۔اس پرعبدالملک نے کن انگھیوں ہے دیکھا۔گراس شخص کومعلوم نہ ہوسکا کہ کیا بات عبدالملک کو نا گوارمعلوم ہوئی ہے۔ جب بیہ وفد چلا گیا تو عبدالملک نے اس شخص سے کہا تیراناس ہو تیرانتھنا اور حلق کی جڑ ٹنگ کیوں نہ ہوئی تا کہ اتنی زور سے جینے مارتا جس سے بڑے بڑے بڑے بہا دروں کے دل بھی دہل جاتے۔

ای کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابرہ ہیم بن سندھی کا خیال ہے، انھوں نے کہا کہ مجھ سے الیے فخض نے بتایا، جس نے عیسی بن علی سے سنا، وہ فرماتے بتھے کہ فضول نگاہی ففول گوئی کا باعث ہوتی ہے، نضول نگاہی ففول گوئی کا باعث ہوتی ہے اور نضول گوئی کا باعث ہوتی ہے اور نضول گوئی کا باعث ہوتی ہے اور نضول گوئی کا باعث ہوتی کے اور نضول گوئی ، نضول عملی کا ، جو محض نضول بات کا عادی ہوجائے ، پھر اپنی زبان کی خرابی کا تدارک کرے تو وہ بات کو بری سمجھنے سے نکل جا تا ہے اور اگر دیر کرے تو تا ہے اور اگر دیر کرے تو تا ہے۔

مزید لکھے ہیں کہ بچھ سے اہراہیم بن سندھی نے اپ والد سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والا ایک جواں سال شخص خلیفہ منصور کے پاس آیا۔ منصوراس کے والد کی وفات کو معلوم کرنے لگا تو اس نے بتایا کہ میرے والد فلاں تاریخ کو مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور انھوں نے اتنی اولا دچھوڑی۔ اس پر رہیج نے اس نو جوان کو ڈائٹا اور کہا کہ امیر المونین کے رو بروا ہے باپ کے لیے دعا کیے جار ہا ہے؟ نو جوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو ہرا بھلانہیں کہتا، نیوں کہ والد سے ولا دی کے ولا کہ والد منصور بھی اس طرح سے نہیں ہنا کہ اس کی ڈاٹر ھے کہ دانت بھی نظر آگئے ہوں۔ منصور بھی اس طرح سے نہیں ہنا کہ اس کی ڈاٹر ھے کہ دانت بھی نظر آگئے ہوں۔ من میر یہ لکھتے ہیں کہ ابرائیم بن سندھی نے اپ والد سے روایت کر کے بچھ سے بتایا کہ ایک نو جوان منصور کے پاس آیا۔ منصور نے اسے بٹھا یا اور مکھانا منگوایا۔ نو جوان سے کہا کھانے کے قریب آجاؤ۔ نو جوان نے عرض کیا امیر الموشین! میں کھانا منگوایا۔ نو جوان سے کہا کھانے کے قریب آجاؤ۔ نو جوان کو روکا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ امیر الموشین! میں کھانا کھاچکا ہوں۔ اس پر رہتے نے نو جوان کو روکا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ امیر الموشین! میں کھانا کھاچکا ہوں۔ اس پر رہتے نے نو جوان کوروکا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ امیر الموشین! میں کھانا کھاچکا ہوں۔ اس پر رہتے نے نو جوان کوروکا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ امیر الموشین! میں کھانا کھاچکا ہوں۔ اس پر رہتے نے نو جوان کوروکا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ امیر الموشین! میں کھانا کھاچکا ہوں۔ اس پر رہتے نے نو جوان کوروکا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ

شایدر نے نے اس کی بات جمی نہیں۔ جب وہ باہر آنے کے لیے کھڑا ہوا تو اے روک لیا۔ جب وہ پردے کی آ ڑیس ہو گیا تو اس کی گدی پر دھکا مارا۔ جب حاجب نے بیصورت حال دیکھی تو انھوں نے بھی گدی پر دھکا مار کراہے گھرہے باہر نکال دیا۔اس کے بعد نو جوان کے جیا کے خاندان کے بچھاوگوں نے منصور کے باس آکر اس ہے رہیج کی شکایت کی ۔منصور نے کہا کہ رہیج ایبا قدم ای ونت اٹھا کتے ہیں جب ان کے باس اس سلسلہ میں کوئی ٹھوس ثبوت ہو۔اب آ پ جا ہیں تو جو پہھے ہوا اس پر خاموشی اختیا ر کرلیس اور اگر آپ کی خواہش ہوتو میں رہیجے ہے معلوم کرتا ہوں اورآ ب حضرات سنیں ۔ان لوگوں نے کہا رہیج سے معلوم کریں ۔رہیج کو بلوایا گیا۔ ان لوگوں نے سارا داقعہ بیان کیا۔رہیج نے بتایا کہ بینو جوان دور سے ہی خلیفہ کوسلام كرك واليس جار ما تحا۔ امير المونين نے اسے بلوايا كەنز دىك آكرسلام كرے، پھراس ہے بیٹھنے کو کہااوراس کے سامنے ہی کچھیٹسی نداق کی یا تنیس کی اور کھاٹا تناول کرنے نگے۔اہے بھی بلایا کہ دسترخوان پرساتھ ہی کھانا کھالے ،مگراس نو جوان کی جہالت تو دیکھوکہ وہ امیر المونین کے مقام ومرتبے ہے کتنا بے خبر تھا کہ جب اے ساتھ کھانے کے لیے کہا تو یہ کہنے لگا کہ میں کھانا کھاچکا ہوں۔ حالاں کہ امیر المومنین کے ساتھ جس نے بھی کھانا کھایا اس نے بھوک کی عادت بند کی اور اس طرح کا آ دمی بات ہے تہیں ، لات ہے ہی درست ہوسکتا ہے۔

اس کتاب میں آئے لکھتے ہیں کہ بچھ سے اہراہیم بن سندھی نے بدروایت اپنے والد بیان کیاان کے والد نے کہا خدا کی شم! میں ہارون رشید کے سر ہانے اور فضل بن رہتے اس کی با کیس طرف کھڑے تھے اور حسن لؤلؤ کی اس سے معلومات کرر ہے اور مختلف امور کی با بت گفتگو کرر ہے تھے ۔حسن لؤلؤ کی نے سب سے آخری میں ام ولد کی بنے وشراء کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس وقت اگر جھے یا دندر ہتا کہ پردے کے بیجھے کی حکومت حاجب کی گھر کی باڈی گارڈ ،محافظ کی ہوتی ہے اور میری

بادشاہت صرف اس لیے ہے جو گھر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو، تو ہیں ضن اؤلؤ کی کا باز واور گردن کچڑ لیتا۔ جب ہم پردے سے باہر ہوئے تو ہیں نے حسن لؤلؤ کی سے کہا جب کہ فضل بن رہیج بھی من رہے ہتے سنو خدا کی تتم ااگر یہ بات تہماری طرف سے سفر میں ہوتی تو بجھے یقین آتا کہ دوئی کے قابل کچھ ایسے لوگ ہیں جو تہماری مجلس کی اس سے حفاظت کرتے ہیں۔

اس داقعہ کی نسبت قاضی صاحب کا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے ہے کہ اس طرح ہارون رشید کے گفتگو کرنا جب کہ ہا بات سب کومعلوم ہے کہ ہارون رشید کی مال خود بھی ام الولد تھی جس کا نام خیز ران تھا، بے اد بی اور گستاخی تصور ہوتی ہے ۔ گر یہاں بیاس بیام فراموش نہ کرنا چاہیے کہ سلطان دین ، سلطان دنیا کے مقابلے میں بڑا اور مضبوط تر ہوتا ہے اور بیدسن لؤلؤ کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگر دھن بن تریاد شخصے۔

مزید لکت بین کہ جھے ہے ابراہیم بن سندھی نے بیان کیا کہ مقام ''رقہ'' بیں ایک رات کوسن نؤ و کی مامون رشید ہے بات چیت کرر ہے ہتے ، اس وقت مامون و خلیفہ بن چکا تنا۔ استے میں مامون او تلحیے لگا تو اس ہے حسن لؤلؤ کی نے کہ امیرالمومنین! آب ہو گئے ہتے اس پراس نے اپنی آ تکھیں کھولیں اور کہا رہ کعب کی قتم! غلام ان کا ہاتھ کی اور کہا رہ کعب کی قتم! غلام ان کا ہاتھ کی لو۔

ابراتیم کا بیان ہے کہ ایک روز ہم لوگ زیاد بن محد منصور بن زیاد کے بیاب سے فضل بن محد نے ہمارا کھانا تیار کرار کھا تھا۔ اس مجلس میں ہمارے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ فضل بن محد کا قاصد زیاد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ سے آپ کے بھائی بول کہدر ہے ہیں کہ ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے، لہٰذا آپ حضرات چلیس۔ اس مجلس میں ہمارے ساتھ دیگر ادباء اور علاء کے علاوہ ابراہیم بن قطان ، احمد بن یوسف اور قطر ب خوی بھی ہے۔ گر ہم میں ہے کہ کا ذہن اس قاصد کی منطقی کی طرف نہیں گیا تب شوی بھی ہے۔ گر ہم میں ہے کہ کا ذہن اس قاصد کی منطقی کی طرف نہیں گیا تب

مبشر خادم نے اس سے کہا کمین زادے! تو اپنے آتا کے پاس کھڑا ہوکراس طرح بات کررہا ہے، جیسے کوئی شخص دنیاوی سامان کھولنے کو کہدرہا ہو۔ کیا تو یہبیں کہ سکتا تھا میرے آتا! آپ سے آپ کے بھائی نے یوں کہلوایا ہے کہ آپ این جملہ ساتھیوں سمیت آ جا کیں کہ سب کام ہو چکا ہے، کھانا لگ چکا ہے۔

حسن لؤلؤی کا کا مامون کے ساتھ یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی
اصل نہیں ہے، بلکہ یہ از قبیل خرافات ادبیہ ہے جس کی طرف مشق توجہ نہ دبنی
عیاجی۔ اس لیے کہ اس واقعہ سے اگر لؤلؤی کی بابت یہ باور کرانا مقصود ہو کہ انھیں
عربی زبان نہیں آتی تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کہ ان کے استاذ حضرت امام
اعظم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انھیں نونین آتی تھی۔ اس طرح کی با تیں امراء
وحکام کے کاسہ لیسوں اور ان کے دستر خوان کے خودرہ چینوں سے کہ جے بعید نہیں
ہے۔ تاریخ و تراجم کی کتابوں میں حسن لؤلؤی کے تفصیلی حالات درج ہیں، جہاں
ان کی زندگی اور ان کی علمی حیثیت وغیرہ کود یکھا جا سکتا ہے۔ ( تانی )

# ابراجيم بن عبدالسلام سندهى بغدادي

ابوطوط،ابرائیم بن عبدالسلام، سندهی بن شا مک بغدادی کے بیتیج سے مورخ طبری من اربخ طبری من سا مک کے بیتیج ابوطوط ابرائیم بن عبدالسلام نے بتایا کہ بحص سے سندهی بن شا مک نے بیان کیا کہ بین 'جرچان' بین عبدالسلام نے بتایا کہ بحص سے سندهی بن شا مک نے بیان کیا کہ بین 'جرچان' بین موی کے ساتھ تھا کہ و بین اسے خلیفہ مہدی کی وفات اوراس کی خلافت کی خربیجی تو وہ سعید بن اسلم کوساتھ لے کر بغدادا کے لیے روانہ ہوگیا اور جھے خراسان بھیج دیا۔ معید بن اسلم کوساتھ لیک کے بین کہ ابرائیم بن عبدالسلام کے اس سے زیادہ حالات تعمیم بین عبدالسلام کے اس سے زیادہ حالات بھے جیمے نبین مل سکے۔ یہ عہدعباس میں سلطنت کے اور سیاست ملکی کے چند گئے چنے لوگوں میں سے سے اور ان کا تعلق سندھ کے اس گھر انے سے تھا جس نے شروع کو گوگوں میں سے سے اور ان کا تعلق سندھ کے اس گھر انے سے تھا جس نے شروع

#### ہے ہی عباسی خلافت کے تیس و فا داری اور خلافت گزاری کا بھر بور حق ادا کیا۔

# ابراجيم بن عبدالله سندهى بغدادي

علامہ ابوالفرج اصفہ انی اپنی شہرہ آفاق کماب 'الا غانی '' میں ابرائیم بن عبداللہ کی روایت سے لکھتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ مامون رشید خراسان سے چل کر بغداد آیا اور تھم دیا کہ شعراء واد باء کی ٹیم میر ہے لیے نام زد کی جائے کہ وہ میر ہے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور میر سے ساتھ قصہ گوئی کریں۔ ایسے چند حضرات کے نام اس کے سامنے ذکر کئے گئے، انہی میں حسین بن ضحاک بھی ہتھ، جواس سے پہلے محد مخلوع کے ہم نشین رہ چکے ساتھ۔ مامون نے ان اد باء کے نام پڑھے۔ جب ''حسین بن ضحاک' کا نام آیا تو کہا کیا سے وہ دی شخص تو نہیں ہے۔ جس نے محمد کی بابت ورج ذیل شعر کہے ہیں:

ها التلف فلقت لسبد فاقتنا الله وابسداً وكان غيرك التلف فلقد خلفت خلائف سلفوا الله ولسوف يعود بعدل الخلف فلقد خلفت خلائف سلفوا الله ولسوف يعود بعدل الخلف الخلف التوجاراناقد دوركرن كي بميشد كول شدم كرتير علاوه سبر كارت التوجائشين بونامشكل بالديوجائشين بونامشكل بالديوجائيس والمسلم التوجائشين بونامشكل بالديوجائيس والمسلم المسلم المس

پھر مامون نے کہا مجھے اس محص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے
ہمیشہ راستے ہی میں دیکھا ہے۔ تاہم مامون نے حسین بن ضحاک کے طنز وتعریف پر
کسی طرح کی سرزنش نہ کی اور حسین بھر و چلے گئے اور جب تک مامون برسر حکومت
ر مابھروہ ہی میں مقیم رہے۔

قاضی صاحب کھنے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن عبداللہ سندھی کی بابت سوائے اس کے اور کوئی معلومات نہ ہو سکیس کہ بیجی مذکورۃ الصدر، ابراہیم بن عبدالسلام سندھی بغدادی کی طرح ہی ہے۔

# ابراہیم بن محمد بن ابراہیم دیبلی بغدادی

علامہ سمعانی ''الانساب' میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن عبداللہ ویہ اللہ معانی نے موی بن ہارون اور محمد بن علی الصائع الکبیر وغیرہ سے روایت کی عبداللہ ویہ اللہ موری اپنی کتاب ''مشتبه النسب '' میں محمد بن ابراہیم دیہاں کے تذکر سے میں قرماتے ہیں کہ بیدا براہیم بن محمد والد ہیں، جنہوں نے موی بن ہارون اور محمد بن صائع کبیر سے روایت کی ہے۔

مؤرخ حموی معجم البلدان "میں قم طراز میں کہ ابو عفر محد بن ابراہیم دیلی کے صاحب زائے: ابراہیم بن محد دیلی کوموی بن ہارون سے شرف روایت حاصل ہے۔
ماحب زائے: ابراہیم بن محمد دیلی کوموی بن ہارون سے شرف روایت حاصل ہے۔
خطیب ' تاریخ بغداد' ' میں ابولیعلی حمز ہ بن محمد بن حمز ہ قزوین کی بابت
لکھتے ہیں کہ جج سے فراغت کے بعدوہ بغدادا آئے ، جہاں ابراہیم بن محمد بن محبد الله دیلی سے حدیث کی روایت کی۔

ابراہیم بن محمد چوتھی صدی ہجری کے ہیں، کیوں کہان کے والد کی وفات ۳۲۲ھ میں ہوئی۔( تامنی )

# احيدين حسين بن على بامياني سندهى

شہر "بامیان" کے متعلق" معجم البلدان" بیس علامہ تموی لکھتے ہیں کہاس شہر سے اصحاب فضل و کمال کی ایک جماعت تیار ہوئی ہے۔ انہی میں ہے ایک ابوجمد احید بن حسین بن علی بن سلیمان سلمی بامیا تی بھی ہیں جنہیں کمی بن ابراہیم سے شرف روایت حاصل ہے۔

احید بن حسین کی بابت بس ای قدرمعلومات دستیاب ہوسکیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بیرقد ماءمحد ثمین میں سے متھے۔( قاضی )

#### شاه سندھ:ارمیل سومرہ

ارمیل، سومرہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جوسندھ کا بادشاہ بھی رہا چوں کہ بیہ نہایت طالم وجا برخض تھا اس لیے سومرہ برادری ہی کے پچھ لوگوں نے اس کے خلاف بغادت کرکے ۲۵ کے دیس اسے آل کردیا۔ (تحنة انکرام)

''منتخب التواریخ''میں مذکور ہے کہ نا ندان سوم وہ کے آخری بادشاہ کا نام 
''حمیر'' تھا۔ یہ نہایت فالم شخص تھا اس لیے اس کی توم کے لوگوں نے ہی اسے تل 
کرڈالا حمکن ہے کہ ارمیل سند رہ کے پچھ نواحی علاقوں پر قابض رہا اورظلم وزیادتی کے 
باعث اس کی توم نے اسے تل کردیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ خاندان سوم وہ میں 
ہاعث اس کی توم نے اسے تل کردیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں ایک شخص 
سے کوئی مستقل بادشاہ رہا ہو جب کہ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک شخص 
کے نام ہتے۔ اصل نام ''حمیر'' ہی تھا جے بگاڑ کر'' ارمیل' کہا جانے لگا۔ اس کو'' رونہ' 
نامی شخص نے تل کیا تھا جس نے بعد میں اپنی خود مختاری اعلان کیا۔ (قاضی )

# اریکل ہندی

ابن النديم نے ''الفھر مست '' ميں اريكل ہندى كا تذكرہ ان علمائے ہند كے ذيل ميں كيا ہے جن كى طب ونجوم سے متعلق تقنيفات ابن النديم تك پنجيں۔

### اسحاق بدرالدين بن منهاج الدين د ہلوي اجو دهني

بیمشہور شیخ طریقت اور صاحب کشف وکرامات بزرگ شیخ مسعود فرید الدین گنج شکر ؒ کے خلیفہ اور داماد ہتے۔ شروع میں دہلی کے ''مدرسہ معزبی' میں مدرس ہتے، صوفیاء، فقراءاور عباد وزباد سے مطلق کسی قتم کی عقیدت نہر کھتے ہتے۔ ایک مرتبہ ایہا ہوا کہ چند مسائل ان کے سامنے ایسے آئے، جنہیں علاء حل نہ كرسكے \_للبذا انھوں نے " بخارا' 'جانے كا ارادہ كيا \_ جب" اجودهن ' مبنيج تو ان کے رفقائے سفرشنخ فریدالدین ہے ملاقات کے لیے گئے اوران ہے بھی شخ کے یا س جلنے کو کہا مگر انھوں نے یہ کہہ کر جانے ہے انکار کر دیا کہ میں نے اس طرح کے فقیر بہت ہے دیکھ رکھے ہیں ، ان کے باس کھینیں ہے، بلکہ ان کے باس بیشا تضیع وقت ہے۔ لیکن احباب نے جب بہت اصرار کیا تو چلے گئے۔ بیلوگ مباکر شیح کے باس بیٹھ گئے۔ شیخ نے اسحاق بدرالدین کی طرف متوجہ ہوکران کے مشکل مسائل کی بابت ان کے ساتھ گفتگوشروع کردی۔حالاں کہانھوں نے بینخ ہے ان مسائل کا کوئی ذکرنہ کیا تھا۔ پینے کی گفتگو ہے ان کوشفی ہوئی اور دل مطمئن ہو گیا البذا سغر بخاراترک کرے شیخ کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔اس صحبت کی برکت ہے صلاح وتقوی میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ بعد میں پیننے کی صاحب زادی ہے شا دی ہوگئی اور ان کے خلیفہ بھی بن گئے ۔ انھوں نے بیٹنج کے ملفوظات ایک کتاب میں جمع کئے جس کا نام'' اسرارالا ولیاء'' ہے۔ پھرتو ان کا بیرحال ہوگیا کہ خوف خدا کے باعث آئکھیں ہمہوفت اشک بارر ہا کرتیں۔اجودھن ہی میں وفات یا تی اور و ہیں کی قدیم منجد میں موفون ہوئے'' کرامات الاولیاء'' مرتبہ: مولا نا نظام الدین احمد صاحب زادہ محمد صالح صدیقی اور دوسری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کی حیات وخد مات پرروشنی ڈالی گئی ہے۔

# حاكم باميان:اسد

یہ ایک دیباتی شخص تھے، جو بامیان کے حکمرال تھے۔''اسد''کے معنی فاری زبان میں''شیر''کے ہوتے ہیں۔ انھوں نے خلیفہ منھور عباسی کے دور میں مزاحم بن بسطام کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ان کاقدر نے تفصیلی تذکرہ''حرف شین'' کے تحت آرہا ہے۔

# اسكم بن سندهى

اسلم بن سندهی سے ابوالحس علی بن حسن سیازی نے روایت کی ہے۔ سمعانی نے ''کتاب الانساب'' میں بخاراکے مضافات میں واقع ''سیاز و' نامی بستی کے تذکر ہے کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابوالحس علی بن حسن سیازی نے مسیتب بن اسحاق اوراسلم بن سندهی سے حدیث بیان کی ہے۔

اسلم بن سندهی متفقد مین محدثین میں شار ہوتے ہیں۔ان کی بابت مجھے مزید سپچے معلوم نہ ہوسکا۔( تامنی)

#### اسلامی دیبلی

سندھ کی قدیم ترین فارس تاریخ '' پیچ نامہ' میں مذکور ہے کہ مولانا اسلامی اصلاً '' ویبل' کے باشوں اسلام تھے۔ انھوں نے محمد بن قاسم ثقفی کے باتھوں اسلام قبول کیا اور سیچ کے دین دار مسلمان تھے۔ محمد بن قاسم نے انہی کو سندھ کے راجہ '' کے باس اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ انھوں نے سفارت کا فریضہ بہنو بی انجام دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی نہایت عمدہ ترجمانی کی اور داہر سے اسلام کی محاس کی بابت بردی مدل محققگوگی۔

یسندھ کے پہلے ایسے خص ہیں جنہوں نے سندھ میں اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ پہلی صدی ججری کی آخری دہائی کے شروع کا ہے۔ (قاض)

#### اساعيل لا هوري

" تذکرہ علیائے ہند' میں بہت وقع اور بلندالفاظ میں ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ امام جلیل، محدث، مفسر مولانا اساعیل لا ہوری، سرز مین ہند میں وعات

ومبلغین اسلام میں سے ایک تھے۔ان کی وعظ ونفیحت کی مجلسوں میں بہت سے کا فروں مشرکوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ اعاظم محدثین اور اکابر مفسرین میں شار ہوتے تھے۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جولا ہور میں حدیث ونفیر لے کر آئے۔ان کی وفات لا ہور ہی میں ۴۲۸ ھیں ہوئی۔

### اساعيل بن سندهى بغدادي

تاری بغداد کے اندرخطیب کھتے ہیں کہ ابوابراہیم اساعیل بن سندھی خلال فے سلم بن ابراہیم ورّاق سے حدیث بیان کی اور بشر بن حارث سے بھی روایت کی ہے۔ ان سے محد بن مخلد نے روایت کی۔ مزید کھتے ہیں کہ جھے زہیر نے بتایا، ان سے عبیداللہ بن عثمان بن کچی نے بیان کیا ان سے محمد بن مخلد نے ان کا کہنا ہے کہ جھے سے اساعیل بن سندھی ابوابراہیم خلال نے بیان کیا کہ میں نے بشر بن حارث میں اساعیل بن سندھی ابوابراہیم خلال نے بیان کیا کہ میں نے بشر بن حارث سے ایک حدیث کی بابت معلوم کیا تو انھوں نے فرمایا خداسے ڈرو! اگرتم میصدیث دنیا کی خاطر تا کہ میں اسے میں جے ہو۔

اساعیل بن سندهی بغدادی کے شیوخ اور تلا مُدہ کے سنین وفات سے انداز ہ ہوتا ہے کہ بیتیسری صدی ہجری کے نتھے۔( قاض )

# اساعيل ملتاني ، زابد

شیخ اساعیل ملتانی کا شار، زامد وعابدنقراء میں تھا۔ مشہور وعاشق: سسی اور پنون کی قبر پران کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اونٹ کوراستے ہی میں چھوڑ دیا اور پیدل چل کرقبر تک آئے۔ انھوں نے فتم کھار کھی تھی کہ جب تک ان دونوں کود کیے نہ پیل گرقبر تک آئے۔ انھوں نے فتم کھار کھی تھی کہ جب تک ان دونوں کود کیے نہ لیل گے تب تک نہ پچھ کھا کیں گے نہ پیل گے۔ اسی طرح جنب تین دن

گذر گئے تو قبرے ایک بڑھیا نگل اس کے ہاتھ میں چند چیاتیاں اور تھوڑا سا یانی بھی تھا۔ اس نے ان سے کھانے اور پانی پینے کے لیے کہا تو انھوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گانہ ہوں گا جب تک کہ سسی اور ہنون کود کھے نہوں۔اس پر بڑھیانے کہا میں ہی تو ''دسسی'' ہوں۔

''سسی'' بہ معنی چاندایک عورت تھی اور پنون ایک مرد کا نام تھا۔ بید دونوں
''برہمن آباد' کے راجا: دلوارائے کے زمانے کے بتے تحفہ المکوام کے مصنف
نے ان کے معاشقے کی داستان کھی ہے اور بیجی تحریر کیا ہے کہ ان کی وفات کے
بعد بھی درولیش اور فقیر انھیں دیکھا کرتے تھے۔معصوم بھکری اور قاضی مرتضی سورتھی
ساکن '' کتیا نہ' نے نہایت عمدہ اسلوب سے بید داستان منظوم شکل میں کھی ہے۔
مگرعشق ومحبت کے دوسرے واقعات کی طرح ہی اس واقعہ کی بابت بھی مبالغہ
آمیزی کی گئی ہے۔تا ہم اس سے فلاہر ہوتا ہے کہ شنخ اساعیل ملتانی بوے عابد وزاہد
انسان تھے۔بیسانویں صدی ہجری سے پہلے کے ہیں۔ (قاضی)

# اساعیل بن علی ،الوری سندهی

حضرت مولا نا عبدالحی حسنی لکھنوی " نو هذه العنو اطر" میں ساتویں صدی جمری کے علیاء کے تذکر ہے کے ختمن میں ان کی بابت لکھتے ہیں کہ قاضی اساعیل بن علی بن محمد بن موی بن یعقوب تفقی سندھی ، فقیہ خطیب اور شہر الورء سندھ کے قاضی سنتھ ۔ قضا اور خطابت کا یہ منصب انہیں آ باء واجداد ہے درئے میں ملاتھا۔ بیالم اور علوم ادب وحکمت کے ماہر تھے، ان کی بیشانی ہے ہزرگ کے انوار شکتے تھے علی بن علوم ادب وحکمت کے ماہر تھے، ان کی بیشانی ہے ہزرگ کے انوار شکتے تھے علی بن حامد کوفی سندھی نے "تاریخ سندھ" میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہر سندھ پر حملے اور ان کی فتو حات سے متعلق کئی جھے عربی زبان میں رکھے ہوئے تھے، سندھ پر حملے اور ان کی فتو حات سے متعلق کئی جھے عربی زبان میں رکھے ہوئے تھے، سندھ پر حملے اور ان کی فتو حات سے متعلق کئی جھے عربی زبان میں رکھے ہوئے تھے،

جنصیں ان کے آباواجداد نے لکھا تھا۔ بیا جزاءان سے لے کر میں نے فاری میں ان کا ترجمہ کیا۔ 'تعجفہ الکورام' میں ان کی بابت لکھا ہے کہ قاضی اساعیل بن علی بن محمہ بن موی بن یعقوب بن طائی بن محمہ بن شیبان بن عثان ثقفی کی اولا دھیں سے ہیں، جنہیں محمہ بن قاسم نے ''الور' (۱) میں دہنے کے لیے تھا مامور کیا اور وہاں کی قضاءاور خطابت کی ذمہ داری بھی ان کے سپر دکی ۔ پھر نسلاً بعد نسل ان کی اور اولا دھیں بید دونوں منصب چلے آرہے ہیں۔ قاضی اساعیل بن علی بہت نیک اور صالح ہتے۔ بیچھٹی صدی ہجری میں بقید حیات اور اپنی صلاح وتقوی میں مشہور ہتے۔ علی بن صاحداد ہی کوان کے پاس سندھ کی نتو حات ہے متعلق ایک کتاب عربی زبان علی بن صاحداد ہی کوان کے پاس سندھ کی نتو حات ہے متعلق ایک کتاب عربی زبان میں ملی جسے ان کے آباوا جداد میں سے کسی نے مرتب کیا تھا۔ اس کتاب کا ادثی ہی مرتب کیا تھا۔ اس کتاب کا ادثی ہیں میں کھی۔

### اساعيل بن عيسي بن قرح سندهي

اساعیل بن سیکی بن فرج سندھی مونی علی بن یقطین ، چوں کہ سندھ کے رہے رہوئی۔ رہنے والے نتھے ، اس لیے ان کی اولا دواحفاد بھی سندھی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ ان میں سے اساعیل کو اتنی شہرت علی جونا قابل بیان ہے جبیبا کہ ابان بن محمد سندھی کو فی کے تذکر سے میں گزر چکا ہے۔

### اساعيل بن محمد بن رجاء سندهي

حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پٹنی نے اپنی کتاب ''المعنی ''میں' 'باب السندی '' کے تحت کھاہے کہ محمد بن رجاء سندھی مشہور محدث ہیں۔پھران کے لڑکے اساعیل کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ اورکوئی بات مجھے ان کی بابت نہل سکی۔

<sup>(1)</sup> الور: موجوده زبائے میں اے" اروزہ" کہا جاتا ہے، جو یا کتان میں واقع ہے، ع.زیستوی۔

# قلح بن بیبارسندهی

بیابوعطاء سندهی مشہورشاعر ہیں۔ان کا تذکرہ "کنتوں" کے سمن میں کیا جائے گا۔

#### ا ندی ہندی

ابن النديم نے ''الفھو مست'' ميں ان کا تذکر وان علائے ہند کے ذیل میں کیا ہے، جن کی طب ونجوم ہے متعلق کتابیں ابن الندیم تک پہنچ سکیں۔

حاكم مالديب: أيم كلمنجا

"تحفۃ الادیب" بیں ان کی بابت لکھا ہے کہ" سلطان ایک کمنیا" ہرہ کہادگلع نائی خاتون کے لڑے ہیں، باپ کی طرف ہے بھی ان کا نسب ہے مگر باپ کی طرف سے بھی ان کا نسب ہے مگر باپ کی طرف سے ان بادشا ہوں کا نسب ذکر نہ کیے جانے سے لگتا ہے کہ ان کے والد حکر ان خاندان کے نہ سے انکی خات سلطنت پر ۲۹۲ ھ سے ۲۹۲ ھ تک دوسال فائز رہا۔ اہل مالد یپ کی زبان میں اس کا لقب" سری لوسور مہاردھن" ہے۔



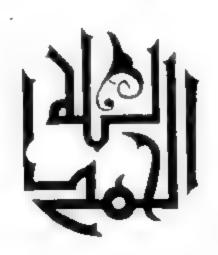

### پاب:ب

#### باجهر مهندي

ابن النديم نے "الفهرست" ميں ان كتابوں كا تذكرہ كرتے ہوئے جو كے الات جنگ اوراس سے متعلق دنیا كى اقوام كى تدابيركى بابت لكھى كئى بيں لكھا ہے كہ باجبر ہندى كى كتاب تكواروں كى خصوصیات، صفات و ماسن اور دموز وعلامات كے موضوع برہے۔

باجبر ہندی کی بابت مجھے اور کسی طرح کی معلومات نہ ہو تکیں۔ ہندوستانی تلواریں قدیم زمانے ہی میں اپنی اور جنگئی مضبوطی، عمر گی، خوب صورتی، ضرب کاری اور دیگر خصوصیات میں شہور تھیں۔ اہل عرب ہندوستانی ساخت کی تلوار کو "المهند" اور" الهندی کے ناموں سے جانا کرتے تھے۔ صاحب تذکر و باجبر ہندی کی کتاب ہندوستانی ساخت کی تکواروں کی انواع واقسام اور صفات وخصوصیات سے متعلق تھی۔ ( قاضی)

### باذر دغوغيا، مندى رومي

وزیر جمال الدین قفطی "اخبار العلماء باخبار الحکماء" بی لکھتے ہیں کہ "
"باذرو فوغیا" رومی جبلی ہیں ان کی ایک کتاب بھی ہے، جس کا نام "کتاب استخراج المیاه" ہے۔ بیک آب میں دومقالے ہیں۔ المیاه" ہے۔ بیک آب بین ابواب میں ابواب میں دومقالے ہیں۔

# بازیگر، مندی بغدادی

یجیٰ بن خالد برکی نے ہندوستان ہے جن اطباءاور دانش وروں کو بغدا دبلوایا

www.ahlehaq.org

تھا، انہی میں بازیگر ہندی بھی تھے۔ بیددوسری صدی ہجری کے تھے۔ ( قامی )

### با کھر ہندی

ابن النديم نے''الفھر ست'' كا ندران كا تذكر وان علمائے ہند كے ذيل ميں كيا ہے، جن كى علم نجوم وطب پر كتابيں ابن نديم تك پہنچ سكيں ۔

#### بختیار بن عبدالله، فصاد مندی مروزی

علامہ سمعانی "کتاب الانساب" میں لکھتے ہیں کہ ابو محد بختیار بن عبداللہ ہندی فصاد میر سے والدر حمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ ان کے ساتھ عراق وجاز کا سفر کیا اور ان سے بہت کی احادیث کا ساع بھی کیا ہے۔ بینہایت نیک اور صالح غلام ہے۔ انھوں نے بغداد میں ابو محد جعفر بن احمد الحن سر آج، ابوالفضل محد مالح غلام ہنے۔ انھوں نے بغداد میں ابو محد جعفر بن احمد الحبار طیوری ہے، ہمدان بن عبدالسلام بن احمد انساری اور ابوالحسین مبارک بن عبدالجبار طیوری ہے، ہمدان میں ابو محمد عبدالرحمٰن بن احمد بن حسن دونی سے اور اصفہان میں ابوائق محمد بن حداد اور ان کے طبقے کے دوسرے محد ثین سے حدیث کا ساع کیا۔ ابوائق سے چندا یک اور ان کے طبقے کے دوسرے محد ثین سے حدیث کا ساع کیا۔ ابوائق سے چندا یک اور ان کے طبقے کے دوسرے محد ثین سے حدیث کا ساع کیا۔ ابوائق سے چندا یک اور ان دین کا ساع کیا۔ ابوائق سے جندا یک میں ہوئی۔

# بختيار بن عبدالله الزامد مندي بونجي

علامہ سمعانی ''الانساب ''میں مزید فرماتے ہیں کہ ابوالحن بختیار بن عبداللہ صوفی زادہ ، قائنی محمد بن اساعیل یعقو بی کے آزاد کردہ غلام ''بوشخ '' کے رہے والے نیک سیرت صالح عالم شے۔ اپنے آقا قاضی یعقوب کے ہمراہ عراق حجاز اوراہواز کے بعض ملاقوں کا سفر کیا۔ بغداد میں ابونصر محمد ابوالفوارس طراد بن علی زینی اور ابومحد رزاق القد بن عبدالو ہاب شمیمی ہے ، بصرہ میں ابوعل بن احمد بن علی

تستری، حافظ ابوالقاسم عبد الملک بن علی بن خلف بن شعبه اور ابویعلی اجمد بن محمد بن حسن عبدی حافظ ابوالقاسم عبد الملک بن علی بن خلف بن شعبه اور ابویعلی اجمد بن بری حسن عبدی سے اور اصفہان جبل اور خوز ستان میں اہل طبقہ کی ایک بہت بری جماعت سے احادیث کا ساع کیا۔ میں نے ان سے بوشنج اور ہرات میں احادیث سنیں ۔ ان کی وفات ۴۲ میں میں ہوئی ۔

''بوشنگ''خراسان کاایک نہایت زرخیز اور قدیم شہرتھا۔ یہ ہرات سے سات فرسخ کی مسافت پر واقع تھا۔اس شہر کی جانب نسبت کرتے ہوئے فوشنجی اور بوشنی دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔( تائی )

# بشربن داؤ دبن يزيدبن حاتم گورنرسنده

ان کے والد داؤ دبن بیزید بن حاتم گورنرسندہ بن کرسندہ آئے۔ والد کی وفات کے بعد بشر کوسندہ کا گورنر بنادیا گیا۔جیسا کہ بلا ذری نے لکھانہ کہ علاقہ سندہ کی صورت حال ٹھیک رہی تا آن کہ مامون رشید کے دورخلا فت میں بشر بن داؤ دکواس کا گونر نا مزد کیا گیا۔ بشر نے سرکشی اور مخالفت کی راہ اختیار کی تو مامون نے عسان بن عباد کو جوسوا دکوفہ کے دہنے والے تھے، بشر کی سرکو بی کے لیے سندھ روانہ کیا۔ جب غسان سندھ پہنچا تو بشر امان لے کراس کے پاس آگیا اور دہ بشر کو لے کر کے میں اسلام بخداد چلا گیا۔

مامون رشید کی خلافت ۲۱۸ ھ تک رہی۔ اس عرصے میں بشر کوسندھ کا گورز مقرر کیا گیا۔ بہ ظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بشر کی پیدائش سندھ میں ہوئی اوراپنے والد داؤد کی گورنری میں پلا بڑھاور جوان ہوا۔ بعد میں سندھ کا گورنر بھی بنادیا گیا۔اس نے سندھ میں اپنی خودمختاری قائم کرنی جا ہی ، مگراس میں کامیاب نہ ہوسکا۔ (وقانی)

#### طبيب مندى بهله

جاحظ نے"البیان و التبیین" میں لکھا ہے کہ ابوالا شعث معمر نے مجھ سے

بتایا کہ میں نے اس زمانے میں جب یجی برکی نے منکہ، بازیگر، قلم قل وغیرہ اطبائے ہندکو بغدا دبلوایا تھا، بہلہ ہندی سے یو جھا کہ اہل ہند کے نز دیک بلاغت کے کہتے ہیں؟ توبہلہ نے جواب دیا کہ اس کی بابت ہمارے یہاں ایک تحریری صحیفہ ہے۔لیکن میں اس کا ترجمہ انجھی طرح نہیں کرسکتا اور نہ ہی بلاغت وقصاحت ہے میراتعلق ہے، لہٰذااس صحفے کی خصوصیات سمجھنے اور اس کے لطیف معانی کے اختصار کرنے میں آپ میراساتھ دیں۔ ابوا شعث کابیان ہے کہ میں نے اس ترجمہ شدہ صحفے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بلاغت کی ابتداء آکۂ بلاغت کا کیجا ہونا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ خطیب نڈر بے باک ہو، اس کے اعضاء وجوارح پر سکون ہوں، ادھرادھر کم دیکھتا ہو،الفاظ بہتر استعال کرتا ہو، سربراہ توم سے عام آدمی کے انداز کی بات نہ کرے، نہ ہی بادشاہوں سے بازاری قتم کی ، ہر طبقے کے سلیلے میں تصرف اور رد و بدل کی اس کے اندرصلاحیت ہو،مفہوم نہ تو انتہائی پیجیدہ ہنادے نہ الفاظ کی بہت تنقیح کرے، نہ بالکل صاف اور سیدھے الفاظ کرے اور نہ ای بہت زیادہ تراش خراش سے کام نے۔ وہ ایسا نہ کرے تا کہ اس کا سامنا کسی صاحب علم حکیم یا فلسفی ہے نہ ہواور ایسے فخص سے نضول بات اور مشترک الفاظ حذف کردینے کا عادی ہو۔ نیز اس نے فن گفتگو به حیثیت فن اورممالغه غور کہا ہومحض اعتراض تجسس اور مزہ لینے کے لیے ہیں۔

اس عظیم طبیب کے حالات زندگ کی بابت مزید کوئی بات معلوم نہ ہو تک ۔ بیہ دوسری صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے۔ آیندہ صفحات میں اس کے صاحب زادے: صالح اور پوتے:حسن کاذکر آرہاہے ( قاض )

بيرطن ہندی يمنی

ما فظ ابن جرن "الاصابة في تمييز الصحابة"ك اندران لوكون

کے تذکرے کے ذیل میں، جنھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ملا، گر ملا قات کے شرف سے بہرہ ورنہ ہو سکے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ایمان لے آئے ہوں یا بعد میں، بیرطن مندی کی بابت لکھا ہے کہ بیہ عالم شے، بادشاہان فارس کے زمانے میں شے۔ بھنگ کی گھاس کا ان کا ایک مشہور واقعہ بھی بادشاہان فارس کے زمانے میں جنھوں نے اس ملک میں اس گھاس کورواج دیا، گراس ہے۔ یہ پہلے ایسے شخص ہیں جنھوں نے اس ملک میں اس گھاس کورواج دیا، گراس کی بابت ان کی شہرت '' بین ہوئی۔ بعد میں انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ جسیا کہ شیخ حسن بن محد شیرازی نے '' کے اندرا پے استاذشخ جعفر بن محد شیرازی کے حوالے سے لکھا ہے۔

میرے علم کے مطابق اہل ہند میں سے جتنے لوگ بھی ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے ، ان سب میں بیرطن ہندی عہدرسالت سے زیادہ قریب ہیں۔ نیز بیا ہے پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بیرطن ہندی کے علاوہ کمی کو بیشرف اولیت حاصل نہیں ہے۔ (۱) (قاض)



<sup>(</sup>۱) بیرطن ہندی کے متعلق حافظ ذہیں نے "میزان الاعتدال" میں شدید تنقید کی ہے اور اہے" دجال من الدجاجلة" تراود یا ہے۔ (ع:ر:بستوی)

### باب:ت

#### تاج الدين دبلوي

حضرت مولانا عبدالی حسنی لکھنوی "فزهة المحواطر" کے اندر ساتویں سدی ججری کی شخصیات کے تذکرے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ شخ فاصل تاج وہلوی وہیر معروف ہرین اوسلطان شمس الدین کے عہد میں خطوط ورسائل کا دیوان مقرر کیا گیا۔ یہ عالم فاصل بہترین شاعراور ملکے سے کے شخے ، اس وجہ ان

## ملکهٔ سنده: تاری بنت دوداین بھونگر بن سومره

تخفۃ الکرام اور دوسری کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ مسئکھار بن بھونکر'' اپن والدہ کی وفات کے وفت جھوٹا اور کم س تھا؛ اس لیے اس کی بہن: تاری بنت دودا نے حکومت سندھ کی زمام کار ۲ ۵۵ھ کے آس پاس اپنے ہاتھوں میں کی اور جب سنکھار بالغ اور ہوشیار ہوگیا تب بھائی کے تن میں حکومت سے دست بردار ہوگئ۔

# تقى الدين بن محمو داو دهي

''نو هذه الحو اطر''کاندرلکھا ہے کہ شیخ فاصل تقی الدین بن محمودانہونوی اودھی عالم اورصوفی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بدایوٹی ہمیشدان کا ذکر خیر ہی کرتے ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بدایوٹی ہمیشدان کا ذکر خیر ہی کرتے ہے۔ ان کی قبر ضلع ''رائے بریلی'' کے ایک گاؤں''انہونہ' میں ہے۔ یہ دواؤ دین محمود کے هیتی بھائی ہتھے۔

#### www.ahlehaq.org

# هندى طبيب توقشنل

ابن النديم نے "الفهر مست" كاندرعلم طب پرعربي زبان ميں لكھي كئي بندوستاني كتابول كے من مين "وقتشل" كا ايك كتاب كا بھي تذكره كيا ہواورلكھا ہدوستاني كتاب كتاب كي بين سوامراض اور سودوا كي بين سيزلكھا ہے كہ توقشتل ہندى كى ايك دوسرى كتاب بلامواض ايك دوسرى كتاب التوهم في الاهواض ايك دوسرى كتاب بلامواض ہيں دوسرى كتاب بھي ہو جس كا نام "كتاب التوهم في الاهواض والعلل" ہے جب كه "شخشف المطنون" ميں ان كا نام توقشتل سندى كى كتاب ميں نوشتل بالنون والفاء ہے۔ اس ميں بھى تصريح ہے كه نوشتل بندى كى كتاب ميں سو بياريوں اور سودواؤں كاذكر ہے۔





## باب:ج

#### ہندی طبیب: جارا کا

"فتى الهند وقصة باكستان" تائى كتاب كمؤلف كابيان بك منقول ہے کہ جارا کا اورسسر دتا کاعلم طب ہیں مقام اور مرتبہ تھا۔ علم طب ہے متعلق ان کی کتابیں ہیں۔آٹھویںصدی ہجری کے اواخر میں عربی زبان میں منتقل کی گئیں، جیہا کہان دونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابو بکر رازی نے لکھاہے کہ ملم طب کے سلسلے میں مید دونوں انتقار ٹی اور سند مانے جاتے تھے ابن ندیم نے ایسے پندرہ ہندوستانی صنفین کے تام ذکر کئے ہیں، جن کی کتابوں کا ' الفھر ست'' کی تستیف کے وفت تک عربی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ تگراب ان ترجموں کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، سوائے ایک جھوٹے رسالے کے جس میں زہر سے متعلق بحث ک گئی ہے۔اس رسالے کا ایک نسخہ برلین کی لائبر بری میں موجود ہے۔اس کے اصل نسخے کا ترجمہ،مؤلف کے پیش لفظ کے مطابق ابتداءابوحاتم بلخی نے ۲۰۰ ھ میں خالد بر کمی کی درخواست برفاری زبان میں کیا۔اس کے بعد • ۲۱ ھ میں عباس بن سعید جو ہر ئے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ حاجی خلیفہ نے ''کشف الطنون'' میں ان دونوں ترجموں کی جانب اشارہ کیا ہے۔اس رسالے کا حجمو نے سائز کانسخەسرف چوراس صفحات مشتمل ہے۔اس میں کئی مقالے درج ہیں۔ پہلے مقالے میں مقدمہ وَلف ہے،جس میں صنف نے لکھا ہے کہ مہلک زہروں سے مختلفت کی مرکب دوا کیں اور معجون کی دریافت اطباء و حکماء نے بادشاہوں، راجاؤں اور نوجوانوں کی توت مردانگی کمزور پڑنے ہے بیانے کے لیے کیا اور مصنف کے نزد یک ان مہلک زہردن سے بادشاہوں کے علاوہ کی اورخش کا ملاح کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے مقالے میں زہروں کے علاوہ کی اوراثر ات سے بحث کی گئی ہے۔ جب کہ تیسر سے مقالے کے اندر مہلک زہر بنانے کے محتلف طریقوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک طریقے کی بابت مصنف نے تکھا ہے کہ ایک از دہا پکڑ کرا ہے تا ہے میں سے ایک طریقے کی بابت مصنف نے تکھا ہے کہ ایک از دہا پکڑ کرا ہے تا ہے گئر رہے برتن گائے کے گوبر کے ڈھیر کے بیچے گاڑ دیا جاتا ہے اور کھی دنوں کے بعد جب اثر دہے ہم جبول بھٹ جاتا ہے، اس کی معمولی ہے تا ہے، اس کے معمولی ہے مقدار کھا لے تو بیقی طور پر موت کا شکار ہوجائے ، اسے بدھا ظت دیے ہیں بہاں تک کہ وہ ختک ہوجائے۔ جب وہ اس طرح ہوجاتا ہے کہ اگر کوئی انسان دوک لیاجاتا ہے اور مرکبات تیار کے جاتے ہیں۔ آخری فصل زہر کے طریقوں پر مشمل ہے اور اس میں مصنف نے ایسے علاج کا تعارف کرایا ہے جے کوئی بھی انسان مشمل ہے اور اس میں مصنف نے ایسے علاج کا تعارف کرایا ہے جے کوئی بھی انسان اگر استعال کر لیتو اسے نہروں کے خلاف مہارت ہوجائے گ

جبھر ہندی نجومی

جن علمائے ہندی طب ونجوم ہے متعلق کتا ہیں ابن الندیم تک پہنچ سکیں انہی میں ایک جمھر ہندی بھی ہے 'الفھر مست'' میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔

نجومی وطبیب: ہندی جباری

یہ بھی ان ہندوستانی اطباء میں شامل ہیں جن کی طب ونجوم پر کتا ہیں'' ابن الندیم'' تک پہنچیں اور''الفھو ست'' کے اندران کا تذکرہ کیا گیا۔

جعفر بن خطاب قصداری سندهی بلخی

قصدار كا ذكركرت بوئ علامه معانى في في "الإنساب" بين لكها ب كما بو

ثرجعفر بن خطاب تنسداری زامدوعا بداور نقیه ہے۔ بلخ میں سکونت اختیاری ، رہنے والے ' قسدار' کے ہے۔ انھوں نے ابدالفسل عبدالصمد بن محمد بن نصیر عاصمی ہے ساع حدیث کیا ہے اور ان سے حافظ ابوالفتوح عبدالغافرین ابن الحسین بن علی کا شغری نے روایت کی ہے۔

فقیہ جعفر بن خطاب قصداری ان متفقد مین علماء ومحدثین میں ہے ہیں جن کی و فات یا نچویں صدی ججری ہے پہلے ہوگئی۔( تائن )

### جعفر بن مجد سرند بي مندي

علامه ابن الجزر أن عابية النهاية في طبقات القواء "مين لكيت بين كهابو القاسم جعفر بن محدسرند ، إلى في المام قنبل كي عرضاً قراءت كي روايت كي ہے اور الن سے ابو بكر محمد بن محمد بن عثان طرازي نے روایت كی ۔

قاری جعفر سرند بی تیسری صدی بجری کے بیں۔اس کی دلیل بیہ ہے کہان کے استاذاور جاز کے شیخ النز ا ،ابوعمر محمد بن عبدالرحمٰن مخز ومی کی معروف بہ 'قتبل' کی ولا دت 193ھ میں بوئی اور وفات 191ھ میں جب کہ جعفر بن محمد سرند بی کے تلمیذ: طراز بغدادی کی وفات 170ھ میں ہوئی ہے، ان وفیات سے سرند بی کے دور کا یقین ہوتا ہے۔(قاض)

# حاتم ملتان جلم بن شيبان باطنی

مشہور سیاح''البیرونی''کے مطابق جلم بن شیبان ایسا سب سے پہلا اساعیلی یا قرمطی ہے جس نے''ملتان' پر قبضہ کرکے حکومت بنائی۔

حاکم مکران: جمال بن محمد بن ہارون ((زراس کے براوران مؤرخ بلاذری' فتوح البلدان''میں لکھتے ہیں پھر حجاج بن یوسف نے ''مجاعہ'' کے بعد ثمر بن ہارون بن ذراع نمری کو گورنر بنایا تو اس نے اپنے عہد 'گورنری میں حجاج کی خدمت میں جزیرہ یا توت کے حکمر ال کو بھیجا۔

تعصفة المكوام كے مصنف رقم طراز ہیں كہ تجائے بن یوسف تفقیٰ نے محمہ بن ہارون كود كران ' بھیجا تا كہ وہ جاكر بندوستان اور سندھ كا نظم وسق بسنجا لے اور علاقیوں كی بنخ كنی كرے ، جنہوں نے پورے علاقے میں بدائن بھیلا رکھی تھی اور نواحی علاقوں پر قابض بھی ہو گئے تھے۔ چنا نہتے محمہ بن ہارون نے جنگ كركے مكران اور اس كے نواحی علاقوں پر قبضہ كرلیا۔ جب محمہ بن قاسم اپنے لشكر كے ساتھ دمران ' بہنچ تو تجائے كے تكم برمحمہ بن ہارون كو باوجود بياری كے مكران ميں سقيبن كرديا اور جب محمہ بن ہارون كو باوجود بياری كے مكران ميں سقيبن كرديا اور جب محمہ بن ہارون كو باوجود بياری كے مكران ميں سقيبن كرديا اور جب محمہ بن ہارون كی سات ہوياں تھيں ، جن كے بياس اولا وجونی ، ان مدفون ہوا۔ محمہ بن ہارون كی سات ہوياں تھيں ، جن کے بياس اولا وجونی ، ان لئوكوں اور ان كی ماؤں كے نام حسب ذیل ہیں :

ا میسی ۳- مبر ان ۳- جهاز ۳- تفک ۵- رستم ۲- جهال اوّل ان کی مال کانام ۲۰- مبر از ۴۰ تقا ۸- فرید ۹- جهال ۱۰ - راده ۱۱ - بهلول ۱۲ - شهاب ۱۳ - زنام ۱۳ - براول ۱۲ - شهاب ۱۳ - زنام ۱۳ - براول ۱۶ تقا ۸۰ - فرید ۱۵ - مربد ان کی مال حمیر می تقی ۱۳ - رود بن ۱۲ - موی ۱۸ - نوتی ۱۹ - نوتی ۱۹ - نوتی ۱۳ - منده ۱۳ - رفتی الدین - مال کانام حریم ۱۳۰ - جلال ثالث - مال کانام عائشه ۲۳ - منده ۱۳ - مناه ۱۳ - حماد ۱۳ - حماد ۱۳ - معود - مال کام عائشه ۱۳ - شیر ۱۳ - کوال ۱۳ - میاد ۱۳ - میاد ۱۳ - میاد ۱۳ - میان ۱۳ - میراز ۱۳ - م

جب محمد بن ہارون کا انتقال ہوا اس وقت مکران اور اس کے اطراف واکناف کے علاقے اس کے قبضے میں ہتھے، ملافیوں کی شورش بھی ٹھنڈی پڑگئی تھی۔ لیکن اس کی وفات کے بعد یہ پوراعلاقہ دوحصوں میں بٹ گیا۔ ایک جسے پراس کے فرزند جمال الدین کی اولا و قابض ہوگئی اور دوسرے جصے پر جمال الدین کے دوسرے بھائی اور ان کی اولا د۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں جھٹڑا ہوا اور دوسرے بھائی اس سرز مین کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ جب کہ جمال الدین کی اولا و فکست کھانے کے بعد سندھ چھوڑ کر '' پچھ'' کی طرف چلی گئی۔ سندھ میں اس خاندان کے بعد سندھ جیوڑ کر '' پچھ'' کی طرف چلی گئی۔ سندھ میں اس خاندان کے بید سندھ جی بیائے جاتے ہیں۔

جاث اور بلوچ ای محمدین بارون مکرانی کیسل ہے ہیں۔

جات اور بلوچ کے تمرین ہارون کی سل سے ہونے کا مطلب یہ ہے۔ ان ماؤں کا تعلق ان دونوں قبائل سے تھا اور باپ محمد بن ہارون مکرانی نمری ہے۔ ان لوگوں نے بعد میں ان دونوں قبیلوں میں اپنے ماموں کے گھروں سے شادیاں کیس اور پھران کی تسلیب چلیس خرض کہ جات اور بلوچ کے محمد بن ہارون مکرانی کی نسل اور پھران کی تسلیب چلیس خرض کہ جات اور بلوچ کے محمد بن ہارون مکرانی کی نسل سے ہندوستانی ۔ رقانی )

## جمال الدين اوشي سندهي

شخ جمال الدین اوشی''او چیو'کے اکا برصلحاء اور بزرگان دین مین سے ہتے۔ انہی کا قول ہے کہ تصوف وسلوک کا ایک قدم، زمین پر چلنے کے ایک ہزار قدم سے ہدر جہا بہتر ہے۔ بیشخ مسعود سمج شکر کے ہم عصر ہتے۔ کرامات اولیاء میں ان کا ایک مشہور واقعہ فرکور ہے۔

# خطیب جمال الدین ہانسوی

شیخ جمال الدین ہانسوی تقوی اور دین داری کے ساتھ تمام علوم وفنون بالحضوص فقد میں نمایاں متھے،امام ابو حنفیہ کی نسل ہے متھے۔ شیخ فریدالدین مسعود گئج کے اجلہ ک خلفاء میں ہیں اور ان کے منظور نظر ہتھے۔ان کی محبت میں نینخ مسعود ۱۲ ارسال تک '' ہائی'' میں قیام پذیر رہے اور آئیس بجائے جمال کے''جمالنا'' کے لفظ ہے یاد کیا كرتے تھے۔ كہا جاتا ہے كہ شنخ جمال الدين دہلى گئے تو حضرت نظام الدين اولياء نے ان کا پچھالیااستقبال نہیں کیا جبیبا کہ اہل علم فضل کا عام طور پروہ نہایت احترام ہے استقبال کیا کرتے ہتھے۔اس کی وجہ ہے شیخ جمال الدین کے دل میں بردااحساس ہواا در حنترت نظام الدین اولیاء ہے اس کی بابت دریا فت کیا تو انھوں نے جواب دیا كەاب تك ہم الگ الگ شے ايك دوسرے ہے كوئى رابطہ نەتھا، اس ليے ہرايك ير دوسرے کا احترام واکرام کرنا واجب تھا۔لیکن جب بیہ ہمارے درمیان کی دوری ختم ہوگئ تو ہم ایک ہی شخص بن گئے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان خودا پتااحتر امنہیں کرتا۔ ا یک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو حضرت نے اس ہے شیح جمال الدین کے بارے میں معلوم کیا اور کہا كه بهار ع جمال كاكيا حال حيال عي؟ الى في بتايا كه آب سے جدا بونے كے بعد وہ ایسے متقشف بن گئے کہ نہ ریاضت ومجاہد ہ ہے ایک لمحہ کے لیے غافل ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی دن روز ہے کا ناغہ ہوتا ہے۔ بیہ جواب س کر حضرت نظام الدین اولياء كوخوشي جوئى اورفر مايابه المحصد للله

### شاه سندھ: چنیر سومرہ

چنیر سندھ کے سومرہ خاندان کے بادشاہوں میں تھا۔لیلی اور کوٹرو کے ساتھ اس کا قصہ سندھ میں مشہور ہے اور سندھی زبان میں اس پرظم بھی کہی گئی ہے۔ بیظم اور کی بیک لاری نے فاری میں کھی ۔ (تھنة انکرام)

جو در مندی

جن علماء وحكمائ بندكي طب ونجوم مصتعلق تصانيف كاابن النديم كوعلم بهوا،

#### ان میں ایک جودر ہندی بھی ہیں۔

این افی اصبیعہ نے معیون الأنباء "میں لکھا ہے کہ چودر ہندوستان کے اطباءاور دانش وروں میں سے ایک با کمال عکیم اور دانش ور ، اپنے عہد میں نمایاں اور ممتاز تھا۔ طب راس کی بردی گہری نظرتھی اور علوم طب و حکمت پر اس کی بہت ی کتابیں ہیں۔ من جملدان کتابوں کے 'محیاب الموالیہ'' بھی ہے جس کا عربی نبان میں ترجمہ ہوچاہے۔

# شاه الور كا بھائى: حچھوٹا آمرانی

صاحب " تحفة المكوام" في لكها ہے كه "الور" (ارور) پاكستان كى تبائى وبربادى كے بعد، مہارا جدالور دلوارائے " بہانبرا" معروف به برجمن آباد ميں سكونت پذير ہوگيا۔ اس كا ايك جھوٹا بھائى تھا جس كا نام جھوٹا امرانى تھا جھوٹا امرانى ، بجين اسلام كوعزيز ركھتا تھا چنال چدوہ شہر ہے ہجرت كرگيا، قرآن حنظ كيا ، اسلام كے عقائداورا دكام كاعلم حاصل كيا اور بہت سپا پكامسلمان بن گيا۔ جب يہ ، اسلام كے عقائداورا دكام كاعلم حاصل كيا اور بہت سپا پكامسلمان بن گيا۔ جب يہ " برجمن آباد" پہنچا تو شہروالوں نے شادى كرنے كے ليے كہا مگروہ تيار نہ ہواكى رشتہ دار نے طنز آئ سے كہا كہ شايد ہيہ " ترك" بيني مسلمان كعبہ جاكرو ہيں كى مسربرآ وردہ عربی كی از كی ہے کہا كہ دون " جھوٹا امرانی" جج كرنے كے اللہ كاراد ہے مكمرمہ جہنج گيا۔

ایک دن ایک عورت پرنظر پڑی جوکسی او نجی جگہ بیٹے کر تلاوت کررہی تھی۔
چناں چہ بیقر آن سننے کے لیے کھڑا ہوگیا۔عورت نے کہا اے آ دمی! تم یہاں کیوں
کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا قر آن سننے کی خاطر۔ نیز کہا کہ اگرتم مجھے تجو پد کے
ساتھ قر آن پڑھنا سکھا دو تو ہیں تمہارا غلام ہوجاؤں گا۔ بیس کرعورت ہوئی کہ میری
استاذ فلاں شخص کی لڑکی ہے اگرتم لڑکیوں کا سالباس پہن کرآؤ تو ہیں تمھیں اس کے
باس لے چلوں گی۔ بیعورت علم نجوم میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ ایک روزاس کے باس

ایک عورت این لڑکی کے لیے اس سے طالع اور قسمت معلوم کرنے آئی۔اس وقت ''حچوٹا'' وہیں موجود تھے۔اس نے جب اس عورت کو جواب دیا تو حجبوٹے نے اس ہے کہا آپ لوگوں کے نصیب اور طالع جانتی ہیں گرآ پ کواپنی قسمت کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے؟ اس نے کہا کہتم نے بہت احتصابا دولایا۔اب تک مجھے اس طرح کی بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ پھراس نے اپنے نصیب کی بابت غور کیا اور کہنے لگی کہ میں ""سندھ" ہے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی بہو بنوں گی۔ جھوٹا بولا دیکھئے کہ ایسا کب ہوگا اور کیسے ہوگا ؟ بولی جلد ہی ہوگا۔ چیوٹانے کہا دیکھودہ شخص کون ہے؟ تو اس نے غور كرنے كے بعدكہا تطعى طور يرده شخص تم ہو۔ تم ايسا كروكدمير سے اباك پاس نكاح كا بیغام بھیج دو کیوں کہ میں تمہاری قسمت میں ہوں۔جب جھوٹانے اس بات کا تذکرہ اس عورت کے والدین سے کیا تو انھوں نے اس سے این لڑکی کی شادی کردی۔ ایک عرصے کے بعد جھوٹا اپنی ہوی ''فاطمہ'' کے ساتھ مکہ مکرمہ ہے وطن واپس ہوا۔ جب دلوا رائے کوان کا قصہ معلوم ہوا تو حسب عادت'' فاطمہ'' کے تنین بھی اس کے دل میں خواہش ہیدا ہوئی اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر بھائی جیموٹا اس بات ہے انکار کرتا رہا۔ ایک روز''حیموٹا''اینے گھرہے باہر گیا تو دلوارائے فاطمہ کو دیکھنے کی خاطر اس کے گھریر چلا گیا۔ ابھی وہ گھریں ہی تھا کہ بیجھے ہے''جھوٹا'' آ گیا۔اس سے پہلے وہ دیکھے ہی چکا تھا کہ دلوارائے نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا برتا و کیا تھا۔وہ نورا برہمن آ باد سے نکل گیا اور جلا کر کہا کہ بادشاہ کی بد بختی اور بدچکنی کے باعث بیشہرو ریان اور تباہ و ہر با دہونے والا ہے۔ چنال چہ تنین رات کے اندر پوراشہرز مین میں دھنس گیا۔

微微镜

## باب:ح

#### حبابه سندهيه

حبابہ سندھیہ، یزید بن عمر دبن ہمیر ہ فزاری کی والدہ ہیں۔ مورخ ابن قتیبہ المعاد ف'' کے اندر عمر و بن ہمیر ہ فزاری کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ یہ بزید بن عبد الملک کے عہد میں چھسال تک عراق عرب اور عراق عجم کے گورز رہے۔ اس کے بعد ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ حبابہ بزید بن عبد الملک کی باندی تھی۔ حصے والایت عراقیوں کے عہد میں قید کیا گیا تھا۔ یہ اسے ''الی'' کہہ کر پکارتی تھی۔ بزید بن عبد الملک کی وفات ''شام'' میں ہوئی۔ بعد میں عمر و کے تین لڑے ہوئے بزید بن عبد الملک کی وفات ''شام'' میں ہوئی۔ بعد میں عمر و کے تین لڑے ہوئے بزید بن عبد الملک کی وفات ''شام' میں ہوئی۔ بعد میں عمر و کے تین لڑے ہوئے بزید بن عبد الواحد۔ بزیدتو مروان بن محمد کی جانب سے عراق عرب اور عراق عرب اور عراق عبر ماہ اپنے سال تک والی رہا۔ یہ نہایت یا کیزہ سیرت شخص تھا۔ ہم ماہ اپنے بیال آنے والے کو پانچ لا کھ در ہم تقیم کرتا ، رمضان میں ہر شب لوگوں کو کھانا کھلاتا، پھر لوگوں کی دس ضرور تیں پوری کرتا تھا۔ یہ شکل وصور سے کا بڑا حسین اور بارعب انسان تھا۔ اس کی مال سندھ کی رہنے والی تھی۔

ابن قتیبہ نے عمر و بن یزید کی مال کو جوسندھی بتایا ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہی حبابہ ہے جویز بیر بن عبد الملک کی باندی تھی۔ واضح رہے کہ سندھ کی باندیاں بچوں کی د کھے رہے ، ان کی تربیت اور حسن خدمت کے اندر عربوں میں کافی مشہور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ عرب اپنے بچوں کی پرورش، تکہ داشت اور د کھے بھال کے لیے سندھ کی عورتوں کوزیا دہ پہند کرتے تھے۔ (تامنی)

### حبيش بن سندهى بغدادي

خطیب بغدادی نے ''ماریخ بغداد'' میں لکھا ہے کہ حیث بن سندھی قطیعی نے عبیداللہ بن محرحیث اورامام احمد بن عنبل سے حدیث بیان کی ہے اوران سے محمد بن مخلد نے روایت کی ۔ علامدابن الجوزی نے حضرت امام احمد بن عنبل کے مناقب میں ان کے شیوخ واصحاب میں حبیش بن سندھی کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مام موصوف ہے کی الاطلاق حدیث بیان کی ہے۔

## حسام الدين ملتاني

''نز هذه المحواطر'' کے اندران کا تعارف اس طرح کیا گیا ہے: شخ صالح حسام الدین ملتائی علم وضل اور سلوک و معرفت کے حوالے سے مشہور و معروف رجال میں سے ہیں۔ انھوں نے سلوک وتصوف شخ صدرالدین محمہ بن ذکر یا ملتائی سے حاصل کیا۔ بعد میں ''بدا ہول'' جا کرآ باد ہو گئے اور و ہیں انتقال کیا۔ انھوں نے وفات سے چہا ایک مبارک خواب دیکھا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم شہر بدا ہوں سے باہرا یک تالا ب سے وضوفر مار ہے ہیں۔ جب آ کھ کھلی تو دوڑ کر اس جگہ گئے، چناں چہانسی وضو کرنے کآ تار حقیقت میں نظر آئے لہٰذا انھوں نے وصیت فر مائی کہ انکھیں اس جگہ دفن کیا جائے۔ چناں چہ حسب وصیت ان کی تدفین اس جگہ ملک میں آئی۔ بیہ بدایوں کے قاضی بھی رہے وفات ۱۷۵ ھیں ہوئی۔

# حاتم بإميان بحسن

یے "شیر بامیان" کے لقب سے مشہور ہیں۔ بامیان کے بادشاہ رہے ہیں۔ دوسری صدی جری کے تھے۔ ان کا قدرے تفصیلی تذکرہ" حرف شین" کے تحت

آئندہ صفحات میں آئے گا۔

# حسن بن ابوالحسن بدا بونی

''نزهة المنحواطر'' كاندرساتوس صدى بجرى كى شخصيات كذيل ميں ان كى بابت لكھا ہے كہ شخصال ہے اندرساتوس معروف به ''س تاب' رسى بنے والا اصحاب علم وفضل اور ارباب سلوك ومعرفت ميں سے شخے۔انھوں نے قاضى حسام الدين ملتانی وفين بدايوں سے بڑھا۔ نيز قاضی حميدالدين محمد بن عطاء نا گورى سے بھی اکستاب علم كيا۔ شخ نا گورى كی صحبت ميں عرصے تک رہے اور درجہ كمال تک بہنچ گئے۔ان كے حقیق بھائی بدرالدين ابو بحر نے ان سے علم حاصل كيا۔ رسى بث كر اپنا گزیسركر تے تھے۔وفات اور تدفین دونوں بدايوں ميں ہوئی

#### حسن بن حامد ديبلي بغدا دي

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھاہے کہ حسن بن حامد بن حسن بن حامد بن حسن بن حامد بن حصر بن بن حامد بن اور ہے۔

حسن بن حامد ابوجمدادیب نے ملی بن محمد بن سعید موصلی سے سنا، مجھ سے ان کی روایت سے محمد بن علی صوری نے حدیث بیان کی کہ وہ صدوق، صاحب بڑوت تا جر تھے۔

بغداد کی '' زعفر انی '' گلی میں جومحلہ'' خان ابن حامد'' ہے وہ انہی کی جانب منسوب ہے۔

خطیب نے مزید لکھا ہے کہ ہم سے صوری نے ، ان سے حسن بن حامد بن حسن

بن حامد بغدادی نے بتایہ سے اصلا دیبل کے رہنے والے ہیں، میں نے ان سے مصر

میں سنا وہ کہتے ہیں کہ ہم جے بن بن علیل غزی نے ، ان سے عبد اللہ بن سلمہ کے

میں سنا وہ کہتے ہیں کہ ہم جے بن بن علیل غزی نے ، ان سے عبد اللہ بن سلمہ کے

میں سنا وہ کہتے ہیں کہ ہم جے بن بن علیل غزی نے ، ان سے عبد اللہ بن ابو حازم

عدیث بیان کرتے اور روتے رہتے ۔وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز بن ابو حازم

حدیث بیان کرتے اور روتے رہتے ۔وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز بن ابو حازم

روایت کی کہ انھوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم سی این کا ارشاد ہے 'مَنْ عَمَّرَه اللّهُ سِتَیْنَ سَنَةً فقد اُعَدَر إليه في العمو ''کہ اللّہ تعالی نے جس شخص کوسائھ سال عمر دے دی تو عمر کی بابت اس نے اپنا بوراحق حاصل کرلیا۔

صوری نے بھے سے کہا کہ میہ حدیث حافظ عبدالغیٰ بن سعید نے ایک شخص کی روایت سے بیان کی جس نے ہمارے شیخ ابوحا مدسے روایت کی ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن حامد نے بتایا کہ انھوں نے دعلی ، ابو بکر محمد بن حسن نقاش اور ابوعلی طوماری سے سنی ، تا ہم ان کے پاس ان حضرات کی راویت سے پھے بھی نہیں تھا۔ مزید کھھا ہے کہ ہمیں حسن بن علی جو ہری اور علی بن محسن شوخی نے سنایا ، ان کا کہنا تھا کہ انھیں خود ابومحمد حسن بن علی جو ہری اور علی بن محسن شوخی نے سنایا ، ان کا کہنا تھا کہ انھیں خود ابومحمد حسن بن علی جو ہری اور علی بن محسن شوخی نے سنایا ، ان کا کہنا تھا کہ انھیں خود ابومحمد حسن بن عامد نے میشعر سنایا:

شریت المعالی غیر منتظر بها الله کسادا و لاصوقا یقوم لها آخری و لاأنا من أهل المحاس و کلما الله توفرت الأثمان کنت لها اشری "می نے بلندیاں تریدلیں ان کی بابت نه کساد بازاری کا انظار کیا اور نه بی اس کا کہ کوئی دوسرا بازار کے ۔ نه بی تیکس وصول کنده بول اور جب بھی تیسیس کراں ہوتی ہیں تو بی بی ان کا تریدار بوتا ہول "۔

خطیب فرماتے ہیں کہ مجھ سے صوری نے بیان کیا کہ ان سے حسن بن حامد فے بتایا کہ متنبی بغداد آکر ان کامہمان ہوا۔ اس نے ان سے ایک روز کہا اگر میں کسی تاجر کی منقبت سرائی کرتا تو تمہاری کرتا۔

خطیب لکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی وفات مصر میں ابتدائے شوال ۷۰۰۷ ھیں بروڑ اتوار ہوگی۔

مؤرخ ابن عساکر 'التاریخ الکبیو" میں فرماتے ہیں حسن بن حامد بن حسن بن حامد بن حسن بن حامد بن حسن بن حامد بن حسن بن حامد دیبلی ''اور 'مصر'' دونوں بن حامد دیبلی ''اور 'مصر'' دونوں جگہوں پراحادیث بیان کیں۔انھوں نے اپنی سندے بیان کیا کہ حضرت عمر نے

بیان فرمایا "لو أتیت براحلتین: راحله شکو و راحله صبر لم أبال أیهما ركبت " كرا گرمیر ب پاس دوسوار یال لائی جا كیس ایک راحله شكر اورایک راحله صبر تو مجھے كوئی پرواند بوگ كه بی ان دونول بی سے كس پرسواری كرول بیز به روایت حضرت ابو بریره بیان كیا كه حضور برا تا كارشاد به "من عمره الله ستین مسنة فقد أعدر إلیه فی العمر" اے فطیب بغدادی نے دوایت كیا ب

مورخ ابن الجوزی نے اپنی تاریخ ' المنتظم ' کے اندر ۱۳۸۵ میں وفات پانے والے کہار علماء کے تذکرے کے ضمن میں لکھا ہے کہ ابو محمد اویب حسن بن حالہ بن حسن بن حالہ بن حسن بن حالہ بن حمد بن سعید موسلی سے سنا، وہ ایک مالدار تاجر بن حالہ بن جمہ بن سعید موسلی سے سنا، وہ ایک مالدار تاجر بنے، متنبی جب بغداد آیا تھا تو انھیں کے یہاں قیام کیا تھا، یہی اس کے تمام امور کے تھے، متنبی جب بغداد آیا تھا تو انھیں کے یہاں قیام کیا تھا، یہی اس کے تمام امور کے تکرال اور ذھے واریخے، اس موقع پر تنبی نے ان سے کہا کہ اگر میں کسی تاجر کی تعریف و تو صیف کرتا تو تمہاری کرتا ۔ ان سے محدث صوری نے روایت کی، وہ صدوق تھے۔

آ گےلکھا ہے کہ ہم سے قزاز نے بتایاان سے احمد بن علی بن ثابت نے بیان کیا کہ مجھ سے جو ہری اور تنوخی نے پڑھ کر سنایاان کا کہنا تھا کہ ہم سے خود حسن بن حامد نے ندکورہ بالاشعر پڑھ کر سنایا۔

حسن بن حامد کی وفات کی بابت خطیب بغدادی اور ابن عسا کر کی بات صحت ے زیادہ قریب ہے۔ جب کہ ابن الجوزی کی بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ ( قانس )

## حسن بن محرصغانی لا موری بغدادی

"الجواهر المصنينه" ميں ان كى بابت لكھا ہے كہ ابوالفظ اكل حسن بن محمد بن حسن بن حمد بن حسن بن محمد بن حسن بن حيدر بن على بن اسماعيل قرشى ،عدوى ،عمرى ،الا مام الحنفى حضرت عمر كى نسل سے تھے ۔صغانی ،مختد ، لا ہورى ،متوفى بخداد، فقيد، محدت ،لغوى ،معروف بهرضى تھے ۔كو ہورى لام پر زبر ، وا ؤ پرسكون ماء پر زبر كے ساتھ ۔ يہ مندوستان كے ايك

بڑے شہر ''لا ہور'' کی جانب منسوب ہے۔ اسے لہا ور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش شہر ''لا ہور' میں بروز جعرات وارصقر کے ۵۵ میں ہوئی اور نشو و نما شہر ''غرنہ' میں۔ ان کی بغداد آید ماہ صفر ۱۱۵ ہیں ہوئی اور و ہیں شب جمعہ ۱ ارشعبان معمی و نات پائی۔ اپنے ہی گھر''الحویم المطاهوی'' میں مدفون ہوئے۔ بعدازاں ان کی نغش دوبارہ تدفین کے لیے مکہ کرمہ لے جائی گئی۔ ایسائی لیے کیا گیا کہ انھوں نے وصیت کر رکھی تھی۔ نیز مکہ کرمہ لے جاکر فن کرنے والے کو پہاس دینارد ہے جائے گئی۔ ایسائی لیے کیا بیاس دینارد ہے جائے گئی۔ انہوں نے کا اور ہیں دیوان عزیز کی ہے ہندوستان ایک خط ارسال کیا تھا۔ وہاں سے خود ۱۲۲ ہے میں واپس ہوئے ، پھر اس سال شعبان میں قاصد بنا کر و ہیں واپس بھیج دیے گئے اور ہندوستان سے اس سال شعبان میں قاصد بنا کر و ہیں واپس بھیج دیے گئے اور ہندوستان سے ۱۳ ہے میں بغداد واپس ہوئے۔

انهوں نے مکہ مرمہ، عدن اور پندوستان میں ساع حدیث کیا۔ "مجمع البحوین" بارہ جلدول میں آئس "العباب" تھنیف کی اور اس کی پخیل میں ابھی تمن یا پچھ زیا وہ لفظ رہ گئے تھے کہ انقال فر ما گئے۔ فن لفت میں "الشوادر" تھنیف فر مائی۔ القلائد المسمطیة فی شرح الدریدیة کی شرح آئس نیز "التراکیب، فعال علیٰ وز ن خدام وقطام، فعلان علی وزن سیان، کتاب الأفعال، کتاب المفعول، کتاب الأسفار، کتاب العروض، کتاب السماء الأسد، کتاب أسماء الذئب، مشارق الأنوار النبویة، عصباح الدجیٰ، علم حدیث میں الشمس المنیرہ، شرح بخاری شریف (ایک جلد) در دالسحابة فی وفیات الصحابة، مختصر الو فیات، کتاب الضعفاء اور کتاب الفرائض تالیف فرمائی۔ یہ بہایت نیک عالم تھے۔ صاحب جوام مضیر نے مرید کھا ہے کہ بچھ سے حافظ دمیاطی نے بتایا کہ صاحب جوام مضیر نے مرید کلیا ہے کہ بچھ سے حافظ دمیاطی نے بتایا کہ صاحب جوام مضیر نے مرید کلیا ہے کہ بچھ سے حافظ دمیاطی نے بتایا کہ صاحب جوام مضیر نے مرید کلیا ہے۔

تسر بلت سربال الفناعة والرضا الله عبياً وكانا في الكهولة ديدنى وقد كان ينهانى إلى حف بالرضى الله وبالعفو أن أولى بدا من يدى دنى المراضى الله وبالعفو أن أولى بدا من يدى دنى المراضى في عبين من قاعت اور رضا كوا بنالها سراور براها بيم طبيعت ثانيه بناليا تفاريه بات بحدوك كر رضا اور در كراسة كير لتى اوريه كهم عفوومسا تحت بناليا تفاريه بات محدوك كروضا اور در كراسة ومراحت كواية باتحال من قريب كرول "-

ابن رجب حنبل "ذيل طبقات الحنابلة" القائس ابويعلى ك اندرموفق الدین ابومحمر مبدالقاہر بن محمد بن علی فوطی بغدادی کے مذکرے کے تخت لکھتے ہیں کہ میں نے ۴۸ صاب ۱۹۹ مدیس بغداد کے اندر ابوالعباس احمدین علی بن عبدالقاہر بن فوطی ہے سنا کہ علامہ ابوالفضائل حسن بن محمد صغانی لغوی کا جب بغداد میں انتقال ہونے لگا تو انھوں نے وصیت فرمائی کہ آنھیں مکہ مکرمہ لے جا کر دفنا دیا جائے۔ جب انحيس اٹھا کر لے جایا جانے لگا تو میرے جدمحتر م موفق الدین بن عبدالقاہر بن فوطی نے اس سلسلے میں فی البدید بیشعر کہا۔انھوں نے علامہ ابوالفصائل سے بر صافحا۔ أقول والشمل في ذيل النأي عثرا ﴿ يوم الوداع ودمع العين قد كثرا أبا النشائل! قد زودتني أسفا كا أضعاف مازدت قدري في الوري أثرا قد كنت تودع سمع الدار منتظما ﷺ فحذه من جفن عيني اليوم منتشرا " آج جدانی کے ون جب کہ جا در دوری کے وامن میں لڑ کھڑ اربی ہے اور آ تکھیں انتکبار بیں مجھے بیکہنا پڑر ہاہے ابوالفصائل! تم نے مخلوق میں جس قدر میرا مرتبه برصایا، ال ت كبين زياد دافسوس من مثلا كيارتم في تو ديوار كے كانول كوايك یرویا: واباردے رک تی و آج میری آنکھوں کے پکوں سے بھراہوا حاصل کرلو"۔ یہ بات ہمارے ﷺ نے ای طرح ہم ہے انقطاع کے ساتھ بتائی کیوں کہ انھول ئے اینے دا دا کوئیس دیکھا۔

www.ahlehaq.org

امام وجبى " حول الاسلام" ك اندر ١٥٠ ه مين روتما بونے والے اہم

واقعات کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سال ، صاحب تصانیف کیٹر ہ علامہ رضی الدین حسن بین مجمد ہندی قنعانی صفائی کی بغداد میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تہم سال تھی۔ علامہ ابن العماد صنبلی نے ''المشذر ات' کے اندر ۱۹۵ ھے تحت لکھا ہے کہ اس سال علامہ رضی الدین ابوالفھائل حسن بن مجمد بن حیدر عدوی عمری ہندی لغوی ، مقیم بغداد کا انتقال ہوا۔ ان کی پیدائش کے کے ھیں شہر لا ہور میں ہوئی اور نشو و نما غزنہ میں۔ بعد میں بغداد آئے۔ پیغام رسانی کی بابت بار بار ہندوستان آئے گئے۔ انھوں نے مکہ مرمہ میں ابوالفتوح بن مصری سے اور بغداد میں سعید بن رفاذ کئے۔ انھوں نے مکہ مرمہ میں ابوالفتوح بن مصری سے اور بغداد میں سعید بن رفاذ سے سام کیا۔ عربی زبان وائی ان پرختم تھی ، فن لغت میں ان کی گئی اہم کتابیں بھی بین ۔علاوہ ازیں دین ودیا نت کے ساتھ فقہ وفتاوی میں بھی بھیرت رکھتے تئے۔ ہیں ۔علاوہ ازیں دین ودیا نت کے ساتھ فقہ وفتاوی میں بھی بھیرت رکھتے تئے۔ ہیں ۔علاوہ ازیں دین ودیا نت کے ساتھ فقہ وفتاوی میں بھی بھیرت رکھتے تئے۔ وفات ماہ شعیان میں ہوئی اور نوش مکہ مرمہ لے جاکر فن کی گئی۔

"نزهة المخواطر" كاندران كسلط مين جو كي لكها كيا باس كا خلاصه ال طرح ب:

جب یہ بڑے ہوکرس شعور کو پہنچ گئے تو اپنے والد محترم سے حصنول علم کیا۔
سلطان قطب الدین ایب نے شہرلا ہور کے منصب قضاء کی پیش کش کی مگر اٹھوں
نے منظور نہ کی اورغز نہ جاکر تدریس وافادہ میں مصروف ہو گئے۔ وہاں سے مکہ مکر مہ صاضر ہوئے اور ایک عرصے تک قیام پذیر رہ کر مکہ مکر مہ نیز عدن کے علماء سے صدیث کا ساع کیا۔ فلیفہ ناصر لدین اللہ عہاس کے عہد میں ۱۱۵ ہے میں دوبارہ بغداد گئے فلیفہ نے اٹھیں بلوایا۔ فلعت سے نواز اور خط دے کر ۱۱۷ ہے میں سلطان مشمس الدین التمش کے پاس ہندوستان بھیجا، جہاں کئی سال مقیم رہے اور ۱۲۲۲ ہے میں ہندوستان سے واپس ہوئے جو کے کیا۔ یمن گئے اس کے بعد بغداد واپس ہندوستان کی طرف سے قاصد بن کر سلطانہ رضیہ کے آگے۔ ایک بار پھرمستغمر باللہ عباس کی طرف سے قاصد بن کر سلطانہ رضیہ کے پاس ہندوستان آئے اور وہاں سے ۱۳۷۷ ہے میں بغدادوا پس لوٹے اور وفات یائی۔

علامہ دمیاطی فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک نجومی تھا، اس نے ان کی پیدائش کے وقت ہی موت کی بات بتاوی تھی۔ چنانچہ انھیں اس دن کا انتظار رہتا تھا آ خرکاروہ دن آگیا۔ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہتے، ساتھیوں کے لیے کھانا تیار کرایا اور ہم ان سے جدا ہو کر ساحل دریا چلے گئے، وہیں ایک شخص نے جھے ان کی وفات کی خبر دی۔ میں نے کہا ابھی تو ہم چندساعت پہلے ان کے ساتھ تھے۔ اتنے میں قاصد آیا اور ان کے ایا نگ انتقال کی خبر دی۔

مزید فرمات ہیں کہ یہ بہت نیک سیرت عالم، خاموق طبیعت، فضول گوئی سے دور، فقیہ محدث ماہر لغت اور جملہ علوم وفنون میں انھیں دست در کا تھی۔ مکہ مرمہ عدن اور جملہ علوم وفنون میں انھیں دست در کا تھی۔ مکہ مشائخ ہے حدیث نی اور کبار علماء کی صحبت سے بہر دور دہ ہے۔ انھوں نے متعدد کہا ہیں تصنیف کیں فن جرح وقعد میل سے بھی اعتباء کیا ان کی تصنیفات پار دائل عالم میں بھیل گئیں اور اس وقت کہام علماء نے سرنیاز ان کے سامنے تم کیا۔ علم میں بھیل گئیں اور اس وقت کہام علماء نے سرنیاز ان کے سامنے تم کیا۔ علم میں بھیل گئیں اور اس وقت کہام علماء نے سرنیاز ان کے سامنے تم کیا۔ علم میں بھیل گئیں اور اس وقت کہام علم بروار فحق ہے۔ وہی نے لکھا علم میں اور اس پرختم تھی۔ ومیا طی فرمات ہیں کہ پیلائٹ میں خور میں علم ہروی محمود بن عمر ہروی محمود الدین ومیا طی من طام الدین محمود بن عمر ہروی محمود نے بابن الدین محمود بین علم اللہ بن محمود بین میا اللہ بن محمود بین الوالحقی اصد کئی اور دوسر ہے بہت سے علماء وحد ثین نے اکتباب فیض کیا۔ بن ابوالحظی اسرد کئی اور دوسر سے بہت سے علماء وحد ثین نے اکتباب فیض کیا۔ بن ابوالحظی اسرد کئی اور دوسر سے بہت سے علماء وحد ثین نے اکتباب فیض کیا۔

ان کی ایک کتاب کا نام 'مشارق الانوار النبویة فی صحاح الاخبار النبویة '' ہے۔ اس میں اُنھوں نے دوہ رار چھیالیں احادیث جمع کی ہیں۔ ہر ہاب اور ہر نوع کے شروع میں اس میں مذکوراحادیث کی تعداد ذکر کردی ہے اور اس کی بابت یہ الفاظ کھے ہیں: ''هذا کتاب اُرتضیه واستضی بضیائه والعمل بمقتضاه لخز انة المستصربن الظاهربن الناصربن المستضی العباسی

الحمد لله محى الرحم ومجرى القلم الخ" مزيداتها ہے كہ جب ميں "مصباح الدجى اور الشمس المنيرة" كى تاليف سے فارغ مواتوان ميں نے این دوسری دو کتابون: النجم و الشهاب کی احادیث بھی شامل کر دیں، تا کہ پیجیج احادیث کی جامع ہوجا کیں۔آ گےلکھا ہے کہ بیہ کتاب فیما بنی و بین اللہ تعجت ورضا کی بابت جحت ہے۔ اس میں مختلف حروف کے ذریعے دواوین حدیث کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً خاء سے سیح بخاری میم سے سیح مسلم اور قاف سے ان دونوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔اس کتاب کی ترتیب نہایت عمدہ ہے، کل بارہ ابواب ہیں۔ پہلے باب میں دوقصلیں ہیں: پہلی قصل کے اندران احادیث کوذ کر کیا ہے جن کے شروع میں ''من'' موصولہ یا شرطیہ ہے اور دوسری میں الی احادیث ہے اعتباء ہےجن کا آغاز،''من''استفہامیہ سے ہوتا ہے۔دوسرا باب الی احادیث برمشمل ہے جن کے شروع میں ''ان' ہے اس باب میں دس فصلیں ہیں۔تیسراباب'' لا'' کی بابت مجھوتھاباب''اذ''اور''اذا'' سے شروع ہونے والی احادیث پر مشتمل ہے۔ یا نیجویں باب میں بھی دوفصلیں ہیں: پہلی فصل حرف '' ما'' اوراس کی اقسام سے متعلق احادیث کے لیے ہے اور دوسری ' یاء' اور اس کے متعلقات کے لیے۔ چھٹے ہاب میں بارہ نصول ہیں۔ قد ،لو، بین اور بکدا وغیرہ الفاظ سے شروع ہونے والی احادیث کے ليے۔ ساتواں باب ستر ہ نصول پرمحیط ہے، جن میں مبتدا نیز معرف باللام وغیرہ سے اعتناء ہے۔ آٹھویں باب میں چے نصول ہیں۔نواں باب''عدد'' ونیرہ کے بیان میں۔ دسوان فعل ماضی ہے متعلق، گیار ہوان''لام ابتداء'' کی بابت اور بار ہواں باب اسائے قد سیہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی بہت می شرحیں کھی گئیں ہیں، ان میں سے کی ایک کا تذکرہ 'حلیی''نے ' کشف انظنو ن' میں بھی کیا۔ ہے۔ صاحب تزكره كي ايك كتاب مصباح الدجى في حديث المصطفى " ہے۔ جلی نے لکھا ہے کہاں میں حدیث کی سندیں مذکور میں۔حدیث میں ایک دوسری کتاب "الشمس المنیوة" بھی ہے۔فن لغت میں بیس جلدوں شرخل ایک کتاب "العباب الواجو" بھی انہی کی تصنیف کردہ ہے۔ علامہ جلی نے "کشف المظنون" میں کھا ہے کہ شخ صفائی بھی اس کتاب کو کمل نہ کر سکے میم کی تحقیف کر کتاب کو کمل نہ کر سکے میم کی تحقیق تک بھی تھے کہ وفات ہوگئ ۔ اس کی تحقی کہ وفات ہوگئ ۔ اس وجہ سے یہ شعر کہا گیا:

حلى نے لکھا ہے کہ ''العباب المؤاجو'' کی ترتیب جو ہری کی ''السحاح'' کی تر تیب کے مطابق ہے۔ علامہ تاج الدین بن مکتوم ابومحدین عبدالقا ورقیسی حنفی متونی ٣٩ عدنے العباب الزاجر' اور' محتاب الحکم' وونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ علم لغت يران كي دومري كتابي بيه بين: مجمع البحرين، النوادر في اللغة والتراكيب، أسماء الفارة، أسماء الأسد، أسماء الذنب، ير بخارى شریف کی ایک شرح بھی آگھی۔ علاوہ ازیں درد السحابة فی وفیات الصحابة، العروض، شرح أبيات المفصل، بغية الصديان، كتاب الافتعال، شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية، كتاب الفرائض، بھی ان کی تصافیف ہیں۔ دو چیوٹ کیبوٹے رسما نے بھی لکھے، جن میں موضوع احادیث کا احاطہ کیا کیا۔ ان دوٹوں کے بارے میں حضر نے مولا ٹاعبدالحی کی سکھنوی ن "الفوائد البهية في تراجم المحفية" من الصاب كما تعول في ان من يكي الیں احادیث بھی شامل کردیں جوموضوع نہیں ہیں ،اسی بناء پراٹھیں ابن الجوزی اور صاحب "سفو السعادة" جيم متشدد ائمه جرح وتعديل مين شاركياجاتا بــ

علامت قادی نے "فتح المعنیث بشوح الفیة الحدیث" میں اکھا ہے کہ صفائی نے ان دونوں رسالوں کے اندر "المشهاب" للقضاعی والنجم" للافلیتی وغیرہ مثلاً أربعین لابن و دعان، الوصیة لعلی بن أبی طالب، خطیة الو داع، الوالد نیا آجی بسطور یعنی بن سالم، دینار اور سمعان کی احادیث ذکر کی ہیں نیز ان میں بعض صحیح حسن اورالی احادیث بحن میں جن میں می مول ساضعف ہے۔ میں بعض صحیح حسن اورالی احادیث بی کہ امام صفائی لاہوری کا موضوع احادیث پر تالیف کردہ رسالہ شخ محمد ابوالحاس قاوتی کی کتاب "اللؤلؤ المرصوع فیما تالیف کردہ رسالہ شخ محمد ابوالحاس قاوتی کی کتاب "اللؤلؤ المرصوع فیما لااصل له اوباصله موضوع "کے آخریس چھیا ہوا ہے، جوچھوٹ سائز کے المرصوع فیما المحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام الاکملان الاتمان علی سیلنا محمد العالمین والصلوة والسلام الاکملان الاتمان علی سیلنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم، امام موصوف کی مندرجہ کتابیں، درج ذبل کتب فاتوں میں موجود ہیں:

"العباب الزاجو" كا پہلا حصہ مصرے مكتبہ خدیویہ میں ہے۔اس كے چار حصے تركی کے مكتبہ "آیا صوفیا" کے اندر ہیں جب کہ "التحملة والمذیل والمصلة" كا ایک بااعراب قلمی نخ چھ جلدوں پڑتمل " مكتبہ خدیویہ" میں ہے۔یہ نخدان کی زندگی میں ہی ۱۳۲۲ ہ میں لکھا گیا ہے، اس کے عاشیہ پران كتابوں کے نام درج ہیں جن سے انھوں نے اس كتاب كی تالیف میں مدو لی "درد السحابة" كا ایک نخه حروف جبی کی ترتیب پراکھا ہوا" مكتبہ خدیویہ" میں ہے۔ السحابة " كا ایک نخه حروف جبی کی ترتیب پراکھا ہوا" مكتبہ خدیویہ" میں ان کے سیجھوٹے سائز کے چوشھ شخات پر شمتل ہے۔ "مجمع البحوین" كا بھی ایک نخم مکتبہ خدور میں ہے۔ اس کی ہارہ میں سے دوجلدیں مكتبہ خدا میں ہیں۔ ان کے مقدمے میں یہ بات خدور ہے کہ یہ کتاب کل صفحات میں دان کے مقدمے میں یہ بات خدور ہے کہ یہ کتاب التا ج فی اللغة، الصحاح العربیة للجو ہری اور کتاب التکملة و الذیل

والصلة كوجامع بيه بر ماده كا مافذ ومصدر بهى حرف "صاد" ك ذرايد اكر "صحاح" مافد بويا " من الله كا مافذ ومصدر بهى حرف "صاد" ك ذرايد اكر "صحاح" مافد بويا" من المرات من الرائد المتكملة" مافد معين كرديا كيا بيه "كتاب الاضداد" برلين كى لا بريرى مين موجود بهد (بوالد تاريخ آداب اللغة العربية )

# حسن بن صالح بن بہلہ ہندی بغدا دی

ابن الى اصبيعه في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"ك اندران كا تذكره كياب ان كردادا: سالح بن بهله كاذكر آينده صفحات سي آر باب

## حسن بن علی بن حسن دا وری سندهی

مقام ''داور''کے تذکرے میں جموی نے لکھا ہے کہ ابوالمعالی حسن بن علی بن حسن داوری کی ایک کتاب ''منہاج العابدین' ہے۔ بیاب مسلک کے بڑے عالم اور نہایت نصیح و بلیخ زبان کے ما لک تھے۔ ان کا ایک عمدہ شعری دیوان بھی تھا، جے کسی نے چرالیا اور امام غزالی کی جانب منسوب کردیا۔ چول کہ امام غزالی بہت شہرت یا فتہ تھے۔ اس لیے ان کے نام سے بید دیوان بھی خوب عام ہوا جب کہ حقیقت بیہ ہے کہ شعر وخن سے متعلق امام موصوف کی کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بید دیوان کسی اور کا ہے اور مصنف میر عبداللہ بن کرام سب سے بڑی دلیل ہے کہ بید دیوان کسی اور کا ہے اور مصنف میر عبداللہ بن کرام کے حوالے سے جو بات منقول ہے تو اس میں اس کا نام حذف کردیا گیا ہے، تا کہ ان کی کتابوں کی تلاش و تحقیق کرنے والے پر بیدام ظاہر نہ ہو سکے۔ شخ داور ک کی وفات بیت المقدی میں ہوئی جیسا کہ علامہ سلفی نے لکھا ہے۔

## حسن بن محرسندهی کوفی

بہ حضرت ابان بن محدسندھی کونی کے حقیقی بھائی ہیں، جن کا تذکرہ پہلے گزر

چکاہے ویں ملاحظہ کیا جائے۔

# : هسین بن محمد بن ابومعشر شیح سندهی بغدادی

خطیب تاریخ بغداد میں رقم طراز ہیں کہ ابو بکر حسین بن مجرین ابو معشر نجی نے اسے والد، محمد بن رہید اور وکیتے بن جراح سے حدیث کی روایت کی اور ان سے محمد بن احمد حکیمی، اساعیل بن محمد صفار، علی بن اشحاق ما درائی اور ابو ممر السما لک نے روایت حدیث کی ۔
روایت حدیث کی ۔

خطیب بغدادی فر ماتے ہیں کہ جمیں ابراہیم بن مخلد بن جعفر نے خبر دی ،ان
سے محمد بن احمد بن ابراہیم حکیمی نے اور ان سے ابو بکر حسین بن محمد بن ابومعشر نے
بیان کیا ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے امام وکیع نے ہشام دستوائی کی روایت سے ،انھوں
نے حضرت قادہ سے ، انھوں نے حضرت حسن سے اور انھوں نے حضرت قیس بن
عباد کی روایت سے بتایا کہ انھوں نے فر مایا:

"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر".

'' حصرات سحابہ کرام رضی اللہ عنبم جنازے کے دفت، جنگ اور ذکر خداوندی کے دفت آ داز بلند کرنے کونا گوار بجھتے ہتھ''۔

آ کے لکھتے ہیں کہ ہم سے قاضی ابوعبدالتہ صمیری اور محد بن عمران مرزبانی نے بیان کیا، ان سے عبدالباقی بن قانع نے بتایا کہ امام وکیع بن جراح کے شاگرد: ابن ابو معشر ضعیف ہے۔ نیز فر ماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبدالواحد نے اوران سے محمد بن عبال کے انھوں نے ابن المناد کے سامنے پڑھا اور میں سن بن عباس نے بیان کیا اور فر مایا کہ انھوں نے ابن المناد کے سامنے پڑھا اور میں سن رہا تھا، انھوں نے کہا کہ معشری کا حضرت ابومعشر مدنی کی نسل سے تعلق ہے۔ بید شارع باب خراسان میں قیام کرتے ہے۔ انھوں نے امام وکیع سے دوایت حدیث شارع باب خراسان میں قیام کرتے ہے۔ انھوں نے امام وکیع سے دوایت حدیث

کی، مگر ثقه نبیس تھے، اس وجہ ہے لوگوں نے ان سے روایت لیما ترک کر دیا۔ ان کی اور ایوعون بزوری کی و فات ایک ہی دن ہو ئی۔خطیب بغدادی فر ماتے ہیں کہ ابوعون کی و فات بروز پیر، ۹ رر جب ۲۷۵ھ میں ہوئی۔

## حسين بن محد بن اسد ديبلي د قي

علامدابن عساكر "التاريخ الكبير" مين فرمات بين كدابوالفاسم حسين بن حجر بن اسد ديبلى في حفرت ابويعلى موسلى وغيره محدثين سے "دمشق" مين حروايت حديث كى اوران سے حضرت جابرتك انهى كى سندسے بيحد بيث بيان كى كر حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند فرمايا "بايع النبى صلى الله عليه وسلم مدبو أ" انهول في حضوراكرم صلى الله عليه وسلم مدبو أ" انهول في حضوراكرم صلى الله عليه وسلم مدبو أ" وقت واپسى بيعت كى دابن عساكر فرمات بين كه بيحد بيث فريب سيح بيد صاحب تذكره :حسين بن محد في دابن عساكر فرمات مين كه بيحد بيث فريب سيح بيد ساحب تذكره :حسين بن محد في دابن عساكر فرمات مين روايت حديث كى د

### شاه مکران:حسین بن معدان

مورخ ابن ابی اصبیعہ نے مشہور مصری طبیب ابوالحس علی بن رضوان متوفی اس کا در کرتے ہوئے ان کا در کرتے ہوئے ان کا در کرتے ہوئے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ دستور کا نسخہ جسے شاہ کران :ابوالعسکر حسین بن معدان نے ایج جسم کے بائیں جصے میں فالج ہونے کی حالت میں روانہ کیا اور ابن رضوان نے اس کا جواب دیا۔

قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ کران: حسین بن معدان کی بابت مجھے اس کے سوا سے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ یا نیح یں صدفی ہجری میں تھ اور نہایت عظیم الشان بادشاہ تھا۔ نیز بیکھمعلوم نہ ہوسکا کہ وہ یا نیح یں صدفی ہجری میں تھ اور نہایت عظیم الشان بادشاہ تھا۔ نیز بیک مصری طبیب نے فالج کی بابت اس کے کہنے پراس موضوع پرایک کتاب کسی۔

#### شاه مند:حلیثه بن دا هر

بلا ڈری نے ''فتوح البلدان'' کے اندر فتح سندھ کے بیان میں لکھا ہے کہ پھرخلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی وفات ہوگئی اوراس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔انھوں نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، جن کے ذریعے آمیں تبول اسلام اور طاعت وفر ماں برداری کی دعوت دی تھی۔ ساتھ ہی ہے وضاحت بھی کردی تھی کہ اٹھیں علی حالہ بادشاہ برقر ار رکھا جائے گا۔ ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسر ہے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ ان جملہ بادشاہوں کو اس سے پہلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت و شخصیت کی بابت معلومات ہو چکی تھیں۔اس کے نتیجے میں''حلیث'' سمیت بعض دوسرے بادشاہوں نے اسلام قبول كر كے عربوں جيسے نام بھى ركھ ليے ۔اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزيز كى طرف ہے ہندوستان کے مفتو حدعلاقوں کے گورنرعمر و بن مسلم یا ہلی تھے۔اس نے ہندوستان کے پہچہ دوسر سے علاقوں برحملہ کر کے ان کو فتح کرلیا۔ بعد میں عمر و بن ہمیر ہ فزاری کی طرف ہے جنید بن عبدالرحمٰن مری کوحدود سندھ کا عامل مقرر کیا گیا۔ پھر ہشام بن عبدالملک نے بھی اے اس علاقے کا گورٹر بنایا۔ جب خالد بن عبداللہ تسری عراق آئے تو ہشام نے جنید کو خط لکھ کراہے خط و کتابت جاری رکھنے کا جم دیا۔جنید '' دیبل'' آکر ساحل''مہران'' ہر فروکش ہوگیا۔ مگر حلیثہ نے دریاعبور کرنے سے روک دیا اور قاصد بھیج کریہ کہلوایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے میرے ملک کا حکمراں ایک نیک شخص عمر بن عبدالعزیز نے برقرار رکھا ہے جنب کہ تمہارے تین مجھےاطمینان نہیں ہے۔ بالآخراس نے جنید کے اور جنید نے اس کے پاس رہن رکھا۔ بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کا رہن واپس کردیا اور حلیثہ مرتد ہوکرآ مادہ پرکار ہوگیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صلیمة مرتد شہوا تھا بلکہ جنید ہی نے اس برزیا دتی کی جس کی وجہ سے وہ ہندوستان آیا، بہت سمار الشکر فراہم کیا، کشتیاں لیس اور آمادہ جنگ ہوا۔ بید کی گرجنید بھی کشتیاں لے کرمقا بلے کوچل پڑااور مشرقی نالے پر دونوں کی ٹربھیٹر ہوئی۔ حلیثہ گرفتار ہوگیااس کی کشتی زمین سے لگ گئی جہاں اسے تل کردیا گیا۔اس کا دوسر ابھائی صعصہ بن داہر بھا گ کرعراق جانا جاہا تھا تا کہ جنید کی بدعہدی کی شکایت کر ہے، محرجنید نے اس کی ہرطرح دل بستگی کی تا آس کہ اس نے جنید کے ہاتھ میں اپناہا تھ دے دیا۔اس کے فور آبعد بی جنید نے اسے تل کرادیا۔

دوسرے بادشاہوں کی طرح راجہ داہر کے دونوں اڑکوں: حلیثہ اور صعصہ کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ بلاذری نے حلیثہ کی باہت دوہارہ کفراختیار کرنے اور برسر پرکیارہونے کی جوہات تکھی ہے وہ مشکوک ہے۔ بلکہ لگتا ہے کہ جنید کی جنایت وزیادتی اور عبد شکنی نے اسے جنگ پرآ مادہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ان تمام حکمر انوں نے بلاذری کی تصریح کے مطابق پہلی صدی ہجری کے اختیام پر حضرت عمر بن عبد العزیر کے دور خلافت میں اسلام قبول کیا۔ اس امرک تا سیداس ہے تھی ہوتی ہے کہ ابن عبد ربداندلی نے ''العقلہ الفرید'' میں نعیم بن تا سیداس کے راجہ نے حضرت عمر بن عبد ربداندلی کے ''العقلہ الفرید'' میں نعیم بن حماد کی روایت نے کہا کہ ہندوستان کے راجہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے یاس ایک خطر بھیجا تھا جس کا مضمون بیتھا:

''دراجادک کرداجہ کی طرف سے جوخود بھی ہزار داجادک کے داجہ کا فرز ندہاد ہو کا حراجہ کا فرز ندہاد ہو جس کے نکاح بین بھی ہزار داجادک کے داجہ کی صاحب زادی ہے جس کے پاس ایک ہزار ہاتھیاں ہیں جو ایک دودریاؤں کا مالک ہے، جوعود، آلو،اخروث اور کا فوراگاتی ہیں اور جس کی خوشہو ہارہ کیل کی مسافت ہے جسوس کر لی جاتی ہے، شاہ عرب کے نام، جو کسی چیز کو خدا شریک نہیں مجھتا، اما بعد ایمی نے آپ کی خدمت میں ہدیے بھیجا ہے۔ وہ ہدینہیں بلکہ تھے اور خط ہے۔ میری خواجش ہے کہ آپ میرے یہاں کسی ایسے خفس کو جھیے دیں جو جھے دین کی تعلیم دے اور قد ہب اسلام سمجھا سکے والسلام''۔

پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں "سندھ" ہے مراسلات و
ہدایات اورمضامین آت رہتے تھے اور دوسرے سلم علاقوں کی طرح سندھ میں بھی
خلافت اسلام کے احکام ٹافذ تھے۔ چناں چہشہورسیاح ابن بطوط اپنے سفر نامے میں
لکھتا ہے کہ شہر "سیوستان" میں میری ملاقات وہاں کے مشہور خطیب وواعظ معروف به
"شیبانی" ہے ہوئی، انھوں نے جھے اپنے جداعلی کے نام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا
خط دکھایا، جس میں انھیں اس شہر کی "خطابت" کا منصب دیا گیا تھا اور اس وقت ہے
خط دکھایا، جس میں انھیں اس شہر کی "خطابت" کا منصب دیا گیا تھا اور اس وقت ہے
اب تک (۱۳۳۷ کے اس تھی اس خاندان میں نسلا بعدنسل چلا آرہا ہے۔ اس تحریر کا
مضمون بے تھا: یہ وہ بات ہے جس کا تھم فلاں کو بندہ خدا امیر الموشین عمر بن عبدالعزیز
المحمد الله و حدہ الخ جیسا کہ خطیب خدکورشیبانی نے جھے بتایا۔ (این بطوط)

### حمز ومنصوري

مسعودی نے 'مووج المذھب' میں لکھاہے کہ میں ملک' 'منصورہ' کے اندر ۱۳۰۰ھ کے بعد داخل ہوا۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ ابوالمنذ رغمر و بن عبداللہ تھا۔ میں نے 'منصورہ' میں ابوالمنذ رکے وزیر' ریاح' اس کے دونوں شاہ زادوں :محمداور علی، ایک عربی سے ایک یعنی ' 'منز ہ' کوبھی دیکھا۔ ایک عربی سے ایک یعنی ' 'منز ہ' کوبھی دیکھا۔ ایک عربی سے ایک یعنی ' 'منز ہ' کوبھی دیکھا۔ اندازہ ہے کہ 'منمز ہ' ان عربوں کی نسل سے ہوں، جو زمانہ قدیم سے اندازہ ہے کہ 'منمز ہ' ان عربوں کی نسل سے ہوں، جو زمانہ قدیم سے «منصورہ' میں آباد ہے اور بید کر جمز ہ کی ولادت اور نشو و نماوی ہو۔ ( قاضی )

# سلطان التاركين: حميدالدين بن احدسوالي، نا گوري

ان كى بابت "نزهة المخواطر" ميں مولانا عبدالحی حتی نے لكھا ہے كہ بير سلطان الباركين كے لقب سے مشہور ومعروف سے۔ قطب الدين ايبك كے فتح

و بلی کے بعد، سب سے پہلے دارالسلطنت دہلی میں انھیں کا تولد ہوا۔ بیال القدر اورعشرهٔ مبشرہ میں شامل صحابی حضرت سعید بن زید کی نسل سے ہتھے۔ شریعت وطریقت کے امام شیح معین الدین حسن سنجری سے اجازت حاصل کی اور ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہے۔ شیخ سنجری نے ان کے زمد وقناعت اور آسائش حیات ہے صد درجہ بے نیازی کے پیش نظر انھیں'' سلطان التارکین'' کا لقب دیا۔ فقرومسكنت، زبدو قناعت اور انابت الى الله مين نهايت متناز تنصه رياست '' نا گپور'' کے ایک گاؤں ''سوالی'' میں ان کی ایک ایک کرز میں تھی، جس میں کاشت کرکے اپنا اور اینے اہل وعیال کا گز ربسر کرتے تھے۔ ان کی متعدد کتا ہیں اور تلا نمہ ہ ومریدین کے نام بہت سے مکا تیب ہیں۔ مشاکخ چشتیہ میں تصنیف و تالیف کرنے واليه يها يحض تقران كي تصنيف كروه كتابول من "أصول الطويقة" زياده مشہور ہے۔ ٣٩ رر بيج الثاني ٣٤٣ ه ميں وفات يائي اور نا گپور ميں دفن کئے گئے۔ علامہ " محبی " نے اپنی کتاب "خلاصة الأثر فی أعیان القرن الثانی عشر ''کے اندریشنخ تاج الدین بن ذکر یا ہندی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ بیخواجہ معین الدین چٹتی کے حکم ہے'' نا گپور''تصوف وطریقت لے کرآ ہے ، جہاں ایک خلوت گاہ میں بیٹے کر چشتیہ سلیلے کے مطابق ذکر واذ کار میں مشغول رہنے لگے، کبھی مجھی شیخ حمیدالدین نا گوری کے مزار پر حاضر ہوکر طریقت کے آ داب سکھتے ، جس ے انھیں بہت کچھ مقام ومرتبہ حاصل ہوا۔

# والى ملتان: شيخ حميد باطني

شیخ حمید باطنی وائی ملتان، سلطان الپتگین اور سبتگین کے ہم عصر ہتے۔ ان کا لڑکا: نُسَر بّن حمید نے انہی سریوں ۱۳۵۱ھ تا ۳۹۰ھ میں اپنے باپ کے تخت حکومت پر قبصنہ کرلیا۔ ابوالفتوح داؤد بن نفر بن حمید ۱۴۶۱ھ کے آس باس کا ہے اور محمود غزنوی کا معاصر ہے۔ شخ حمید باطنی فرقۂ اساعلیہ کے بڑے اور نہایت اہم عالم، داعی وسلغ نتے، اس کا اندازہ، انھیں'' شخ'' کا لقب دیے جانے سے ہوتا ہے؛ اس لیے کہ اساعیلی فرقے میں اسی محفل کو'' شخ'' کہا جاتا ہے جونہایت اہم اور بڑے ملم وضل کا مالک ہو۔ جبیبا کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ''عرب وہند کے تعلقات' سے معلوم ہوتا ہے۔

#### شاه سنده: حميد سومره

حمید، سومرہ خاندان کا فرداورسندھ کا تھم رال تھا۔ لیکن تاریخ میں اس کا عہد عکر انی متعین طور پرمعلوم نہیں کہ آیا ہے عمر سومرہ سے پہلے تھایا بعد میں؟ بعض اہل شخصین علماء کی رائے ہے کہ بیسومرہ خاندان کا آخری حکر ال تھا۔ اس رائے کے مطابق اس کا دور بالیقین عمر سومرہ کے بعد ہے، اس کے عہد حکومت کی دل جسپ مطابق اس کا دور بالیقین عمر سومرہ کے بعد ہے، اس کے عہد حکومت کی دل جسپ داستان ملک گوجر کی شاہ زادی ' دمول' کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل سندھی زبان میں منظوم شکل میں موجود ہے اور ملامقیم نے فارسی میں اس کوظم کی شکل میں اکھا ہے۔

#### حيدان سندهيه

مورخ ابن تتیبہ نے 'المعاد بف '' میں ککھا ہے کہ ذید بن علی بن حسین کی کئیت،
ابوالحسن اور ماں سندھی تھی۔ انھوں نے ہشام بن عبدالملک کے عہد خلافت میں ۱۲۲ھ میں خروج کیا۔ ہشام نے ابن کی سرکو بی کے لیے یوسف بن عمرعباس مری کو بھیجا انھیں میں سے ایک شخص نے انھیں تیرہے ہلاک کر دیا بعد میں سولی پر چڑھائے گئے۔
میں سے ایک شخص نے انھیں تیرہے ہلاک کر دیا بعد میں سولی پر چڑھائے گئے۔
اس سے پہلے ابن تتیبہ نے لکھا ہے کہ جہاں تک علی بن حسین اصغر کا تعلق ہے تو حسین کی ان کے علاوہ کسی سے نسل نہ چلی ۔ پھران کی اولا دکوشار کرائے ہوئے لکھا ہے کہ عمر اور زید' حیدان' نامی ام ولدسے پید ابوئے ، اس طرح زید بن علی کی بہی

سندهی مان ہوں۔ نیز نکھ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنی ایک باندی کو آزاد

کرکے اس سے شادی کرلی۔ اس پرعبدالملک نے عاردلائے کے لیے انھیں ایک
خط لکھا۔ جس کے جواب میں حضرت علی نے یہ آیت لکھی ' لقلہ کان لکم فی
دسول اللہ اسو ق حسنة ''بعد میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے بھی
صفیہ بنت کی کو آزاد کرکے ان سے شادی کی تھی۔ اس طرح زید بن حارثہ کو آزاد
کرکے ان کی شادی اپنی چیا زاد بہن : زینب بنت جش سے کی۔ قاضی صاحب کا
خیال ہے کہ بیا علی رضی اللہ عنہ
خیال ہے کہ بیا علی رضی اللہ عنہ
نے شادی کی ، زید بن علی کی مال حیدان سندھیہ ہی ہو۔ (قاضی)



# باب:خ

## خاطف ہندی،افرنجی

ابن ندیم نے ان کا تذکرہ علم کیمیاء پر کلام کرنے والے فلاسفہ میں کیا ہے۔ ان کا نام خاطف ہندی افرنجی لکھا ہے اور ان سے پہلے نیز بعد میں چند دوسرے فلاسفہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

خاطف ہندی دوسری صدی ہجری کے تھے۔ افرنجی کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملم کیمیاء حاصل کرنے کے لیے انھوں نے ''فرانس'' کاسفر کیا اور وہاں ایک عربے تک مقیم رہے۔ (قاض)

# خلف بن سالم سندهي بغدادي

خطیب نے '' تاریخ بغدا '' میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مولی المہالیہ ابو محد خلف بن سالم مخر می سندھی ہتھے۔ انھوں نے ابو بکر بن عیاش ، بیٹم بن بشیر ، یجیٰ بن علیہ ، سعد بن ابراہیم بن سعد ، ان کے بھائی : لیعقوب بن ابراہیم ، معن بن عیسی ، ابونعیم نصل بن دکین ، محد بن جعفر غندر ، بیز بد بن ہارون ، وجب بن جربراورعبدالرزاق بن جمام سے روایت کی۔ ان سے اساعیل بن ابوحارث ، حاتم بن لیت ، لیتقوب بن شعب ، احمد بن ابوغیثمہ طیالی ، عباس دوری ، لیتقوب بن یوسف مطوی ، حس بن بن می معمری اوراحمد بن حس بن عبرالجبارصوفی نے روایت حدیث کی۔ محمری اوراحمد بن حس بن عبرالجبارصوفی نے روایت حدیث کی۔ محمری اوراحمد بن حس بن عبرالجبارصوفی نے روایت حدیث کی۔

مزید لکھاہے کہ ہم نے احمد بن ابوجعفر، ان سے محمد بن عدی بن زجر بھری نے ، ان سے ابوعبید محمد بن علی آجری نے بیان کیا کہ ابوداؤ دسلیمان بن اشعث نے کہا کہ میں نے خلف بن سالم سے یا نچ احادیث سیں جنھیں احمد بن حنبل سے بھی سنا مگر وہ خلف بن سالم ہے روایت نہیں کر رہے تھے۔ مجھ سے بدروایت محمد بن عباس بن فرات بیان کیا ا کیا کہ اُنھوں نے فرمایا کہ مجھ سے حسن بن پوسف صیر فی نے بتایا، ان سے خلال نے اور ان ہے علی بن مہل بن مغیرہ بزار نے بتایا کہ میں نے خوداحمد بن عنبل ہے سنا،ان سے خنف بن سالم كى بابت معلوم كيا كياتو فرمايا كهان كي صدافت يرشبني كياجاسكتا\_ نیز لکھا ہے کہ ہم ت برقانی نے ، ان سے ابواحمد حسین بن علی تمی نے ، ان سے ابوعوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرا کینی نے اور ان سے ابو بکر مروزی نے بیان کیا۔ ابو بكر كہتے ہیں كہ بیں نے امام احمد بن صنبل سے خلف مخرمی كی بابت سوال كيا تو انھوں نے جواب دیا کہ محدثین نے ان کی احادیث کی متابعت کی وجہ سے ان برطعن کیا ہے کیکن میری رائے ہے کہ وہ صدوق ہیں۔ نیز فرمایا کہ انصاری کے ساتھ ایک بات میں شریک ہونے کے باوجود مجھے ان کے کذب کاعلم نہیں ہے۔ ان سے ایک ناپسندیدہ بات منقول ہے۔ جب وہ کس کے لیے کسی چیز کا تھم دیتے تواہے خودخریدلی کرتے۔میری رائے ہے کہ وہ امداد کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تعاون کرنااس کام سے بہتر ہے۔ بعد میں امام موصوف نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق وہ قناعت پسنداور یاک دامن تھے۔ نیز رقم طراز ہیں کہم سے عباس کے تلمیذ علی بن حسین نے، ان ہے عبدالرحمٰن بن عمر خلال نے ،ان ہے محمد بن عمر فاری نے ، ان ہے بکر بن مہل نے اوران سے عبدالخائق بن منصور نے بتایا ان کا کہنا تھا کہ میں نے بیجیٰ بن معین ے خلف مخرمی کے متعلق یو حیصا تو فر مایا صدوق ہیں۔اس پر میں نے ان ہے عرض کیا ابوز کریا! وہ تو حضرات صحلبۂ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اٹھیں جمع کیا کرتے تھے، مگر جہاں تک بیان کرنے کاتعلق ہے تو بیان ہیں کرتے تھے۔ ہم سے حسین بن علی صیمری نے ، ان سے علی بن حسن رازی نے ، ان سے محمد ین حسین زعفرانی نے اور ان سے احمد بن زہیر نے بیان کیا کہ میں نے کیجیٰ بن حسین سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ بے چارے خلف بن سالم کے سلسلے میں کوئی جرح نہیں اگروہ بے دقو ف ندہوتے ۔ احمد بن زہیر کا بیان ہے کہ ان سے ایک ایسے خفس نے بتایا جس نے ابو کلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ہمارے بھائی خلف بن سالم کی بابت کوئی بھی سالم نہیں ہے۔

از ہری نے ہم سے، ان سے عبدالرحمٰن بن عمر نے ، ان سے محمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن یعقوب بن شیبہ نے ، ان سے ان کے دادانے اور ان سے خلف بن سالم نے جو کہ تقدیقے بتایا کہ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ میر سے دادانے مسدداور حمیدی کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ خلف بن سالم ان دونوں سے زیادہ '' احبت'' ستھ۔

مجھ سے محمد بن بوسف نیسا پوری نے ، ان سے نصیف بن عبد اللہ نے ، ان سے خصیف بن عبد اللہ نے ، ان سے عبد الكريم بن ابوعبد الرحمٰن نسائی نے بیان کیا کہ جھے سے میر سے والد نے بتایا کہ ابومحد خلف بن سالم بغدادی ، مخرمی '' ثقہ'' بیں۔

مجھ سے ابن الفضل نے ، ان سے دیلج بن احمد نے ، ان سے احمد بن علی اہار نے ، ان سے احمد بن علی اہار نے ، ان سے احمد بن ابوجع قر نے اور ان سے محمد بن مظفر نے بتایا کہ عبد الله بن محمد بغوی نے ، ان بے احمد بن ابوجع قر نے اور ان سے محمد بن مظفر نے بتایا کہ عبد الله بن سمالم کی وفات اسلام میں ہوئی۔ بغوی نے مز بدکہا کہ وفات ماہ رمضان کے اوا خر میں ہوئی۔ نیز فر مایا کہ میں نے انھیں و یکھا بھی اور ، ان سے سماع حدیث بھی کیا ہے۔

مجھ سے ابوالحسین جمہ بن عبدالرحمٰن بن عثان تمیں نے دمشق میں بیان کیا ، انھوں نے قاضی ابو بکر میا نجی نے بیان کیا کہ مجھ سے صوفی احمہ بن عبدالربار نے فر مایا کہ طلف بن سالم کی وفات انہتر سال کی عمر میں بروز اتو ار ۲۲ رمضان ۲۳۱ ھیں ہوئی۔ مجھ سے مجمد بن احمہ بن رزاق نے ، ان سے احمہ بن اسحاق بن وہب بندار نے اور ان سے ابو غالب علی بن احمہ بن نصر نے بتایا کہ خلف بن سالم کی وفات نے اور ان سے ابو غالب علی بن احمہ بن نصر نے بتایا کہ خلف بن سالم کی وفات ۲۳۲ ھیں ہوئی مرضح بات بہلی ہے۔

بچھ سے حسن بن ابو بکرنے بتایا کہ محمد بن ابراہیم جوری نے ''شیراز'' سے انھیں خط لکھا کہ ان سے احمد بن بوٹس ضی نے انھیں خط لکھا کہ ان سے احمد بن جمدون بن خصر جروی ، ان سے احمد بن بوٹس ضی نے اور ان سے ابوحسان زیادی نے بیان کیا کہ خلف بن سالم کی و فات ستر سال کی عمر میں ہوئی۔

امام ذہبی نے 'ند کو ۃ الحفاظ'' میں لکھا ہے کہ جافظ صدیث مجود قرآن ،
ابو محد سندھی خلف بن سالم مولی آل مہلب، بغداد کے سربرا ور دہ تفاظ حدیث میں تقے۔ یہ بیٹم ، ابو بکر بن عیاش ،عبدالرزاق اور طبقہ سے روایت حدیث کرتے ہیں اور ان سے احمد بن خیبی میں علی معمری ، ابوالقاسم بغوی اور دوسر مے حضرات نے اور ان سے احمد بن خیبی میں میں علی معمری ، ابوالقاسم بغوی اور دوسر مے حضرات نے روایت کرنے والے ایکٹی کے حوالے سے امام نسائی نے خریج کی ہیروی کرتے تھے۔
کی ہے کہ انتقال ۲۳۱ ھیں ہوا اور بیغریب احادیث کی پیروی کرتے تھے۔

علامہ مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ سے ان کی ہابت نوچھاتو فرمایا کہ مجھے ان کے جھوٹ بولنے کاعلم نہیں۔ ان احادیث کی اتباع کی وجہ سے محدثین نے ان پرطعن کیا ہے۔ یکی بن معین کا قول ہے کہ دہ صدوق ہیں۔ یعقوب بن شیبہ نے ان پرطعن کیا ہے۔ یکی بن معین کا قول ہے کہ دہ صدوق ہیں۔ یعقوب بن شیبہ نے "د" ثقتہ" بتایا اور فرمایا کہ مسدداور حمیدی دونوں سے کہیں زیادہ شبت ہیں۔ میں کہتا ہوں کہا حد بن حسن صوفی کا بیان ہے کہان کی وفات رس سرمفان ۲۳۱ ھے کہ وہوئی۔

مزیدلکھا ہے کہ ہم سے حافظ عبدالمؤ ذن نے ،ان سے کی بربوئی نے ، ان سے عمرو بن مہدی نے ، ان سے خلف بن سے عمرو بن مہدی نے ، ان سے خلف بن سالم نے ، ان سے وہ بن جربر نے ، ان سے جو پر سے نے اور ان سے حکی بن سعید نے اس نے ، ان سے وہ ب بن جربر نے ، ان سے جو پر سے نے اور ان سے حکی بن سعید نے اس نے بچا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ جس روز حضرت عمار بن یا سرکی شہادت ہوئی ،اچا تک ایک کیم وشیم گھوڑ سے پرسوار ایک بھاری جمرکم آدئ نے دونوں مفول کے درمیان سے دردناک آواز سے تین بار سے منادی کی کہ بندگان خدا! جنت کی طرف چلو۔ پھر کہا جنت تکواروں کے سابہ میں ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ

#### عمار بن یاسر تھے۔ یہ آوازلگانے کے چند بی کھے بعد وہ شہید ہو گئے۔

### خلف بن محمد ديبلي بغدا دي

خطیب" تاریخ بغداد "میں لکھتے ہیں کہ خلف بن محرموازین دیبلی نزیل بغداد نے علی بن دوسی دیلی سے روایت کی اوران سے ابوالحن بن جندی نے روایت کی ... آ محرقم طراز میں کہ جھے ہے اپونصر احمد بن محمد بن احمد الوتار نے ، ان ہے احمد بن عمران نے، ان سے ان کے دوست خلف بن محمد دیملی موازیتی نے، ان سے علی بن موی دیبلی نے ''دیبل''میں، ان ہے داؤر بن صغیر نے ،ان ہے احمد بن محمد تقی نے ان سے علی بن عرف نے ، ان سے "درب الشلج" میں ابوالعیاس عبیداللدین عبداللد صير في نے ،ان سے داؤد بن صغير نے ، اوران سے ابوعبدالرحمٰن شامي النوائے بدروايت حضرت السين ما لك بيان كيا كحضوراكرم علي في فرمايا" وكلام اهل السموات لاحول و لاقوة الا بالله" آسان والول كى تفتكولا حول ولا قوة الا بالله بـ سمعانی نے "حتاب الانساب" میں لکھا ہے کہ خلف بن محرموازین ویلی نزیل بغداد، بغدا دآئے اور وہاں علی بن موی دیبلی سے حدیث کا ساع کیا اور ان ہے ابواکس بن محمد بن عمران بن جندی نے روایت حدیث کی۔ خلف بن محمد دیبلی چوتھی صدی ہجر ہے تعلق رکھتے ہیں۔خطیب بغدادی اور

خلف بن محمد دیبلی چوتھی صدی ہجر سے تعلق رکھتے ہیں۔خطیب بغدادی اور علامہ سمعانی کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین سندھ سے، سندھ میں روایت حدیث کا سلسلہ چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوا ہے۔( قاض)

### خمار قند هاربيه

ابوالفرح اصبهانی ''سکتاب الاغالی ''میں فرماتے ہیں کہ بھے ہے عبداللہ بن رہے رہے نے ، ان سے خدیجہ بنت ہارون بن عبداللہ بن رہے نے بیان کیا۔وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے والدکی ہا ندی ''خمار'' نے بیان کیا۔ یہ ہا ندی ''گندھارا''
کی رہنے والی تھی ، جے میرے والدمحتر م نے آل یجیٰ بن معاذ سے دولا کھ درہم میں بی رہنے والی تھا۔ یہ درج ذیل اشعار ابراہیم موسلی ہی کے لب و لہج اور ترنم کے ساتھ پڑھی تھی:

إذا صرها أمر وفيه مساء تى الله قضيت له فيما تريد غلى نفسى ومامر يوم أرتجى فيه راحة الله فأذكره إلا بكيت على أمسى "ببائ بوتى، تب بنباك بات عنوقى بوقى حالال كرمرى الله بكيت على أمسى بائي بوتى، تب بحى بن اس كى فاطر پورى كرويتا جووه بحص عابتى ۔ كوئى دن ايبانبيل كررا جس من مجىراحت كى نوابش بوئى بود يجرش اے يادكرتا كرائ كل پردوتا"۔ بشعر ابوجفس شطرتى كا اور ترنم ابرائيم نقيل كا ہے، باندى كا بيان ہے كه ايك روز بيس بياشعار كارى تحقى اور "ابن جامع" نے سن ليا۔ اس نے مجھ سے بو چھاتم روز بيس بياشعار كارى تي ميں نے اسے بتايا تو اس نے اسے دہرانے بے ليے كہا، في مرتبه اسے بر ها اور ابن جامع اس سے لطف اندوز بوتا رہايہاں تك كه ميں سے بحث كئى مرتبه اسے بر ها اور ابن جامع اس سے لطف اندوز بوتا رہايہاں تك كه ميں سے بحث كئى كہ شعر نے اسے موركر ديا ہے۔ اس كے بعد جب بحى بحق وہ مير بے ميں آتا تو كہتا ہے !اس آتا تو اس آتا تو اس اس آتا تو ا

قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ ذرکورۃ الصدر تفصیل سے زیادہ مجھے ''خمار'' کی بابت کچھ معلوم نہ ہوسکا، کندھاریہ'' گندھارا'' ( مجرات ) کی طرف نسبت ہے، یہ ایک جھوٹی موٹی بندرگاہ تھی، جسے عمرو بن حمل نے فتح کیا اور وہاں کا مندر منہدم کرکے اس کی جگہ ایک مسجد بنوائی۔

گندھارا کے متعلق احمد امین نے ''فخی الاسلام'' میں لکھا ہے کہ عموماً گندھارا سے ہندوستانی غلام باندی منگوائے جاتے تھے اور'' اغانی'' میں ندکور ہے کہ جنید بن عبدالرحمٰن مر ی نے خالد بن عبداللہ قسری کے بیاس ہندوستان کے پچھ گورے قیدی

بھیے، وہ آھیں اس طرح ہبہ کرنے لگا جیسے وہ قریش کا کوئی فر داور معزز لوگوں میں سے ہو۔ آخر میں ایک حسین وجیل لڑکی نے گئی، جسے اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس لڑکی کے بدن پراس کے دیار کے دوفراک تھے، خالد بن عبداللہ نے ابو بچم سے کہا اس لڑکی کی بابت، تمھارے پاس کچھ نفلہ ہے کہتم ابھی اسے بھی لے سکو؟ اس نے جواب دیا خدا تمہیں صلاح بخشے، ہاں ہے اور اپنا مشہور دیجر یہ قصیدہ پڑھا جس کامطلع یہ تھا:

والده محربن حنفيه: خوله سندهيه

مشہور سوائح نگار ابن سعد الطبقات الکبوی "میں لکھتے ہیں کہ محمد الا کبر بن علی بن ابوطالب کی مال خولہ بن جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تغلبہ بن ربوع بن تغلبہ بن الدول بن حنفید الح کہا جاتا ہے کہ ان کی مال جنگ بمامہ کے قید بول میں آئی تھیں جو حفرت علی کے حصے میں گئیں اور عبد اللہ بن حسن کا بیان ہے کہ محمد بن حنفیہ کی مال کو حفرت الماء بنت حنفیہ کی مال کو حفرت الماء بنت ابو بکر سحد بیان کیا جاتا ہے ان کہنا ہے کہ میں نے محمد بن حنفیہ کی مال کو حفرت الماء بنت ابو بکر سے حوالے تھیں ہے محمد بن حنفیہ کی مال کو دیکھتا ہے تا ہے ان کہنا ہے کہ میں نے محمد بن حنفیہ کی مال کو دیکھتا ہے۔ وہ سیاہ رنگ اور سندھ کی رہنے والی تھیں ۔ یہ بنی حنیفہ کی با بندی تھیں بنی حنفیہ ہے تعلق نہیں رکھتی تھیں ۔ بلکہ ان سے حضرت خالد بن ولید نے بجائے ان حنفیہ ہے تعلق نہیں رکھتی تھیں ۔ بلکہ ان سے حضرت خالد بن ولید نے بجائے ان کے ان غلام با ندیوں کے وض صلح کی تھی ۔ ابن خدکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیسیاہ رنگ ، سندھی اور بنی حنیفہ کی با ندی تھیں ۔

والى سندھ: خيراسومره

بیسومرہ خاندان کا ایک فردتھا۔ دادسومرہ کے بعدسندھ کے پچھ علاقوں میں حکمراں رہا۔(تحنة انگرام)۔

## باب:د

### دا و دبن محمد بن ابومعشر سندهی بغدا دی

خطیب بغدادی "تاریخ بغداد" میں لکھتے ہیں کہ ابوسلیمان داؤد بن محمد بن ابومعشر نجید بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے بدروایت ابومعشر "کتاب المعفاذی" کی روایت کی اور ان سے اس کی روایت، امام وکیج بن جراح کے شاگرداور حسین بن محمد بن ابومعشر کے بھائی: قاضی احمد بن کامل نے کی ۔ صاحب شاگرداور حسین بن محمد بن ابومعشر کے بھائی: قاضی احمد بن کامل نے کی ۔ صاحب تذکر و تیسری صدی ہجری کے نتے۔ (قاضی)

## واليُ ملتان: دا وُ دبن نصر بن حميد ابوالفتوح باطني

جنگ ملتان کا تذکرہ کرتے ہوئے '' تاریخ بیمین' میں تحریر ہے کہ یمین المدولہ، امین الملہ ابوالقاسم محمود بن ناصرالدین ابومنصور سبکتگین غزنوی کو، والی ملتان ابوالفتوح باطنی کی بدرین ، بداعتقادی ، کفروالحاداورا بل ملتان کواس کی دعوت وتبلیغ کرنے کا جب علم ہوا تو اس کی غیرت دین جوش میں آگئی اور وائی ملتان کے بھیلائے ہوئے ندہی واعتقادی شرکا قصدتمام کرنے کی اس نے شمان بی ۔ اس سلیلے میں اس نے خداوند تعالی سے استخارہ کرنے کے بعد جنگ کے ساز وسامان تیار کرنے ، لشکر جمع کرنے اور گھوڑ نے فراہم کرنے کا اعلان کردیا۔ باضا بطرفوج کے علاوہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی رضا کا رانہ طور پر جذبہ جہاداور شوق شہادت میں مجمود غزنوی بد باطن والی ملتان کی سرکو بی میں محمود غزنوی کے ساتھ ' ماتان کی سرکو بی میں محمود غزنوی کے ماتھ ' ماتان کی سرکو بی میں محمود غزنوی کے ماتھ ' ماتان کی سرکو بی میں محمود غزنوی کے ماتھ ' ماتان کی سرکو بی میں محمود غزنوی کے ماتھ ' ماتان ' کے لیے اور سرزنش کی خاطر فوج اور رضا کا روں کے ایک جم غفیر کے ساتھ ' ماتان ' کے لیے اور سرزنش کی خاطر فوج اور رضا کا روں کے ایک جم غفیر کے ساتھ ' ماتان ' کے لیے اور سرزنش کی خاطر فوج اور رضا کا روں کے ایک جم غفیر کے ساتھ ' ماتان ' کے لیے اور سرزنش کی خاطر فوج اور رضا کا روں کے ایک جم غفیر کے ساتھ ' ماتان ' کے لیے اور رسانا کا روں کے ایک جم غفیر کے ساتھ ' ماتان ' کے لیے اور رسانا کا روں کے ایک جم غفیر کے ساتھ ' ماتان ' کا تان

روانہ ہوا، اس وقت دریاؤں میں طغیانی شباب پر تھی ''سیون'' اوراسٰ کی معاون مدیوں کوعبور کرتا دشوار گزار مرحلہ تھا، اس لیے مجود غزنوی نے ہندوستان کے مہاراجہ: اندر پال سے درخواست کی کہ'' ملتان'' کے لیے وہ اپنے زیر ببضہ علاقوں سے راہداری فراہم کردے۔ گراس نے ایسا کرنے سے یکسرمنع کرکے آد ماہ پیار ہوگیا۔ یہ صورت حال دیمجھی تو محود غزنوی نے یہی بہتر سمجھا کہ پہلے اندر پال سے ہوگیا۔ یہ صورت حال دیمجھی تو محود غزنوی نے یہی بہتر سمجھا کہ پہلے اندر پال سے بی نمنٹ لیاجائے، اس کی طاقت ختم کردی جائے اور اس کی فوج منتشر کردی جائے۔ اس طرح دوجنگوں کا ٹواب اور مال غنیمت حاصل ہوجائے گا۔ چنانچہ بھر پور تملہ کرکے'' اندر پال'' کے لئکر کوتہہ تین کردیا، مال واسباب لوٹ لیے اور قلعوں وغیرہ کونذر آتش کرکے، مصیبت درمصیبت میں جنلا کردیا۔ راہ فراہ افتیار کرنے پر مجبور کردیا اور آنا فانا اس کا پورا ملک اس طرح برآسانی طے کرلیا جسے تا جز'' حضرت موت'' شہر کو طے کر لیتے ہیں۔ اس طرح قبل کرتے مال واسباب پر قبضہ کرتے، ہر موت '' شہر کو طے کر لیتے ہیں۔ اس طرح قبل کرتے مال واسباب پر قبضہ کرتے، ہر راستے سے تعاقب کرتے اور ہر علاقے سے بے دخل کرتے ہوئے'' اندر پال'' کو اس کی تھی ہوئے'' اندر پال'' کو فرائی گرائی میں دیا۔

جب ابوالفتوح باطنی والی ملتان کو "اندر پال" کی اس درگت کا حال معلوم ہوا، جب کہ وہ نہایت طافت ور، کثیر الافواج اور تا قابل تنجیر طافت کا مالک تھا تو اس نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کرکے یہ یقین کرلیا کہ بلند وبالا پہاڑوں کی او نچی او نی چوشیاں، معمولی پہاڑیوں کے ذریعے فتح نہیں کی جاسکتیں اور باز کے منصب وانہ گدھ جیسے پرندوں کی مدو سے چھینانہیں جاسکتا، اس لیے بہ عجلت تمام اپنا سارا مال واسباب ہاتھیوں پر لا دکر ملتان کو محمود غزنوی کے رحم وکرم پر چھوڑ "مرندیپ" کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔

جب مجمود غزنوی بہ نصرت ایز دی ، دین اسلام میں نت نی نترافات ہیدا کرنے والے اور اس کی بنیاد کمزور کرنے کی سازش کرنے والے والی ملتان کی سرکو بی کے ادادے سے شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اہل شہر صلالت و گرائی کی تاریکی میں بھٹک دہ ہے ہیں اور تمردوسر شی پرآ مادہ ہیں۔ ' ہویلہ و نان یطفنو ا نور الله ویابی الله إلا أن يتم نورہ و لو کوہ الکافرون '' ہد کي کرسلطان مجود غرزوک نے ان سر مشول کے آل کا تھم جاری کرديا اور بهزورطاقت ' ماتان ' فتح کرلیا۔ تمام برعقیدہ باشندگان شہر پر بيضروری قراردے دیا کہ بیس بیس ہزار درہم اداکر سی محود غرنوی کی اس فتح اور اساعیلی باطنی فتنے کی سرکوئی کی خبر بمندوسندھ کی عدود سے تجاوز کر اور سمندروں کا طول وعرض پارکر کے ''مھ' تک پہنے گئے۔ جہاں اس کی قدر ومزلت اور مقام ومرتبے کا اس قدر تذکرہ رہا کہ اتنا '' سکندر ذوالقر نین 'کے بارے میں بھی منقول نہیں ہے۔ سندھ کے دوسر سے علاقوں اور اس جیسی دوسری ریاستوں پرمحود غرنوی کی سرزنش اور سرکوئی کے خوف سے لرزہ طاری ہوگیا، کفروالحاد کی آندھی تھم گئی اور سرکشی و گراہی اسے انجام کو پہنچ گئی۔

زیر تذکرہ والٰی ملتان کا نام '' داؤ د'' کنیت ابوالفتوح یا ابوالفتح تھی اس کے ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام داؤ داصغرتھا۔ ( قاضی )

دا وُ داصغر: فرزنددا وُ دا كبر باطني ملتاني

ندکورۃ الصدروالی ملتان کا بیلڑ کا تھا۔سلطان محمودغز نوی کے فرزند نیک ارجمند سلطان مسعودغز نوی نے اسے گرفتار کرلیا تھا۔لیکن بعد میں جب اس نے باطنی اور اساعیلی عقائد سے تو بہ کرلی تو رہا کر دیا۔

فرمال روائے سندھ: دا دسومرہ

داداور بھٹو، دودہ سومرہ کی نسل سے ہتھے جب سنکھار کی بیوی کے نبھائیوں نے شہر طور و تہری پر قبضہ کرلیا اور خاندان سومرہ کے ایک شخص'' دودہ'' نے اس سے جنگ کی تو داداور بھٹونکل بھا گے اور اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کو جمع کرکے' داد' سندھ کے بعض نو احی علاقوں پر قابض ہوگیا۔ (تخذہ انکرام)

#### داهر مهندی

علامہ ابن ندیم نے ''الفھر مست'' میں'' واہر ہندی'' کا تذکرہ ان علائے ہند کے شمن میں کیا ہے جن کی طب ونجوم سے متعلق کتابیں ابن ندیم تک پہنچ سکیں۔

## دا نائے ہند: ہندی خراسانی

ذكريا بن محمد قزويل نے ايل كماب "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات '' کے اندربعض لوگوں کی عجیب وغریب اور بےنظیر فطری خصوصیات کے ذیل میں لکھاہے کہ اس طرح کی بات وہ بھی ہے، جس کے متعلق بیان کیا جا تا ہے کہ ''شاہ محمد بن تکش'' کے دور میں ایک فلاسفی ہندوستان سے خرانسان آیا اور مسلمان ہوگیا۔ اے' دانائے ہند' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس مخص کی بھی خواہش ہوتو وہ اس کی قسمت اور طالع نکال دیتا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بارش کی پیشین گوئی کی بابت بھی اس کا تجر بہ کیا تو اس میں بھی اس کی بات درست نکلی۔اس کا پیکہنا تھا کہاہے ایک حساب معلوم ہے،جس کی مددے وہ لوگوں کے طالع نکالیّا ہے۔ شدہ شدہ یہ بات بادشاہ تک پینی تو اس نے بلوا کر یو جھا کہتم لوگوں کے طالع کے سوابھی کچھ بتا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس پر با دشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ كة جرات كياخواب ديكها؟ اس نے تعور ى دير تك سوچنے اور حساب لگانے كے بعد کہا کہ رات آپ نے بیخواب دیکھا کہ آپ ایک ستی پرسوار ہیں آپ کے ہاتھ میں تکوار ہے۔ چناں چہ بادشاہ نے اس کی تقید بن کی ۔ تمرساتھ ہی ہے تھی کہا کہ میں اتنی سی بات پراطمینان ہیں کرسکتا، کیوں کہ دریائے'''جیون''کے کتا ہے میرامحل ہے اور عام طور پرکشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہوں۔ جب کہ تلوار بھی بھی اپنے آپ آپ ہے۔ الگن بیس کرتا ، البذائمکن ہے کہ تم نے انداز سے سے بیات کہددی ہو۔ آپ ہے الگن بیس کرتا ، البذائمکن ہے کہ تم نے انداز سے سے بیات کہددی ہو۔ جب دوبارہ امتخان لیا اور اس میں بھی اس نے بالکل سیح بات بتادی تو بادشاہ نے اسے اپنا ہم نشین بنالیا اور ہر معالمے میں اس سے مددلیا کرتا تھا۔

علامہ قزوین نے اسلط میں بعض لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مہندہ ستان میں پچھا سے لوگ ہیں کہ جب انھیں کی چیز سے دل چہی ہوجاتی ہو تمام انسانوں سے الگ تھلگ ہوکر ساری تو جدای چیز پرمرکوز کردیتے ہیں۔ نینجاً وہ چیز ان کے حسب منشاء ہوجاتی ہے۔ ای قبیل سے وہ بات بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمود غرنوی نے جب ہندوستان پر تملہ کیا تو وہاں کے ایک ایسے شہر کا علم ہوا جس کی بابت یہ تصور کیا جارہ اتھا کہ جو بھی اس کا رخ کرتا ہے بیار ہوجا تا کے ۔ محمود غرنوی نے اس کی بابت لوگوں سے معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ ہندوستان میں پچھلوگ اس کی بابت لوگوں سے معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ ہندوستان میں پچھلوگ اس پر اپنی تو جہ ڈالتے ہیں تو اس کی تو جہ کے مطابق بیاری پیر لیتی ہے۔ یہ می کرمود غرنوی کے ایک رفیق سفر نے بیہ مضورہ دیا کہ ڈھول اور پر سے بروے سے می کو ایک رفیق سفر نے بیہ مضورہ دیا کہ ڈھول اور پر سے بروے سے دیاں چاہیا ہی

## د مک هندی

ابن ندیم نے ''الفھر ست'' کے اندر قصے کہانیوں پر مشتمل اہل ہندی کتابوں کے تذکر سے دیل میں کھا ہے کہ دمک ہندی کی کتاب مردوعورت سے متعلق ہے۔

## فرمال روائے سندھ: دودا بن بھونکر سومرہ

دودا،اپنے باپ بھوکر کے بعد سندھ کے تحت سلطنت کا مالک بنااور ''نصر بور''

فتح كرك إے اپنى مملكت ميں شامل كرليا۔ (بحوالة تحذة الكرام)

سلطان مالديب: و في كلمنجا

اس نے ۵۸۸ھ سے ۵۹۵ھ تک کل عرسال حکومت کی۔اس کا لقب اہلِ مالدیپ کی زبان میں 'مری فنا دیت مہاردن' 'تھا۔

سلطان مالديب: دهمي للمنجا

مید۵۹۵ه میں مالدیپ کا بادشاہ بنا اور ۱۹۰۰ تک پورے پندرہ سال حکومت ک ۔ مالدیپ کی زبان میں اس کالقب''سری دعمّا ابارن مہاردن'' تھا۔

ديبلي

دیبلی کی نسبت نے بہت سے علماء، محد ثین، مجودین، مشائخ اور راویان صدیث مشہور ہیں۔ مشہور قاری ابن الجزری "غایة المنهایة فی طبقات المقراء" کے اندر" دال" کی مختی کے شمن میں انساب والقاب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ احمد بن محمد بن ہارون دیبلی ، محمد بن حسین بن محمد دیبلی اور محمد بن عبدالله دیبلی بیسب قاری اور مجود تھے۔

علاوہ ازیں است مشتبہ النسبہ "میں رقم طراز ہیں کہ بہر حال "دیہی" تو اس سے مراد میں کہ بہر حال "دیہی ہیں، جنہوں نے ابوعبداللہ مخز وی سے روایت کی ہے اور حسین بن حسن مروزی، عبدالحمید بن سیج والدابراہیم بن محد دیہاں سے جنھوں نے موسی بن مارون اور محد بن علی صائغ سے روایت حدیث بیان کی ہے۔



### باب:ز

## ذ و بان زابلستانی مهندی

ابن خلدون نے اپنی مشہور تاریخی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ''جراس'' کابیان ہے کہ ثناہ'' زاہلستان'' نے مامون رشید کے پاس اپنے ملک کے مشہور دائش ور: ذوبان کوازراہ مدید بھیجا۔ اس طبیب نے ''امین رشید کے ساتھ جنگ میں مامون ' کے لیے بہت مفید کام کئے اور ' طاہر' کے سریر قیادن کی دستار یا ندھی۔ مامون اس کی حکمت و دانائی ہے بے حدمتاثر ہوااور ایک روز اپنی سلطنت کی مدت کی بابت اس ہمعلوم کیا تو اس نے کہا کہتمھارے بعد ،سلطنت تمھاری اولا دے ختم: دجائے گی۔ گرامین کی اولا دمیں رہے گی۔ نیز پیہ کہ ۵ ھ میں '' دیلمی'' اہل عجم کا حکومت پرغلبہ ہو جائے گا۔ کچھ دنوں تک یہی صورت حال رہے گی۔ پھر ان کی حالت خبتہ خراب ہو کر شال مشرق ہے" ترک" معودار ہوں کے اور شام، فرات ، سیمون نیز روم کے مالک بن جائیں کے جب تک مرضی خدا رہے گی صورت حال یوں ہی رہے گی۔ بین کر مامون نے اس سے یو چھا کہ بیہ یا تنیں شمصیں کہاں سے معلوم ہو کمیں؟ جواب دیا حکماء کی کتابوں سے نیز شطر نج کے موجد راجہ صصبہ بن داہر کے قرامین ہے۔ ابن خلدون فر ماتے ہیں کہ'' دیلمیوں کے بعد جن ''ترکوں'' کے ظہور کی بات'' ذویان'' نے کہی تھی ، اس سے مراد' سلجو تی'' ہتھے ، جن کی حکومت کا ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں خاتمہ ہوا۔ ذوبان ہندی دوسری صدی ججری کے ہتھے۔ ( قاض )

\*\*

### باب:ر

### رابعه بنت كعب قمز داربيه

رابعہ بنت کعب قز داریہ، فاری زبان کی مشہور ومعردف شاعر ہ تھی۔ اس کا تذکرہ ابن حوال نے کیا ہے۔ یہ چوتھی صدی ہجری کی تھی۔

## راجه بل بن سومرشخ باطنی سندهی

راجہ بل بن سوم ، سندھ میں باطنی فرقے کا بلند پاپیا کہ وی تقا۔ دروزیوں کے اہام نے ۲۳۳ ھیں اہالیان ماتان وہندوستان کے نام بالعموم اور راجہ بل کے نام بالحضوص ایک خط لکھا، جس میں اے اور اس کے اعوان وانسار کو اہال تو حید کے درمیان اپنے اسامیلی باطنی فرقے کی دعوت عام کرنے اور داؤ دام فربن ابوالفتو ح کودین خالص (باطنی ند ہب) کی دعوت وینے کی ترغیب وتح یک گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے سلطان محمود غزنوی اور اس کے لاکے سلطان مسعود غزنوی وراس کے لاکے سلطان مسعود غزنوی ورزئ سندھاور ملتان سے باطنوں کا قلع قمع کرکے بیعلاقے ان سے چھین لیے تھے۔ نے سندھاور ملتان سے باطنوں کا قلع قمع کرکے بیعلاقے ان سے چھین لیے تھے۔ نوروزئ اسامیلی فد ہب کا ایک فرقہ ہے جے حاکم بامر اللہ فاطمی نے مصر اور شام میں ایجاد کیا۔ اس فرقے کے مانے والے اب بھی شام کے اطراف میں واقع '' دروز'' کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیمور کی تصویر بنا کر ابلیس کی پوجا کرتے ہیں اوران کا حاکم ان میں کا بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس فرقے کے لوگوں نے چند سالوں پہلے حکومت شام کے خلاف بعاوت کی تھی۔ (تامنی)

#### www.ahlehaq.org

#### راجامندي محدث

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ راجا ہندی محدث کی ہابت مجھے کچھ پھی معلوم نہ ہوسکا۔ ہاں بعض رسائل وجرا کد میں ان کا نام اس طرح دیکھا ہے۔ جہاں تک راج بن زاؤ دبن عیسی ہندی احمد آبادی کمی کا تعلق ہے تو وہ نویں صدی ہجری کے متھے جیسا کہ علامہ مخادی نے ''الصوء اللامع'' میں ذکر کیا ہے۔

#### راحة البندي

جن علمائے ہند کی تصانیف طب ونجوم کی بابت علامہ ابن الندیم تک پہنچیں، خصیں میں ان کا بھی نام ذکر کیا ہے۔

#### رائے ہندی

عربی زبان میں موجود علمائے ہند کی طب پر تقنیفات کے ذیل میں ابن الندیم نے لکھا ہے کہ دائے ہندی کی کتاب سانچوں کی اقسام اوران کے ذہروں سے متعلق ہے۔

## حاکم سندھ: رائے ·

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے "لیقو کی" کے حوالے سے ایک قابل اعتماد کتاب میں پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ جب" مہدی "کوخلافت کی تو اس نے ہندوستان کے راجاؤں مہاراجاؤں کو دعوت اسلام میشمنل خطوط لکھے۔ یہ سب لوگ پہلے سے ہی خلافت اسلامیہ کے زیر تکیس تھے۔ چناں چہان میں سے پندرہ راجاؤں نے اسلام قبول کرلیا، جن میں سندھ کا راجا "رائے" اور ہندوستان کا مہاراجہ "مہراج" میمی تھے۔ یہ "پوری" خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو غالبًا پیتاور کے آس

www.ahlehaq.org

#### یاس آباد تھا۔ بیسب کے سب دوسری صدی ہجری کے تھے۔

### ر باح منصوری

یہ منصورہ کے حاکم ابوالمنذ رعمرو بن عبداللہ ہباری کا وزیر تھا۔ • ۴ مے بعد " "مسعودی" کی اس سے ملاقات ہوئی ہے۔

### رتن بن عبدالله مندي

مافظ ابن جراً الاصابة في تمييز الصحابة " من لكت بي كرتن بن عبدالله ہندی ثم بترندی یا مزندی۔بعض لوگ ''رتن'' کی جگہ ''رطن'' بالطاء بن سا ہوک ین جنکدر یو کہتے ہیں۔ایک قابل اعتاد مخف کے ہاتھ سے لکھا ہوا یوں ہی میں نے ديكها - بعض جكه "حكندريو" مين واوكى جكه قاف لكها بيعني جكدريق بعض لوگ رتن بن نصر بن کریال اوربعض دوسرے رتن بن سندن بن ہندی نام بتائے ہیں۔ یہ ا یک عمر دراز محض تھا، جس کے حالات بقول اس کے عرصۂ دراز تک مخفی رہے۔ پھر چھٹی صدی ججری کے اوائل میں بیمنظرعام برآیااور صحابیت کا دعوی کیا۔اس ہے اس کے دونوں لڑکوں جمہوداور عبداللہ نے ، نیزموسی بن محلی بن بندار دستری ،حسن بن محمہ حسین خراسانی، کمال شیرازی، اساعیل عار فی، ابوالفصل عثان بن ابوبکر بن سعید اریکی، دا وُ دبن اسعد بن حامد قفال منحر وری، سیدعلی بن محمد خراسانی ہروی، معمر ابو بکر مقدی، جام سبر کندی اور ابومروان عبدالله بن بشرمغر بی نے روایت کی ۔ مگر ابومروان کو براہ راست، رتن ہندی ہے ساع حاصل نہیں ہوا۔ان کا بیان ہے کہ میری ملا قات معمرے ہوئی تو انھوں نے رتن ہندی کے وہی اوصاف وحالات بتائے ، جو دوسرے لوگوں نے بیان کیے۔ گر حضرات صحابہ کرام "یا متفقہ مین کے تراجم کی کتابوں میں'' رتن مندی" کا تذکرہ کہیں ہیں طا۔ ہاں امام ذہبی نے متجوید اسماء الصحابة" میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ رتن ہندی ایک عمر دراز خض تھا، جو مشرق میں ۱۰۰ھ کے بعد رونما ہوا اور صحابیت کا دعوی کیا۔ جا ہلوں نے اس سے ساع کیا۔ اس کا کوئی وجو دنہیں تھا، بلکہ پچھ دروغ بافوں نے اس کا نام گھڑ لیا تھا۔ میں نے تو از راہ استجاب اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابوموی نے ''سر با تک ہندی'' کا ذکر کیا ہے بلکہ ریتو ابلیس لعین تھا، جس نے کہا کہ اس نے حضور سے تھے کے دریکھا اور آپ سے تھے ہے احادیث سنیں اور اس ہے بھی زیادہ جیرت کی بات تو یہ کہی کہ وہ نے صرف صحابی رسول ہے، بلکہ علی الاطلاق تمام صحابہ سے افضل بھی۔

علامہ ذہبی نے ہی 'میزان الاعتدال''کے اندراس کی ہابت لکھا ہے کہ رتن ہندی کی بابت کچے معلوم بھی ہے کہ وہ کون تھا؟ لاریب وہ دجال وشاطر شخص تھا۔ ۱۹۰۰ ھے کے بعد ظاہر ہوااور صحابیت کا دعوی کر جیٹھا، حالال کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے اور یہ تو اللہ اوراس کے رسول کی بابت نہایت جری تھا۔ اس پرایک رسالہ بھی لکھا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وفات ۱۳۳۳ ھیس ہوئی۔ یہ خودتو جھوٹا کذاب تھا ہی، مگر لوگوں نے بھی اس کی بابت بہت ی جھوٹی با تیں مشہور کر رکھی ہیں۔

حافظ این تجرعسقل الی نے "الاصابة" کے اندر رہن ہندی کے حالات اور اس کی مرویات تفصیل کے ساتھ کھی ہیں، نیز علامہ طاہر پنٹی نے بھی "کذکو قالموضوعات" میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے اس بات میں او کوئی شک وشہ نہیں کہ "رتن ہندی" نامی ایک شخص گزرا ہے۔ نیز اس میں بھی شہر نہیں کہ وہ جھوٹا اور کذاب تھا۔ بتر ندی یا مرندی "بھٹنڈہ کی طرف منسوب ہے۔ "بحوشر تی بنجاب کے شہر، بھٹنڈہ کی طرف منسوب ہے۔

## رجاء بن سندهی نیسا بوری

امام ابن الی حاتم رازی 'سکتاب المجرح و التعدیل' میں فرماتے ہیں کہ ابومحدرجاء بن سندھی نیسا پوری نے ابوب بن نجاریما می ، عبدالسلام بن حرب ،ابو بکر بن عیاش، حفص، یکی بن یمان، ابوخالداحمر بن وہب اور حزہ بن حارث بن عمیر سے روایت کی۔ ابوحاتم رازی کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے ان کے متعلق میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابراہیم بن موی اور ابوجعفر جمال کود یکھا کہ وہ رجاء بن سندھی کے پاس آ کر ان سے احاد بہت قلم بند کرتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ عبدالرخمٰن نے یہ بھی بتایا کہ رجاء بن سندھی کی بابت ان کے والد سے معلوم کیا گیا تو فرمایا کہ وہ صدوق ہیں۔

حافظ مہی نے '' تاریخ جرجان'' میں لکھاہے کہ رجاء بن سندھی نے عفان بن سیار سے روایت کی اوران سے ان کے صاحب زاد ہے محمد بن رجاء نے۔

خطیب بغدادی نے صاحب تذکرہ کے صاحب زادے: ابوعبداللہ محمد بن رہاء سندھی کے حالات قلم بند کرتے ہوئے خودان سے بی نقل کرنے والوں کے حوالوں سے حوالوں سے حافظ ابوعبداللہ محمد بن یعقوب کا بیقول ذکر کیا ہے کہ رجاء بن سندھی، ان کے لڑکے ابوعبداللہ اور پوتے ابو بکر نتیوں تقداور شبت ہیں۔ رجاء سندھی تیسری صدی ہجری کے متھے۔ (قاض)

## رشيق مندى خراساني

رشیق ہندی، والی خراسان: نوح بن نفر بن احمد بن اساعیل بن احمد کے حاجب ودربان اور محافظ ہے۔ علامہ مقدی اپنی کتاب ''احسن المتقامسیم'' کے اندر خراسان کے تذکر سے میں رقم طراز ہیں کہ آس پور سے علاقے کا سب سے پہلے حکمرال ۱۸۸۵ میں اساعیل بن احمد ہوا۔ بعد میں یہ بخارا چلا گیا اور خلفہ مقتصد باللہ عباس نے کر مان اور جرجان کواس میں شامل کر دیا اور ۲۹ میں خلیفہ ملفی باللہ عباس نے ''درے' اور ور و خلوان تک کے تمام بہاڑی علاقوں کو بھی اسی میں ضم میں تو اور ور و کا حدی کی اسی میں ضم کر دیا۔ اساعیل بن احمد کی جب و فات ہوئی تو لوگوں نے اسے ''الماضی'' کا لقب

دیا۔ اس کے بعد اس کالڑکا: احمد تخت نشین ہوا جے ''فربر' میں قبل کردیا گیا تو لوگوں نے اسے ''المشھید'' کے لقب سے یاد کیا۔ پھر اس کالڑکا نفر حکمر ال ہوا۔ اس کا طاحب ابوجعفر قد وغوا اور سپیمالار ''حمویی' اور اولا ابوالفصل بن یعقوب نیسا بوری، حاجب ابولفصل بلتمی اور اس کے بعد ابوعبد اللہ جیمانی اس کے وزیر ہوئے۔ اس کا جب انتقال ہوا تو ''السعید'' کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد اس کالڑکا نوح تخت حکومت پرجلوہ افروز ہوا اس کا حاجب رشیق ہندی تھا۔

نوح بن نفرسامانی کی حکومت اسس سے سسسسے تک رہی اور اس پورے عرصے میں رشیق ہندی ہی اس کا حاجب رہا۔ ( قاضی )

#### روساہند ہیہ

جن علائے ہند کی تقنیفات عربی زبان میں پائی جاتی تھیں، ان میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ابن ندیم نے لکھاہے کہ روسا ہندیہ کی تقنیف عورتوں کے علاج ومعالجے سے متعلق ہے۔

"کشف الطنون" میں اس کا نام" ردتی مذکورہ اور لکھا ہے کہ روشی میں اس کا نام" روشی مذکورہ اور لکھا ہے کہ روشی مند بیدی کتاب خواتین کے علاج ومعالجہ پرمشمتل ہے۔ (قاض)



### باب:ز

## زكريا بن محمر بهاءالدين ملتاني

ان کانام ونسب اس طرح ہے: شخ اما م بہاء الدین ابو محد ذکریا بن شخ وجہد الدین بن محد بن شخ کمال الدین علی قریشی اسدی ملتانی۔ ابوالقاسم فرشتہ نے در تاریخ فرشتہ میں ان کی بابت لکھا ہے کہ مہیار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن تصی کی اولا دمیں ہے ہیں۔ مہیار نے اسلام قبول کرلیا تھا اور ان کے تین عبدالعزی بن تھا کی دمدہ عمرا ورعقیل غزوہ بدر میں بہ حالت کفر مارے گئے۔

قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ مہیار بن اسود کے بجائے سیح نام بہاء الدین بن اسود ہے۔ والیان منصورہ انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہتے۔ بہاء الدین ملتانی کے دادا: کمال الدین علی مکہ مرحمہ سے خوارزم اور خوارزم سے ملتان آگر وہیں سکونت پذیر بہو گئے اوران کے والد: وجیہ الدین محمد ملتان سے کوج کرکے ' حصار کوٹ کرور' کا باد ہو گئے۔ میں صاحب تذکرہ زکریا بن محمد کی ماتھ قرآن کریم کا حفظ انھوں نے ممل جب بارہ سال کی عمر میں قراء سبعہ کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ انھوں نے ممل کی خاطر ممال کی عمر میں قراء سبعہ کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ انھوں نے ممل کی خاطر ممال کی عمر میں قراء سبعہ کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ انھوں نے کمب فیض اور تحصیل علم کی خاطر ممالک کی عمر اور احتیال علم کی خاطر ممالک کی عمر ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے کسب فیض اور تحصیل علم کی خاطر ممالک اسلامیہ کے اسفار کیے۔ یہاں تک کہ علوم ظاہرا ورعلوم باطن دونوں کی خاص میں گئی ہے اور اجتہا دی مرتب تک کی خاص وقت ان کی عمر پندرہ سال تک مکم میں رہے اور مکہ مرحمہ کے فیت اور مشہور ومعروف محدث سے صدیت کا محمد میں رہے اور مکہ مرحمہ کے فیت اور مشہور ومعروف محدث سے صدیت کا محدید سے صدید کا محدید سے صدید کیا کی محدید سے صدید کیا کی محدید سے صدید کا محدید سے صدید کا محدید سے صدید کیا کی محدید سے صدید کیا کی محدید سے صدید کیا کیا کو محدید سے صدید کیا کے محدید کیا کیا کہ محدید سے صدید کیا کیا کہ محدید سے صدید کیا کیا کہ محدید کیا کیا کہ محدید کیا کیا کو محدید کیا کیا کہ محدید کیا کے محدید کیا کیا کہ محدید کیا کہ محدید کیا کیا کو محدید کیا کے محدید کیا کے محدید کیا کے محدید کیا کے محدید کیا کو محدید کیا کہ محدید کیا کے محدید کیا کہ محدید کیا کو محدید کیا کو محدید کیا کے محدید کیا کے محدید کیا کو محدید

ساع کیا۔ پھر بغدادتشریف لے گئے اور شخ شہاب الدین سہروردی کی صحبت اختیار کرلی۔ شخ سہروردی نے جب انھیں دیکھا تو خوش آ مدید کہہ کراستقبال کیا اور فر مایا بہاء الدین !اب سے بارہ سال پہلے حضور بڑھی نے جھے یہ بشارت دی تھی کہ تمھارے پاس بہاء الدین ملتائی آ کیں گو تم انھیں خرقۂ خلافت دے دینا۔ لو اب اس سعادت کا وقت آ پہنچا اور صرف سات دن بعد ہی انھیں خرقۂ خلافت سے سرفراز کردیا۔ شخ سہروردی کے پچھم یدین و تلافدہ کو یدد کھے کر بڑی غیرت آئی اور کر از کردیا۔ شخ سہروردی کے پچھم یدین و تلافدہ کو یدد کھے کر بڑی غیرت آئی اور کو ایک دل دل ہی میں بہنے گئے کہ ہم تو برسوں سے صحبت میں رہ رہ ہیں مگراس ہندی دل دل دی میں بہنے گئے کہ ہم تو برسوں سے صحبت میں رہ رہ ہیں مگراس ہندی کو ایک ہفتہ میں جو سعادت مل گئی، وہ ہمیں اب تک نصیب نہ ہوئی۔ شخ سہروردی کو ایک ہفتہ میں جو سعادت مل گئی، وہ ہمیں اب تک نصیب نہ ہوئی۔ شخ سہروردی کیوں کر لگ کئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کئر کی ایا دی کے ایک کیوں کر لگ کئی ہوئی کیونک میں آگ لیے ایک کیونک میں آگ لیے ایک کیونک میں آگ نے کوئر لیا۔

یکی بہا والدین کے یہاں بہت بڑی مقدار میں ہدایا اور نذرانے آتے رہے تھے، جنھیں آپ فقرا و دسیا کین پرخرج کردیا کرتے ۔ ایک دفعہ ماتان میں شدید قط پڑا اور والی ملتان کواناج کی بخت ضرورت پڑی ۔ اس نے شخصا حب سے غلہ مانگا تو آپ نے اناج کا ایک بڑا ڈھیر عنایت فرمادیا ۔ جب والی ملتان کے آدمی اناج لینے گئے تو انھیں ڈھیر کے نیچ سونے سے بھرے ہوئے سات بیالے ملے ۔ وہ انھیں بھی لے کرچلے گئے ۔ جب حاکم ملتان نے دیکھا تو شیخ کی خدمت میں اس کی معلوم تھا کہ ڈھیر کے نیچ و نیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے نیچ و نیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے نیچ و نیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے نیچ و نیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے نیچ و نیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہہ کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہد کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہد کردیا اور معلوم تھا کہ ڈھیر کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بہد کردیا اور معلوم تھا کہ دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بھی دورا کے دیا بھی ہے۔ ہم نے جو بھی وہاں تھا سارا بیکھی تھا ہوں کیا کہ دیا ہی کیا کہ دیا بھی ہوں کے دیا بھی دیا بھی کے دیا بھی کیا کہ دیا بھی کیا کہ دیا بھی کردیا ہوں کیا کہ دیا بھی کیا کہ دیا بھی کے دیا بھی کردیا ہوں کیا کہ دیا بھی کردیا ہوں کیا کہ دیا بھی کردیا ہوں کیا کیا کہ دیا بھی کردیا ہوں کردیا ہوں کیا کہ دیا بھی کردیا ہوں کردیا ہوں

بندول میں سے تھے، جن کی زندگی ارشاد خداوندی ''یا أیها الناس كلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً'' كی مل تغیر ہوتی ہے۔

ان کی وفات ۱۲۱۱ھ یا ۲۲۲ھ میں ہوگی۔ ان کے تلاندہ ومریدین میں شخ فخر الدین عراقی، کنز الرموز، زادالمسافرین اور نزمۃ الارواح کے مصنف: شخ امیر حسین وغیرہ ہیں ان کی سل میں دین ودیانت، تقوی وطہارت کے ساتھ سیاست وحکومت بھی رہی۔ ان کے حالات زندگی بہت می کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔





# باب:سس

## حاتم مالا بار:سامري

سینخ زین الدین بن عبدالعزیز بن زین الدین بن عکی بن احد معبری مالا یاری ائي كتاب "تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتگاليين "مِس حِس كي تالیف سے ۹۹۳ ه میں فارغ ہوئے ، مالابار کے اندراسلام کی آمدیر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ یہودی اور عیسائی اینے اہل وعیال سمیت مہاراجہ 'ملیار'' کی جائے قیام قصبہ '' کدنگلور'' - کرن گنور- آئے اور مہاراجہ سے زمینیں باغات اور ر ہائش کے لیے مکانات کی درخواست کی۔اس کی طرف سے عطا کیے جانے کے بعد بہلوگ اس قصبے میں بس گئے۔اس کے کئی سال بعدایک من رسیدہ مسلمان کے ہمراہ چندغریب مسلمان، حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کے قدم مبارک کی زیارت کے ارادے سے اس شہر میں ہنچے۔ جب مہاراجہ کوان مسلمانوں کی آبد کی خبر ہوئی تو آتھیں بلوایا، خاطر مدارات کی اوران کے حالات معلوم کیے'۔ س رسیدہ تحخص نے حضورا کرم سے بھی کے حالات، مذہب اسلام اور مجمز وثق القمر کی بابت اے بتایا۔ اللہ تعالی نے اس کے دل میں حضور اکرم ﷺ کی صدافت ونبوت کی بات ڈال دی، چناں چہوہ ایمان لے آیا اور اس کا دل حضور اکرم پڑھیج کی محبت ہے لبریز ہو گیا۔اس نے سن رسیدہ بزرگ ہے کہا کہ قدم مبارک کی زیارت سے فارغ ہو کر ا ہے رفقاء سمیت یہاں آئیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نکل چلوں گا۔ نیز اس نے یہ بات اہل مالا بارکو بتانے سے تحق کے ساتھ منع کر دیا۔ اس کے بعد بیمسلمان ''سیلون'' گئے اور قدم مبارک کی زیارت کرکے''کرن گنور'' واپس آئے۔اس

بزرگ شخص ہے مہاراجہ نے کہا کہ بغیر کسی کو اطلاع دیے سفر کے لیے کسی کشتی کا ا نتظام کریں۔ کرن گنور کی بندرگاہ پرتا چروں اور دوسر ہےلوگوں کی بہت ہی کشتیاں اور جہاز ہروقت موجودر ہا کرتے تنے۔ بڑے میاں نے ایک جہاز والے سے بات کی کہ میں اور چند دوسر نے فقیر تمہارے جہازے سفر کرنا جائے ہیں۔ جہاز کا مالک اس برتیار ہوگیا۔ سفر کا وقت جب قریب آئیا تو مہاراجہ نے اپنے اہل خانداور وزیروں سب کوسات روز تک این یاس آنے سے منع کردیا۔ حکومت مالابار کے ما تحت ہرشہر کے نظم ونسق کے لیے کسی نہ کسی کونا مز دکر دیا اور سب کے نام سرحدوں کی تعیمین کی بابت تفصیلی خط لکھے، تا کہ کوئی دوسرے کی سرحد میں داخل نہ ہو۔ یہ واقعہ مالابار کے ہندوؤں میں بھی بہت مشہور ہے۔ یہ مہاراجہ بورے مالا بار کا حاکم تھا۔اس کی سرحد جنوب میں'' راس کماری'' اور شال میں'' کا تکر کوٹ'' تک تھی۔ان انتظامات سے فارغ ہوکررات کے دفت ان مسلمانوں کے ہمراہ مشتی میں سوار ہوکر بینڈ رانی پہنچانہ وہاں ایک دن اور ایک رات قیام کرنے کے بعد '' دھرم پٹن' کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں تین دن قیام کے بعد براہ سمندر' دھح'' پہنچا۔ یہاں ایک عرصے تک مقیم رہا۔ پھرمسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ'' مالا ہار'' کاسفر کیا، تا کہ وہاں اسلام کی نشر واشاعت اور مساجد کی تغییر کی جائے ۔اسی اثناء میں مہاراجہ شدید بیاری میں مبتلا ہو گیا۔اس لیے اس نے اپنے ہمراہ مسلمانوں:حضرت شرف بن ما لک، ان کے رضاعی بھائی:حضرت ما لک بن دینار اور بھتیجے: ما لک بن حبیب کود صیت کی کہاس کے انتقال کے بعدوہ ہندوستان کا سفر ملتوی نہ کریں۔اس بران حضرات نے مہاراجہ سے کہا کہ میں نہ تو اس کا شہرمعلوم ، نہ ہی صدو دریاست ، ہم نے تو آپ کی رفاقت کے سبب سفر کا ارادہ کیا تھا۔ بیان کرمہارا جہنے کچھ دیر تک غور وفکر کیا۔پھر مالا باری زبان میں ایک تحریر لکھ کران کے حوالے کی۔اس تحریر میں

اینے اقامتی شہر، اعز ووا قرباء، نیز مالا بار کے مختلف شہروں اور علاقوں کے حکمرانوں

کے نام ککھے اور ان مسلمانوں سے کہا کہ کرن گنور، در پٹن، پنڈرانی، یا کویم میں سے
کسی ایک شہر میں فروکش ہوں۔ نیز یہ تا کید کردی کہ میری بیاری اور وفات کی
صورت میں موت کی خبر اہل مالا ہار ہے نہ بتا کیں۔ اس کے بعد اس کی وفات
ہوگئی۔رحمة الله واسعة ۔

اس کے کئی سال بعد شرف بن ما لک دیتار، ما لک بن حبیب اس کی زوجہ قمریہ نیز کچھاورمسلمانوں نے اپنے اہل وعیال اور دوسرے معتقدین کوساتھ لے کر مالا بار کا سفر کیا'' کرن گنور'' پہنچ کر قیام کیا اور مذکورہ مہارا جد کی تحریر و ہاں کے موجودہ حکمراں کو دی۔ تاہم اس کے انتقال کی خبر مخفی ہی رکھی۔ موجودہ راجہ نے جب خط پڑھا تو متو فی مہاراجہ کی تحریر کے ہمو جب انھیں زمینیں اور باغات الاٹ کرویے۔ بیدلوگ یہاں قیام پذیر ہو گئے اور ایک مسجد تعمیر کی۔ مالک بن دینار بھی میبیل بس گئے لیکن ان کے بھتیج: ما لک بن حبیب نے مسجد تعمیر کرنے کی خاطر'' مالا ربار'' میں سکونت اختیار کی۔ یہاں سے روانہ ہوکر مالک بن حبیب مع بیوی بیج '' کولم'' آئے اور وہاں ایک مسجد تغمیر کی۔ پھر'د کولم''ہی میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر''میلی مارا دی'' آ گئے اور وہاں بھی مسجد بنائی۔ بعد ازاں'' باکنور'' جا کر ایک مسجد تغییر کی۔اس کے بعد''منگلور'' واپس آ کر یہاں بھی ایک مسجد بنائی۔ یہاں ہے روانہ ہوکر ''ہیلی مارا دی'' آئے جہاں تنین ماہ تک قیام کیا۔ یہاں سے "جرپٹانوم" مجئے اور ایک معجد بنائی۔ پھر" درم پٹن" جاکر ایک معجد بنائی۔ وہاں ہے'' پنڈرانی'' آئے اور وہاں بھی ایک معجد تعبیر کی۔ پھر '' حالیام'' مبنیح اورایک مجد تغییر کی اور بیبال یانج ماه تک مقیم رہے۔ بیبال سے نکل کر ا ہے عم محتر م: حضرت ما لک بن دینار کے پاس آئے۔ پھران تمام مساجد کاسفر کیا اور ان سب میں نمازیں ادا کرتے ہوئے ''کرن گنور'' کے لیے واپس آئے۔اس کے بعد ما لک بن دیناراور ما لک بن حبیب اینے ساتھیوں تلامذہ اور غلاموں کے ہمراہ '' کوئم'' آئے۔جہاں ما لک بن دیناراوران کے پچھۃ تلامذہ کو چھوڑ کریا تی سارے

لوگ آباد ہوگئے۔ ان حضرات نے ''هجر'' کاسفر کیا اور متوفی مہاراجہ کی قبر پر ہے ہوئے تبے کی زیارت کی۔ بہاں سے روانہ ہوکر حضرت ما لک بن دیناز'' خراسان' گئے اور و بیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے پچھاڑکوں کو'' کوم'' ہی میں چھوڑ کر مالک بن حبیب اپنی بیوی کے ہمراہ'' کرن گنوز' واپس آئے۔ جہاں ان کی اور ان کی اہلیہ ووتوں نے ہمراہ '' کرن گنوز' واپس آئے۔ جہاں ان کی اور ان کی اہلیہ ووتوں نے وفات یائی۔ یہے مالا بار میں اسلام کی اولین آمد کا واقعہ۔

تاہم اسلام کی اولین آید کی حتی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مرظن غالب ہے کہ بید دوسری عمدی ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور اہل مالا بار میں جو بات مشہور ہے کہ مید دوسری عمد کی ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور اہل مالا بار میں جو بات مشہور ہے کہ مہارا جہ ندکور نے حضور اکرم سے بھی نے مہرمبارک میں ہی جا ندکے دوگئر ہے ہونے کو و کھے کر اسلام قبول کرلیا ، اس نے مکہ مکر مدکا سفر کیا ، حضور اکرم سے بھی ہوا نہ کے لیے روانہ شرف ملا قات بھی حاصل کیا اور پھر فدکورہ جماعت کے ساتھ ''مالا بار'' کے لیے روانہ ہوا اور داستے میں وفات ہوئی ، توان میں ہے کوئی بھی بات درست نہیں ہے۔

دومری صدی ججری میں بیمشہور ہے کہ مہاراجہ ندکورہ کی قبر ' طفار' میں ہے نہ کہ ' شخر' میں ۔ اس کی قبر بہت مشہور اور متبرک بچی جاتی ہے۔ اس اطراف کے لوگ اس مہاراجہ کا نام ' سامری' بتاتے ہیں۔ جہاں تک اس مہاراجہ کے غائب ہوجانے کی خبر کا تعلق ہے تو بہتمام باشندگان مالا بار میں مشہور ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ۔ البتہ غیر مسلموں کا بیکی خیال ہے کہ اے آسمان پراٹھالیا گیا ہے۔ اس وجہ سے آھیں اس کے دوبارہ آ مدی امید ہے۔ نیز اس سبب سے بدلوگ ' کرن گنور' میں ایک جگہ خیے اور پائی فراہم کیا کرتے اور ایک متعین شب میں اس کے نزول کی آس لگائے رہتے ہیں۔ مالا باریوں میں بیکی مشہور ہے کہ جب سفر کا وقت مزدل کی آس لگائے رہتے ہیں۔ مالا باریوں میں بیکی مشہور ہے کہ جب سفر کا وقت قریب آگیا تو مہاراجہ نے حکومت سب کو تقیم کردی' سامری' جس نے سب سے قبیلا' کالی کٹ' میں بندرگاہ بنوائی ، چوں کہ وہ اس وقت موجود نہ تھا؛ اس لیے اسے کہی شہر کی حکومت تفویض نہ کی۔ جب وہ آیا تو اسے ایک تلوار دی اور کہا کہ بی تلوار

مارواور ما لک بنو۔ اس نے الیابی کیا اور کھور سے بعد "کالی کٹ" کا ما لک بن گیا۔ کالی کٹ میں مسلمانوں نے سکونت اختیار کی ، اہل تجارت وصنعت، مختلف علاقوں سے آکر ہے ، تجارت کو بڑا فروغ ملا ۔ نیتجاً "کالی کٹ" بہت بڑا شہر بن گیا۔ مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے اور غرجب سے تعلق رکھنے والے افرادر ہائش پذیر سے اور ریاست مالا ہار کے مختلف شہروں اور علاقوں کے راجاؤں میں سامری سب سے بڑا اور مضبوط راجہ بن گیا۔ ریاست کے تمام راجگان غیر مسلم ہے ۔ کوئی کمزوراورکوئی بڑا اور مضبوط راجہ بن گیا۔ ریاست کے تمام راجگان غیر مسلم ہے ۔ کوئی کمزوراورکوئی طاقت ور مگر حلقہ ہے گوٹی اسلام مہارا جہ فہ کورکی اپنی سرحد سے تجاوز نہ کرنے کے باکی دعاء، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکلم اور فہ بہ اسلام کی برکت کے سنب طاقت ور راجہ اپنے سے کمزور راجہ پر نہ تو حملہ کرتا اور نہ ہزور کی برکت کے سنب طاقت ور راجہ اپنے سے کمزور راجہ پر نہ تو حملہ کرتا اور نہ ہزور کی برکت کے علاقے برقابض ہوتا۔

ان راجگان میں ہے کی کی حکومت صرف ایک فریخ تک اور کی کی اس سے
پچھ ذیادہ تک تھی۔ کس کے پاس کل سوفو جی بیااس سے بھی کم ، کس کے یہاں دوسو،
تین سو تاایک ہزار، کس کے پاس پانچ ہزاراوردس ہزار سے لے رحمین ہزار، ایک
لاکھ بیاس سے بھی پچھ ذیادہ تعداد میں فوج ہوتی ہے۔ اس طرح پچھ علاقے ایسے
ہیں، جہاں دویا تین بیاس سے ذیادہ را ہے مشتر کہ طور پر حکومت کررہے ہیں۔ حالاں
کہ قوت وشوکت اور لشکر کے اعتبار سے ان میں تفاوت بھی ہے۔ ان میں جنگ
وجدال بھی ہوتا ہے، مگر اشتر اک علی حالہ باتی رہتا ہے۔ ان تمام راجگان میں سب
سے زیادہ فوج "تر ڈو' راجا کے پاس ہے، جوکولم، راس کماری اوران کے مامین مشرقی علاقوں کا حاکم ہے۔ ان علاقوں میں بہت رجواڑے ہیں مثلاً کول تری، رائے ہیلی،
ماردی، چر پٹن، کور، ارکاٹ اور ڈر پٹن وغیرہ ۔ گرسب سے ذیادہ رعب داب کا مالک
ماردی، چر پٹن، کور، ارکاٹ اور ڈر پٹن وغیرہ ۔ گرسب سے ذیادہ رعب داب کا مالک اوران کے بازا کے مرسب سے ذیادہ رعب داب کا مالک

ہندوؤں کا خیال ہے کہ بیسب کھائی مہاراجہ کی عطا کر دہ تکوار کا کرشمہ ہے۔ان کے بقول وہ تکوار''سامری'' کے پاس اب تک موجود ہے، جس کا وہ بہت احترام کرتا اور جب وہ کی جنگ یا ہڑے جمع میں جاتا ہے تو اسے ساتھ لے جاتا ہے۔

راجاسامری این اعزه واقرباء کے علاوہ کی دوسر براجات جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ راجا مجدراً روپ ہیے اور اپنا زیرا نظام کچھ علاقہ سامری کو دے دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو قدرت کے باوجود سامری اس کے علاقے پر زیردی قبضہ نیس کرتا، خواہ کتنا عرصہ نہ ہوجائے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اہل مالا بار اپنے قدیم رسومات وعادات کی شاذ و نادر ہی خلاف ورزی کرنے پرآمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن راجا سامری کے علاوہ باتی تمام راجگان، اگر ان کا بس چلنا ہے تو قتل و عارت کری اور تباہی و برباوی ہی ہے دل چسی رکھتے ہیں۔

علامہ معری مزید فرماتے ہیں کہ شرف بن مالک، مالک بن دیناراور مالک بن حیب وغیرہ فدکورۃ الصدر حضرات ' مالا بار م مجدی کتیر کیں، مالا بار میں اسلام کی اشاعت ہوئی، اہل مالا بار رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے گئے، بہت سے علاقوں کے شجارت پیشہ افراد نے یہاں کا رخ کیا، مالا بار کے دوسر سے شہر مثلا: کالی کٹ، بلین کوٹ، ٹراونکوٹ، کنور، پوٹائی، پریور تکاؤ، چالیام کا مضافاتی قصبہ: پرونور، پٹڈرائی کوٹ، ٹراونکوٹ، کنور، پوٹائی، ٹرکوڈی، علاوہ ازیں کنوراکارڈ، ٹراکور، نیلی، ڈرپٹن کے حفوب میں دویٹن، ٹادورام اور کرن گنور کی مضافاتی آبادی: چنیا، ڈرپٹن کے جنوب میں دویٹن، ٹادورام اور کرن گنور کے جنوب میں کوچینڈ بت، ویلیرم اور دوسر بیندرگاہی شہروں میں خوب رونق ہوگئ، ان کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ چوں کہ ان علاقوں کے تعمر رال باوجوداس کے کہ وہ خود بھی غیر مسلم ہیں، ان کی فوج بھی غیر مسلموں پر مشتمل ہے، مسلمانوں کے ساتھ کی وفق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تا جربھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی فتم کی ظلم وزیادتی نہیں کرتے، اس لیے مسلمان تا جربھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی فتم کی فیم میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تکوم ہیں اور کل آبادی کا دیں فیصد بھی نہیں رونق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تعامر بھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی میں ورفق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تا جربھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی میں ورفق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تا جربھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی میں ورفق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تا جربھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی میں ورفق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تا جربھی آباد ہوئے اور ان شہروں کی میں ورفق میں اضافہ کیا۔ حالاں کہ مسلمان تا جربھی آباد کی کا دیں فیصد بھی نہیں

ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی مالابار کی سب سے بڑی اور مشہور بندرگاہ "کالی کٹ"
رہی ہے۔ لیکن جب سے فرنگی یہاں آئے اور اہل "کالی کٹ" کے سفر واسفار پر
پابندی نگادی، اس وقت سے ویران اور غیر آباد ہوگئی ہے۔ پوری ریاست مالابار ہیں
ایک بھی مسلمان امیر اور حاکم نہیں ہے۔ بلکہ مارے کے سادے راجا غیر مسلم ہیں۔
جونظم وضبط کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ جب کسی مسلمان سے کسی قابل تاوان
حرکت کا صدور ہوجا تا ہے تو اس پر مالی تاوان عائد کرتے ہیں۔

الحاصل ان حکام کی نظرمیں مسلمانوں کی کافی عزیت داحتر ام ہے۔مسلمانوں کو جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کرنے کی بوری آزادی ہے، قاضی اور مؤذن یہی حکام رکھتے ہیں اورمسلمانوں کے مابین اسلامی شریعت کے احکام کے نفاذ میں بھی تعاون کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ کوچھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔اگر کوئی مسلمان چھٹی کرتا ہے تو تقریباً ہرشہر میں اس کے اوپر مالی جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ اور جب سمی مسلمان ہے قابل گردن ز دنی کوئی حرکت سرز دہوتی ہے تو سر برآ ور دہ مسلمانوں کی اجازت ہےا ہے تل کردیا جاتا ہے، اس کی لاش مسلمانوں کے حوالے کردی جاتی ہے، جسے وہ ل دیتے ،نماز جنازہ پڑھتے اورمسلمانوں کے قبرستان میں فن کردیتے ہیں۔ جب سی غیرمسلم ہے اس طرح کی حرکت ظہور میں آتی ہے، اسے فل کرکے سولی پدلٹکا دیا جاتا ہے اور اس کی لاش چھوڑ دی جاتی ہے۔ کتے اور بھیٹر یے کھا لیتے ہیں۔ تجارت یا قابل تاوان حرکت کے ارتکاب پران سے دسواں حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہاں کے حکام کاشتکاروں اور باغ مالکان سےخواہ کھیت اور باغ کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، کسی طرح کا فیکس نہیں لیتے اور بغیر اجازت مسلمانوں کے گھروں میں داخل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب بغادت کا صدور ہوتا ہے تو ان پر مظالم ڈھا کرقل کرنے کے بجائے ،مسلمانوں کومگف کرتے ہیں کہ باغی کواییے درمیان سے نکال دیں۔اگراییا نہ کریں تو ان کا بائیکاٹ کریں اور حقہ یانی بند کر دیں، اگر باشندگان مالا ہار میں ہے کوئی اسلام قبول کر ہے تو اس کو تکلیف دیے کے بچائے دیگر تمام مسلمانوں کی طرح اس کا احترام کرتے ہیں، خواہ و دھخص بالکل حقیر اور ذلیل طبقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، مسلمان تا جربہلے زمانے بیں نومسلم خفس کے قیام وطعام کا اپنے طور پر بہندو بست رکھتے تھے۔

قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ ''سامری'' کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ قدیم شاہی خاندان' جیانگر'' سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں کا لقب تھا۔ بیرخاندان جنوبی ہندوستان کے بیش تر علاقوں کا حاکم تھا اور اس کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے حاکم مختلف علاقوں کے راجا ہوا کرتے ہتے۔

ز بر گفتگو حاکم مالا بارسامری کے زمانے کی بابت مورخین میں اختلاف ہے۔ محمد بن قاسم فرشتہ کی رائے ہے کہ اس نے عہد نبوی میں ہی اسلام قبول کیا اور ملک عرب کاسفر بھی کیا۔ اس عرصے میں مسلمان'' مالا بار'' آ کروہاں آباد ہوئے۔ مگریشنخ زین الدین معبری کی رائے میں اس نے دوسری صدی ججری میں اسلام قبول کیا۔ ''انڈین لائبربری آف کندن'' میں عربی زبان میں منطوم دورسا لےموجود ہیں،جن میں اس حکمراں کے قبول اسلام اور مالا بار میں مسلمانوں کی آمد کا حال بیان کیا گیا ہے۔ایک رسالے میں اس حاکم کا نام ' فشکروتی فرماض' اور دوسرے میں' فشکروتی خرمال'' ندکورہے۔شکروتی، چکروتی جمعنی بادشاہ کامعرب ہے اور فرماض یا فرمان '' پیرو مال'' کی تعریب ہے میتشرقین کے خیال میں اس حاکم کا نام'' رانچیرومن ہیرو مال' تھا۔ چیرومن اس حاکم کے خاندان کوکہا جاتا تھا۔بعض مستشرقین کی رائے میں بیرحاکم حضورا کرم علی کے زمانے کا ہے۔ مگرجد بدروایات اور تحقیقات کی روسے اس کا دوردوسری صدی ہجری کے آخر میں ہے۔ کچھواہل محقیق علمائے مستشرقین کا کہنا ہے کہ'' پیرو مال''۲۵ راگست ۸۲۵ءمطابق ۲۰ حکو مالا بار کے ساحل سے روانہ ہوا اور ۸۲۷ء مطابق ۲۱۲ھ میں ساحل عرب پہنچا۔ اس کی وفات ۸۳۱ء مطابق ۲۱۷ ه بیس ہوئی۔ اس قول کے مطابق '' پیرو مال' دوسری صدی ہجری کے شروع کا ہے اور اس کے رفقائے سفر ۲۲۳ مطابق ۲۱۹ ه بیس مالا بار کے اطراف بیس پہنچ۔
مگر مسلمانان مالا بار بیس بیہ بات مشہور ہے کہ اس حاکم کی قبر پر ''عبدالرحمٰن السامری'' کھا ہوا ہے اور بید کہ وہ مالا بار ۲۱۲ ه بیس آیا اور اس کا انتقال ۲۱۲ ه بیس ہوا جیسا کہ سیر مشس الدین قادری نے '' تاریخ مالا بار'' بیس لکھا ہے۔ لیکن میر سے نزد یک زیادہ صحیح بات بیہ ہے کہ حاکم مالا بار سامری کا دور دوسری صدی ہجری کے آس پاس کا صحیح بات بیہ ہے کہ حاکم مالا بار سامری کا دور دوسری صدی ہجری کے آس پاس کا ہے، جیسا کہ علامہ مجری نے ''تنفیۃ المجاہدین'' بیس لکھا ہے۔ ( تاضی )

#### سامور نهندي

کشف الطنون میں ان کی بابت صرف اتنا لکھا ہے کہ "کتاب المحافی" سامور ہندی کی تصنیف ہے۔

## مرباتك مندى

حافظ ابن تجر نے ''الاصابة'' پی لکھا ہے کہ''مرباتک' ہندوستان کا حکر ال تھا۔ابوموی نے بیلی بن بیلی نیساپوری کے تلیذ: میسر بن احمد اسغوا کینی کے طریق ہے ''فیل روایت بیان کی ہے کہ ہم سے تکی بن احمد بروق نے بتایا کہ پیس نے اسحاق بن ابراہیم طوی سے بیمر ہو سال سنا۔افھوں نے کہا کہ بیس نے شاہ ہندوستان: سربا تک کو''قنو تی'' بیس دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہا ہو جو اکر مضلی اللہ علیہ مسلم نے حضرت حذیف، حضرت اسمامہ اور حضرت صہیب کو میر سے نہاں وہوت وسلم نے حضرت حذیف، حضرت اسمامہ اور حضرت صہیب کو میر سے نہاں وہوت مسلم نے اسلام کے لیے بھیجا تھا، چنال چہ بیس نے اسلام تے اسلام کے لیے بھیجا تھا، چنال چہ بیس نے اسلام قبول کرلیا۔
مگر امام ذہی نے ''فیجر ید اسماء الصحابة'' بیس صراحت سے لکھا ہے مگر امام ذہی نے ''فیجر ید اسماء الصحابة'' بیس صراحت سے لکھا ہے

www.ahlehaq.org

کہ اس کی ہد بات تو صرح جموت ہے اور ابن اشیر بن مندہ کو اپنی کتاب میں اس کا مام خارج نہ کرنے پرمعندور قرار دیا ہے۔ ابوحاتم احمد بن محمد بن حامد بلوی کا بیان ہے کہ ان سے عمر بن احمد بن محمد بن فرحان صوفی عبداللہ بن حسین نے ، ان سے حافظ بالویہ بن بکر بن ابر اہیم بن محمد بن فرحان صوفی نے بتایا کہ میں نے ابوسعید مظفر بن اسد حنی مطبب سے سنا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میر با تک بندی نے کہا کہ میں نے دومر تبہ نبی اکرم ساتھ کا دیدار کیا ہے:

ایک بار مکہ مکر مہ میں اور دوسری مرتب مدین منورہ میں۔ آپ ساتھ میں اس سے زیادہ حسین اور میان دقد سے عربن احمد نے بتایا کہ میں با تک بندی کا انتقال بہ تول مظفر بن اسد ، نوسوچورانو سے سال کی عمر میں ساتھ ہیں ہوا۔

علامہ طاہر پنی نے بھی "ندکوہ الموضوعات" بیں زیادہ عمر پانے والے مرعیان صحابیت کے شمن میں سریا تک ہندی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہی بات کا مندی اور سریا تک ہندی میں اس کا میں ہوئے اصابہ میں نقل کی۔ تاہم رتن ہندی اور سریا تک ہندی میں اور اتنی بات تو قدرے مشترک ہے کہ اس نام کے لوگ ہندوستان میں ہوئے ہیں اور انھوں نے جھوٹا دعوائے صحابیت کیا۔

#### سسروتا ہندی

سسروتا کا ذکر جارا کا مندی کے تذکرے میں گزر چکا ہے۔ اس لیے وہیں دیکھاچائے۔(فائن)

#### سسهمندي

ہندوستان کے مشہور ومعروف شعبدہ بازوں، جادوگروں، اورطلسماتی لوگوں میں اس کا بھی شار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سسہ ہندی متقد مین میں سے تھا اور شعبدہ بازی اور

حجماڑ کچونک میں اس کا مسلک وہی تھا، جو دوسر ہے ہندوستانیوں کا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں جھاڑ کچھونک کے طور طریقوں پر بحث کی گئی ہے۔

# سعد بن عبدالله سرند بي اصبها ني

علامہ حموی نے ''معجم البلدان'' میں سرندیپ کا نام''مرندین' وکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ بیلی مندہ کا بیان ہے کہ ابوالخیر سعد بن عبداللہ سرند ہی اصبان آئے اور عبداللہ سے کہ ابوالخیر سعد بن عبداللہ سے کی بن آئے اور عبداللہ سے مدیث کا املاء کیا۔ نیز سے کہ سعد بن عبداللہ سے کی بن احمد سرنجلانی اور ابوالی لبا دوغیرہ نے روایت کی۔

"سرندیپ" کا تذکرہ کرنے کے بعد حموی نے یوں ہی لکھا ہے۔ جب کہ لغت اور جغرافید کی کتابوں میں "سرندین" کالفظ موجود نہیں ہے، اس بنا پر غالب گان ہے ہے کہ جموی نے سرندیپ کو "سرندین "اس وجہ سے لکھا ہوگا کہ انھیں سعد بن عبداللہ کی نسبت "سرندین" ملی جو کہ کا تب کی غلطی تھی۔ جب کہ چی بات ہے کہ سعد بن عبداللہ کی نسبت "سرندی ہیں اور یہ چو کہ کا تب کی غلطی تھی۔ جب کہ سعد بن عبداللہ سرندی ہیں اور یہ چو کہ کا تب کی خطی صدی اجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ (قانس)

## سلا فەسندھى:حضرت زين العابدين كى والده

ابن قتیبہ نے 'المعاد ف ' میں کھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سلافہ یا غزالہ تھا، صرف علی بن حسین اصغر ہے ہی چلی۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کا نام سلافہ یا غزالہ تھا، چو سندھ کی رہنے والی تھیں۔ جس سے حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے آزاد کردہ غلام: زبید نے شادی کرلی اور ان سے عبد اللہ بن زبید پیدا ہوئے۔ اس طرح عبد اللہ علی بن حسین کے ماں شریک بھائی ہوئے۔ علی بن محمد نے عثمان بن طرح عبد اللہ علی بن حسین کے ماں شریک بھائی ہوئے۔ علی بن محمد نے عثمان بن عثمان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ علی بن حسین نے خود بی اپنی والدہ کی شادی زبید سے کی۔ ابن خلکان کھتے ہیں کہ ابن قتیبہ نے ''المعاد ف'' میں نقل کیا ہے دبیر کے۔ ابن خلکان کھتے ہیں کہ ابن قتیبہ نے ''المعاد ف'' میں نقل کیا ہے

کہ حضرت زین العابدین کی والدہ سندھی تھیں ، جن کا نام سلافہ یا غز الہ تھا۔ مشہوریہ ہے کہ سلافہ فارس کے آخری شہنشاہ: یز دجرد کی لڑکی تھی۔ ( قاضی )

## ساق زوطی ہندی بصری

علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون نے اپنی مشہور زمانہ تاریخ بیں لکھاہے کہ زط،
اوباش لوگوں کی ایک قوم ہے، جس نے بھرہ کے راستے پر تبضہ کرکے لوٹ مار اور
عارت کری مجائی۔انھوں نے اپنی ہی قوم کے ایک شخص بحمہ بن عثان کو اپنا حاکم اور
سردار بنالیا تھا۔ بعد میں سرداری کی ذہبے داری ''ساق'' نامی شخص نے بھی انجام
دی۔ساق ذولی دوسری صدی ہجری کے قریبی دورکا ہے۔( تامنی )

## سندهى خواتيمي بغدادي

علامہ ابن الجوزی نے امام احمد بن صنبل کے مناقب پر لکھی اپنی کتاب "مناقب الإمام أحمد ابن حنبل" من ان شيوخ وتلانده کے ضمن ميں جنہوں في مناقب الإمام أحمد ابن حنبل" ميں ان شيوخ وتلانده کے ضمن ميں جنہوں نے امام موصوف سے روايت حديث كى ، سندھى خواتيمى كا بھى ذكركيا ہے اور ان كا نام سندھى ابو بكر خواتيمى تحرير فرمايا ہے۔

### سندهى بن ابو ہارون

امام ابوحاتم رازی نے "کتاب الجوح و التعدیل" بیں لکھا ہے کہ سندھی بن ابو ہارون نے فلال سے روایت کی (شیخ کا نام ذکر نہیں کیا) اور ان سے مسدو نے روایت کی اور کہا کہ بین نے والد سے سنا، انھوں نے فر مایا کہ سندھی بن ابو ہارون مجبول ہیں۔ امام ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں تحریر فر مایا کہ سندھی بن ابو ہارون مسدد کے شیخ ہیں گر ججول ہیں، پھراس کے معاً بعد لکھا ہے کہ سندھی

بن مارون مسدد کے شیخ میں اور مجبول میں۔

شایدسندهی بن ابو ہارون اور سندل بن ہارون ایک ہی شخص ہیں یہ تیسری صدی ہجری کے بیں ۔ ( قاضی )

## سندهىمو ليحسين خادم

علامہ طبری " تاریخ طبری " میں رقم طراز ہیں کہ سندھی مولی حسین خادم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ مسلمانوں نے بھی دریا پر ایک بل بنایا اور دومیوں نے بھی ایک بل بنایا۔ تو ہم اہل روم کواپنے بل سے آنے جانے اور وہ مسلمانوں کو این بل سے آنے جانے اور وہ مسلمانوں کو این بل سے آنے جانے درمیان کی تشم کی خاصمت اور جنگ سے انکار کیا۔

سندهی مولی حسین خادم کی بابت صرف ای قدر معلومات دستیاب ہوسکیں۔ یہ خلیفہ واثق باللہ کے عہد خلافت میں اس و میں بقید حیات ہے۔ جب سلمانوں اور شاو روم کے درمیان فدید کی بات طے ہوئی مسلمان اور رومی ' لامس' دریا پرشہر' طرطوس' سے ایک ون کی مسافت پر واقع ' سلوقیہ' میں جمع ہو گئے تھے۔ زیر تذکرہ سندھی خلافت اسلامیہ کے بہت معتمد تھے۔ ان کا تعلق تیسری صدی جبی سے۔ (قاضی)

### سندهى بن ايان بغدادي

خطیب بغدادی "تاریخ بغداد" میں فرماتے ہیں کہ ابونفر سندھی بن ابان، طلف بن ہشام کے غلام ہے۔ انھوں نے بچی بن عبدالحمید حمانی سے روایت کی اور ان سے عبدالعمد بن علی طستی نے روایت کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن علی مختسب نے برائے میں کہ ہم نے احمد بن علی مختسب نے بتایا کہ ہم نے احمد بن فرج ور اق سے پڑھا۔ انھوں نے ابوعباس احمد بن محمد بن معید کی روایت سے بیان کیا کہ سندھی بن ابان کی وفات بغداد میں احمد بن محمد بن سعید کی روایت سے بیان کیا کہ سندھی بن ابان کی وفات بغداد میں

ذی الحجہ ۲۸۱ ھیں ہوئی۔ نیز بتایا کہ میں نے انھیں دیکھا کہ وہ ال عمر میں بھی خضاب کا استعمال نہیں کرتے تھے۔

## مولی ابوجعفرمنصور: سندهی بن شا مک

ان کا نام محمہ، والدہ کا نام شا بک تھا۔ یہ ابوجعفر منصور کے آزاد کردہ غلام اور مشہور شاعر کشاجم کے وادا تھے۔ یہ بہت عقل مندزیرک، سلیقہ مندوشا کستہ، تجربہ کارسیاس اور عباسی خلافت کے اہم اور معتمدلوگوں میں تھے۔ان کے نصر اور ابراہیم نام کے دوصاحب زادے تھے۔ "الانساب" بیس علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ سندھی بن شا بک سیکورٹی گارڈس کے نگرال شخے۔ دوسری جگہ صراحت کی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں شہر بغداد کے نگرال اور محافظ تھے۔

علامہ ابن الجوزی ، امام احمد بن صبل کے اوصاف و کمالات کے ذیل میں ان
کی ابتدائی طالب علمی ، طلب علم کے لیے اسفار اور دریائے '' وجلہ'' کی طغیائی کا ذکر
کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ بیطغیائی ہارون رشید کے دور خلافت میں ۱۸ اھیں
رونما ہوئی۔ دجلہ میں ایسی طغیائی اس سے پہلے بھی نہ آئی تھی۔ ہارون رشید کواپ
اہل خانہ اور مال واسباب کے کرکشتیوں میں سوار ہونا پڑ گیا تھا۔ ابوعلی بردائی کا کہنا
ہے کہ سندھی بن شا مک جواس وقت والی بغداد تھے ، انھوں نے اس اندیشے سے
لوگوں کو دریا عبور کرنے سے منع کر دیا تھا ، کہوہ ڈوب نہ جا کیوں۔

تاریخ این خلکان کے اندرامام کاظم کے تذکر ہے میں صراحت ہے کہ انھیں پہلے خلیفہ مہدی نے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالا، پھر ہارون رشید نے تا آل کہ جیل میں ہی ان کی وفات ہوگئ۔ قید ویند کے اس پورے مرصے میں مشہور شاعر کشاجم کے داوا: سندھی بن شا بک ان کے گرال رہے۔ مورخ این قتیبہ نے ''عیون الاخبار'' میں لکھا ہے کہ فصل مقد مات پر مورخ این قتیبہ نے ''عیون الاخبار'' میں لکھا ہے کہ فصل مقد مات پر

سندھی بن شا مک مالی، جولا ہے اور ملاح سے تھم نہ لیتے ، بلکہ مدعی ہے ہی تشم لے کر اس کی بات کومعتبر مانتے ہوئے فیصلہ کیا کرتے اور فرماتے تھے خدایا! میں جھ سے اونٹ چرانے والے اور بچوں کوتعلیم دینے والے کی بابت خیر کا طلب گار ہوں۔ " تاریخ بغداد" میں خطیب قرماتے ہیں کہ علامہ اسمعی کابیان ہے کہ آٹھیں ولی عهد شہرادہ محمدامین کے یہاں بھیجا گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ امیرالمومنین کی جانب ہے فضل بن رہیج نے ایک تحریرالھی ہے، جس میں آپ کوتکم دیا گیا ہے کہ پیغام رسانی کے تین جانوروں پرسامان لا دکران کے پاس نے جائیں۔ امین کے سامنے محد سندھی بن شا مک بھی تتھے۔ ان سے امین نے کہا کہ آتھیں لے جاؤاورسامان لدوا کرامیر المونین کے پاس روانه کردو۔سندھی بن شا مک نے بیزے واری اینے چانشین ونائب عبدالجیار کے حوالے کردی۔اس نے سامان لدوا کر مجھے رخصت كرديا . جب شر ارقه "مي داخل بهواتو فصل بن رئيع كوسامان يبنيا ديا . الخ ابوعبدالله محمد بن عبدوس جبيشاري ني "كتاب الموزراء والكتاب" بين لكصا ہے کہ ہارون رشید نے بغداد میں دونوں پلوں کے نگراں سندھی بن شا کہ ہے کہا کہ آج سے بورے ایک سال بعدتم خفیہ طور پر برا مکہ کے مکا نات اور ان کے مال واسباب کواین تحویل میں لے لیٹا۔ سندھی کا بیان ہے کہ جب ایک سال ہوگیا اور ہارون رشیدجعفر برکی کے ہمراہ'' انبار'' گیا ہواتھ تو میں نے نہایت راز داری کے ساتھ برا مکہ کے مال واسباب اور مکا نات اس اندیشے سے اپنی تحویل میں لے لے کہ مبادا ہارون رشید کی رائے بدل جائے یا اس بات کی اطلاع برا مکہ کو ہوجائے اور میں قتل کردیا نباؤں۔ چناں چہایک دن تک میں مغموم رہا۔ جب شام ہوئی تو میل کی مشرقی سمت رات بحر میشا انظار کرتار ہا کہ خلیفہ کی جانب ہے کوئی خوش خبری آئے۔ نیز میں نے خلیفہ کی طرف سے کوئی پیغام یا قاصد آنے کی بابت ایک مخص کو ذے داری سونب دى ـ جب صبح صادق نمودار بوئى توايك بردانه بردارا جائك آيا، يه نچر برسوارتها، اس کے بنچا یک بورے میں جعفر برکی کی لاش تھی ،جس کے دوجھے کردیے گئے تھے۔ نیز اس کے ساتھ ہارون رشید کامیرے تام ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک میل پر لاش کے ایک جھے کواور دوسرے پر دوسرے جھے کوسولی پرلٹکا دیا جائے۔ چنال چہ میں نے ایسا بی کیا۔ اس کے ایک سال بعد ہارون رشید بل کے مشرقی سمت میں فروکش ہوااور جعفر کی لاش نذرا تش کر دی۔ ہارون رشیدا ہے ہمراہ '' یمن'' سے ایک خون خوار جلادیھی لے کرآیا تھا۔ ہارون رشید نے تمام قیدیوں کو پیش کردیا اور جلا ذیے حسب الحکم سب کی گردنیں تن ہے جدا کر دیں ، آخری شخص اس جلا د کا ہم سرتھا۔ جب اس کی گردن مارنے آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ امیر المونین سے کہو کہ میرے یاس ایک تقیحت ہے۔سندھی بن شا مک کا بیان ہے کہ اس برجلا درک گیا اور جو بات اس نے کمی تھی وہ ہمیں بتادی۔ میں نے اس کے پاس آ کر پوچھا وہ نصیحت کیا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین ہے بتادو کہ میں ''اکفصی'' ہوں، لیعنی ابوعبداللہ، متوکل باللہ کاخصوصی گلوکار۔ نیزیہ کہ میں موہیقی بجانے میں سب سے ہوشیار ہوں۔ اس وقت تک موسیقی عراق میں معروف نہ ہوئی تھی۔ سندھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ہارون رشید کو بتا دی۔ کہتے ہیں کہ بیان کر ہارون نے تھم دیا کہا ہے آل نہ کیا جائے بلکہ زندہ رچھوڑ دیاجائے۔ایک روز اے اپنی مجلس میں بلوایا۔ ہارون شراب نوشی کے لیے بیٹھ چکا تھا۔اس نے جو گایا تو ہارون جھوم اٹھا اور اے تمیں ہزار در ہم انعام میں دینے کے علاوہ اپنی مجلس کے مخصوص گلو کا روں میں بھی شامل کرلیا۔

"فرائق" پردا تک کا معرب ہے۔ پردا تک اس شخص کو کہا جاتا تھا جوڈاک
بردار کی رہ نمائی کی خدمت انجام دیتا تھا۔ مسعودی نے "شکتاب المتنبیه
و الاشراف" میں امین کے تذکرے میں لکھا ہے کہ جب امین امور سلطنت کو
سنجال نہ سکا اور اس میں کمزوری پیدا ہوگئ تو وزارت کی ذمہ داری امین کے دربار
ہی میں منشیوں اور سکریٹر یوں نے انجام دی۔ مثلا اساعیل بن صبیح اور اس پر چند

قریبی مشیر غالب آ گے، جن میں عیسی بن نہیک ،سندھی بن شا مک اورسلیمان بن ابوجعفرمنصور قابل ذکر ہیں۔( قانس)

ابوالفرخ اصفہانی نے 'الا غالی '' میں لکھا ہے کہ اسحاق کا بیان ہے ، ان ہے بیٹم بن عدی نے بتایا کہ ایک نہایت حسین وجیل خورت مکہ مکرمہ آئی ۔ طواف کرتے ہوئے میں رہید کی نظر اس پر پڑگئی اور وہ خورت اس کے دل میں گھر کرگئی۔ چنال چہ عمر نے قریب جاکر گفتگو کرنی چاہی ، مگر اس نے مطلق توجہ نہ کی ۔ جب دوسری رات ہوئی تو عمر اس عمر اس عورت کو بلاتا رہا بالآ خراس میں کا میاب ہوگیا ۔ عورت نے اس ہے کہا ذرا سفیل کے رہو کہتم حرم میں اور ایام حرمت میں ہو۔ مگروہ اس سے مسلسل بات کئے جار ہا تھا حتی کہ عورت کو اند بیٹ ہونے لگا کہ کہیں ہے بات مشہور نہ ہوجائے ۔ جب اگلی شب ہوئی تو عورت کو اند بیٹ ہون کی سے کہا کہ آپ ساتھ لے جا کر جمعے مقامات مقد سہ دکھا دیں ، عورت نے اپنے بھائی ہے کہا کہ آپ ساتھ لے جا کر جمعے مقامات مقد سہ دکھا دیں ، کیوں کہ میں آخص بہجائی ہوں ۔ چنال چہ اپنے بھائی کے ساتھ چل پڑی ۔ جب عمر بن رہیعہ نے اسے دیکھاتو جھٹر خانی کرنی چاہی مگر ساتھ میں اس کے بھائی کو د کھر کر اس سے باز رہا۔ اس برعورت نے نا ہوند بیانی کا پیشعر برع ھا:۔

تعد الذناب على من لا كلاب له الله تنقى صولة المستاسد الحامى . "بجير يحان برحمد كرت بين جس كرماته كت نه بول اورشر جي محافظ كرمل بيح بن الم

اسحاق کابیان ہے کہ مجھ سے سندھی مولی ابوجعفر منصور نے بتایا کہ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ قریش کی کوئی ایسی نوجوان عورت باقی ندر ہنی جاہیے جسے ریہ بات معلوم ندہو۔

علامہ طبری اپنی مشہور تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اواھ میں ہارون رشید نے سرحدی علاقوں کے تمام گر جا گھر منہدم کردیے جانے کی ہدایت دی اور سندھی بن شا مک کے نام تحریکھی جس میں اسے حکم دیا کہ بغداد کے اندر جو بھی ذمی ، لباس اور

سواری میں مسلمانوں کی وضع کی مخالفت کرے اے گرفتار کرلیا جائے۔ تاریخ طبری میں مزیدلکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ جعفر بن حکیم کوفی نے اس سے بتایا اور ان ہے سندھی بن شا مک نے ،سندھی کا بیان ہے کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خادم ڈاک لے کرمیرے یاس آیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا خطمیرے حوالے کیا۔اے کھولاتو معلوم ہوا کہ ہارون رشید کا خط ہے، اس نے اہیے ہی قلم ہے لکھا تھا اس کامضمون میتھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔سندھی!تمھاری نگاہ جیسے ہی اس خط پر پڑے اِگراس وقت تم ہیٹھے ہوئے ہوتو کھڑے ہوجا نا اور اگر کھڑے ہوتو بیٹھنانہیں، بلکہ سیدھے میرے یاس جلے آنا۔ سندھی کہتے ہیں کہ خط یر سے ہی سواری کا جانور منگوایا اور روانہ ہو گیا۔اس وفت مارون رشید' جمر'' میں تھا۔عباس بن رہیج نے مجھے بتایا کہ ہارون رشید دریائے فرات پرایک تشتی پرمیرا انتظار کرتا رہا۔ جب کچھ گردائھی تو مجھ سے کہا عباس! یہ آنے والے سندھی اور اس کے رفقاء ہونے جا ہمیں۔ میں نے عرض کیاامیر المومنین! بالکل سندھی جبیہا ہی ہے، اتنے میں تم نمودار ہو گئے اور سندھی کا بیان ہے کہ سواری سے اتر کرمیں کھڑا ہو گیا۔ رشیدنے میرے باس بلاوا بھیجااور میں اس کے باس پہنچ کرتھوڑی دیر کھڑار ہا۔ پھر اس نے عباس سے کہا جاؤ اور کہو کہ شتی پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے جا کیں۔ عباس نے تھم کی تعمیل کی ۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ذرامیر سے یاس آؤ، میں قریب گیا تو فر مایامعلوم ہے کس مقصد کے لیے میں نے تمہارے یاس قاصد بھیجا تھا؟ میں نے جواب دیانہیں امیر المومنین! کہنے لگا میں نے ایک ایسے کام کی خاطر شمصیں بلوایا ہے کہ اگراس کاعلم میرے کرتے کی گھنڈی کو بھی ہوجا تا تو اسے دریائے فرات میں ڈال دیتا۔ بتا وُمیر ہے سیدسالاروں میں سب سے زیادہ معتمد کون ہے؟ میں نے کہا ہر ثمہ۔ کہنے لگا بالکل سیحے بتایا۔ پھر کہاا چھامیرے وزیروں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد کون ہے؟ میں نے کہا مسرور کبیر۔کہا بالکل ٹھیک بتایا۔اچھااب تم اس وقت يبال سے روانہ ہوجا وُ اورحتی الا مكان برق رفتاری سے جا وُ اور جب بغداد بَهِ جَا وُ تو ا ہے معتندر فقاء کوا کٹھا کر واور انھیں تھم دو کیمل تیار رہیں۔ جب آ پ مقام'' زجل'' کو طے کریں تو برمکیوں کے مکانات پر جا کرسوائے محمد بن خالد کے ہر دروازے پر ایک شخص کوتعینات کرکے، اس ہے تا کید کردو کہ نہ کسی کواندر سے باہر آنے دے اورنہ باہرےاندر جانے دے، تا آل کہ میرافر مان نہ پہنچ جائے۔ اس وقت تک برا مکہ کواس کی بابت کچھے بھی معلوم نہ تھا۔سندھی کا بیان ہے کہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے میں بعجلت بغداد پہنچا اور اپنے رفقاء کو یک جا کرکے ہارون رشید کے حکم کے مطابق اتھیں مدایت دے دی۔ پچھ ہی در بعد ' ہر ثمہ بن امین' ساتھ میں جعفر بن یجیٰ بر کمی ایک خچر پرسوار آ کر بہنچے۔ اس خچر برزین تک نہتی اوراس کی گردن پر مار کے نشانات پڑنے ہوئے تھے۔اس نے آتے ہی مجھے خلیفہ کا خط دیا، جس میں مجھے یہ تا کید کی گئی تھی کہ جعفر بن کیجیٰ کے جسم کے دوجھے کرکے بلوں کے او پرسولی پر لٹکا دوں۔ چنال جہ میں نے تعمیل تھ کرتے ہوئے اس کے جسم کے دوجھے کرکے ملوں کے او پرسولی پراٹکا دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عفراسی وقت ہے سولی پراٹکا رہا تا آں کہ مارون رشید'' خراسان'' کے ارادے سے نکلا۔ جب وہاں گزرہوا تو میری نگاہ جعفر پر بردی۔ جب جانب مشرق سے ہوکر باب نزیمہ بن حازم پر پہنچا تو اس نے ولید بن جشم شاری کوقید خانے ہے بلوایا اورا پنے جلا د: احمد بن جنید ختلی کو حکم دیا اوراس نے ولید کی گردن تن ہے جدا کر دی۔ پھر سندھی کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ جعفر بن بچی برمکی کوجلا کرخا کستر کر دیا جانا جا ہے۔ جب ہارون چلا گیا تو سندھی نے لکڑی اکٹھی کرائی اور جعفر کونذ را تش کر دیا۔

اس کاسن وفات مجھے معلوم نہ ہوسکا۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ سندھی بن شا مک اور اس جیسے دوسر ہے سندھی ، بنوعباس کے دور میں ایسے ہی طالم تھے ، جیسے بنوامیہ میں تجاج بن یوسف۔

### سندهى بن شاس بصرى

امام ابن ابو حاتم رازی "سختاب البحرح و التعدیل" میں لکھتے ہیں کہ سندھی بنشاس بھری نے عطاء بن ابور ہاج اور ابن سیرین سے روایت حدیث کی اور سندھی بنشاس سے موسی بن اساعیل اور حوثرہ بن اشری نے روایت کی کہتے اور سندھی بنشاس سے موسی بن اساعیل اور حوثرہ بن اشری نے روایت کی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہات اپنے والدمحترم کوفر ماتے ہوئے سی سندھی بنشاس دوسری صدی ہجری کے متھے۔ (قاضی)

### سندهى بن صدقه شاعر

علامہ ابن ندیم نے ابن حاجب نعمان کی کتاب سے نقل کرتے ہوئے ''الفھر مست'' میں شعراء اور ادباء کے اساء کے ذیل میں ان کی بابت لکھا ہے: ''مندھی بن صدقه شاعر له خمسون و رقة۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ سندھی بن صدقہ کے اشعار پچاس اوراق پر لکھے ہوئے تھے۔ ورق سے سلیمانی انداز کا ورق مراد ہے جس میں ہیں سطری ہوا کرتی تھیں۔ اس طرح سندھی بن صدقہ کا دیوان تقریباً دو ہزاراشعار کا رہا ہوگا۔

مورخ ابن عساکر نے ''المتاریخ المکبیر'' میں ابونواس حسن ہانی کے حالات کے ذیل میں تقریح کی ہے کہ سندھی بن صدقہ نے بتایا کہ ہم لوگ مصر میں ایک حجمت پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ابونواس بھی تھا۔ اتنے میں کچھ رفقاء تصیب شاعر کے اراد ہے۔ ہماری جانب بڑھے تو ابونواس نے دوات تیار کرکے تصیب کی خدمت میں درج ذیل اشعار لکھ کر بھیجے:

قد استزرت عصبة فأقبلوا الله وعصبة لم تستزرهم طفلوا

رجوك في تطفيلك وأملوا ﴿ وَلَوْ وَالْعُلْ كُمَا كُنت قَدَيما تفعل واملهم خيراً فانت الافضل ﴿ وَافْعَلْ كَمَا كُنت قَدَيما تفعل المنتجها واملهم خيراً فانت الافضل ﴿ وَوَ مَاضَر فَدَمَت بَوَ عَلَم كَمَ اللهُ وَوَ مَنِي وَمَ مِن وَمَ مَن بَهِ اللهُ مِن وَمَ مَن بَهِ اللهُ ا

## سندهى بنءبدويكلبى رازي

ابن ابوحاتم رازی ' سختاب المجرح و المتعدیل" میں کیصے ہیں کہ سندھی بن عبدویدازی کا نام بہل بن عبدالرحمٰن اور بدروایت دیگر بہل بن عبدویداور کشیت ابوبیثم کلبی تھی۔ یہ بدان اور قزوین کے قاضی تھے۔ انھوں نے ابراہیم بن طہمان ، جریر بن حازم ، عبداللہ معمری ، خالد بن میسرہ ، ابواولیس ، ابومعشر اور عمر بن ابوقیس سے روایت کی حاوان سے ابومسعوداحمد بن قرات نے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ میس نے اپنے والد بزرگ وارکویہ کہتے ہوئے سنا کہ میس نے سندھی بن عبدویہ کود کھا۔ ان کے سراور والد بزرگ وارکویہ کہتے ہوئے سنا کہ میس نے ان سے کوئی بات کہ می البنہ گفتگو ضرورسی وارد ہی برخضاب لگا ہوا تھا۔ میس نے ان سے کوئی بات کہ می البنہ گفتگو ضرورسی داؤھی پرخضاب لگا ہوا تھا۔ میس نے ان سے کوئی بات کہ می البنہ گفتگو ضرورسی سے۔ ابوجمد کہتے ہیں کہ سندھی نے مندل بن علی ، قاضی رّب یہ عکرمہ بن ابراہیم ، محمد بن ابراہیم ، میں عبداللہ بن ابراہ برنید کے دونوں لڑکوں : ابوحید اور اساعیل ، جان جن جن ما موں : جان جن جن ہو ، ابوعبداللہ طہرانی اور محمد بن عمار نے راویت کی۔

امامرازی نے مرید کھاہے کہ جھ سے عبدالر من نے بیان گیا، ان سے ان کے والد نے، ان کے والد کا کہنا ہے کہ بیس نے ابوالولید طیالی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ شہر ''رے' میں دوآ دمیوں سے زیادہ حدیث کاعلم جھے اور کسی میں نظر نہ آیا۔ ایک تو تہمارے قاضی رے کی بن ضریس اور دو مرے چھانگیوں والے سندھی بن عبدویہ علامہ حموی نے''رے' کے مضافات میں واقع ''دھک' نائی بستی کی بابت مدعجہ المبلدان' میں کھاہے کہ ''دھک' رے کے مضافات میں ایک بستی کا عام ہے، اس کی جانب بہت سے راویان حدیث منسوب ہیں، انہی میں علی بن نام ہے، اس کی جانب بہت سے راویان حدیث منسوب ہیں، انہی میں علی بن ابراہیم وحکی اور سندھی بن عبدویہ وحکی ہیں۔ یہ ابوادیس، اہل مدینہ اور اہل عراق سے روایت کرتے ہیں اور ان سے جمد بن حماوطہ رائی۔ جسیا کہ سمعائی نے لکھا ہے۔ تر وابی تر می کو تر یہ' ' نرمی ' نام کی ایک دو سری مضافاتی بہت کے تعلق سے تر وابیت کی طرف احمد بن ابراہیم نرمی رازی کی نسبت ہے۔ انھوں نے کہا بہن عبدویہ سندھی سے روایت کی۔

امام ذہبی نے ''المشتبہ'' میں لکھا ہے کہ سندھی بن عبدویہ ہی سہل بن عبدویدرازی ہیںان کالقب سندھی ہے۔

نیزامام ذہیں نے ''میزان الاعتدال'' میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، مراس میں ان برنگیری ہے۔

 سندھی کر کے صراحت کی ہے کہ اس میں سندھی منفرد ہیں۔ حافظ موصوف فر ماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے امام ذہبی کی تحریر پڑھی ہے کہ بیہ منکر فی الحدیث ہیں۔ سندھی بن عبد دیکہی رازی، تیسری صدی ہجری کے تتھے۔ ( قامنی )

## سندهی بن علی ورّ اق بغدا دی

علامدائن نديم"الفهرست" بين لكحة بين كد مجه سے ابوالفرج اصلهاني نے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن خلف نے بدروایت وکیع بیان کیا،ان کا بیان ہے کہ میں نے حماد بن اسحاق ہے سنا وہ کہدر ہے تھے کہ ندمیر ہے والد نے "کتاب الاغانی الکبیر" "مجھی لکھی اور نہ ہی اسے ویکھا۔ اس کی دلیل ہیہ کہ اس کے بیشتر منسوب اشعار، ان کے ساتھ مذکورہ، نیز اس وقت پیش آنے والے وا قعات کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ نیزیہ بھی بتایا کدا کثر مغنیوں کی نسبت بھی غلط ے۔علاوہ ازیں گلوکاروں اور مغنیوں کا جود بوان تالیف کیا ہے، اس سے مذکورہ بالا کتاب کے بطلان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کوتو میرے والد کی کتابوں کی ا جرت پرتقل کرنے وائے نے والد کی وفات کے بعد مرتب کیا۔ سوائے '' رخصت'' کے جو کتاب کا ابتدائی حصہ ہے ، اے تو میرے والدنے مرتب کیا تھا۔ مگراس کے تمام واقعات ہماری روایت ہے ہیں۔علامہ ابن ندیم فرماتے ہیں کہ یہ یات میں نے ابو بکر وکیع سے ازراہ حکایت کی تھی۔ لیکن اسے اچھی طرح سے یا د کرلیا۔ ہاں الفاظ میں کھے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ "جھلے" نے مجھ سے بتایا کہ مجھے ایے تقل نویس ورّاق كاعلم بيجس في كتاب الاغانى الكبير مرتبكي-اس كا نام سندهى بن علی تھا۔اس کی دوکان'' طاق الزبل'' کے علاقے میں تھی۔ بیاسحاق کے لیے اجرت یر کتاب نقل کیا کرتا تھا۔ اس نے اور اس کے ایک ساتھی نے مل کرید کتاب مرتب ک\_ بہلے یہ کتاب اکشر کة "ك نام سے مشہور تھی۔ اس كے كل كياره

اجزاء ہیں، ہرجز کی ابتداء میں جوداقعہ ہے اس نام ہے وہ جزمشہور ہے۔ اس کتاب
کا پہلا جزء ' رخصت' ہے جو بالیقین اسحاق کی تالیف ہے۔
اس کتاب کی تر تبیب اس وقت یعنی تیسر مصدی ہجری تک اس طرح منقول ہے:
جزءاول

علقت الهوى منها وليدا فلم يزل الله إلى الحول ينمى حبها ويزيد "من في السيخين من بى محبت وابسة كي تووه محبت برابر براهدا ي الم

ولا أحمل الحقد القوم عليهم الله وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا
"مين ان ك ظلف برانا كين بين ركمة الهول كرقوم كامر داركين بين ركها كرتا".
جزوموم

المم بزینب إن الرکب قد رقدوا ﷺ قُلُ العزاء لئن کان الرحیل غدا "تم زینب سے ملاقات کرلوکیوں کہ قافلہ کے لوگ سو چکے ہیں۔ آگر قافلہ کوچ کرچائے تو تم تعزیت نہ کر سکو گئے'۔

جزه چبارم

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل الملى بسقط اللوى بين الدخول فحومل الفائد من ذكرى حبيب ومنزل الملى بسقط اللوى بين الدخول فحومل المرك المرائد مير دونوں دوستو! ذرائهم وہم اپنے دوست اوراس جگه كوياد كرك روليس چوجى" دخول "اور" حول "كورميان ريت كتو دوس پرواتع تقى درميان ريت كتو دوس پرواتع تقى درميان ريت كتو دوس پرواتع تقى درميان جرع پينجم

أعادل إن المال غادورانح في ويبقى من المال الأحاديث والذكر "المال المامت كرف والله المال قو الذكر المال من المال عادور دوام تو شيري گفتگواور عده تذكرول كوحاصل من "-

عوجی علینا ربه الهود ج! النهان ان لم تفعلی تنحوجی
"ای است مودن کی مالکن! فراهاری طرف مرکر دیمو، اگراییانه کیا تو دور چلی چاؤگئئ۔
چاؤگئئ۔
چرجفتم

یابیت عاقلہ الذی أتغزل الله حلر العدی وبه الفؤاد مؤكل
"اے عاقلہ الذي أتغزل الله كا سبب صرف رشمنوں كا خوف ہے، ورنہ
دل تو تخدى سے دابستہ ہے "۔
جز ایشتم

ھاج الھوی لفؤاد المھتاج ﷺ فانظر ہتوضح باکر الأحداج المحداج المحدوث ہے مسلم سورے مقام "توضح" بی المدے ہوئے کے ول بی محبت موجران ہے مسلم سورے مقام "توضح" بی لدے ہوئے او تھول کود کھوائے۔
لدے ہوئے او تھول کود کھوائے۔
جزیم

فإنك كالليل الذى هو مدركى اللهوإن خلت أن المنتأى عنك واسع "" تيرى مثال رات كى عجوبالشيمير على إس آئ كى ، اكرتوبي كمان كرف يكوبالشيمير على المرتوبي كمان كرف يكوبالشيمير على المرتوبية كمان كرف يكوبالشيمير على المرتوبية كالمرتوبية كا

جروام: إذا أذنبت دارها أهلها

"جبال كا كمرال كالل خاند كے ماتھ گناہ كرے"۔

سندھی بن علی دراق بغدادی دوسری صدی ہجری کے تتے اور اسحاق ہے جن کے سندھی نقل نویس نتھے، مشہور مغنی اسحاق بن ابراہیم موصلی مراد ہیں۔( قامنی )

سندهی بن کیچی حرشی بغدادی .

سندھی بن کی اسندھی بن شا کے معاصر بھی تھے اور ابن شا کے کی مانند

www.ahlehaq.org

عباسی سلطنت کے چیدہ افراد میں بھی شار ہوتے تنے۔ انھیں امور سلطنت میں بڑی مہارت حاصل تھی۔

ابوالفرج اصفهانی نے ''الا غانی'' میں لکھا ہے کہ ' فرید مواود'' کی نشو ونما جہاز میں ہوئی۔ پھر آل رہے کے یہاں آگئ، جہاں اس نے ان کے گھروں میں رہ کر غزاور گیت گانا سیکھا۔ بعد از ال ''بر مک' واپس چلی گئے۔ جب جعفر بن یجی برکی کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے برا مکہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے تو بید وہاں سے بھاگنا کا اور دوسرے برا مکہ پر طرح کے مظالم ڈھائے گئے تو بید وہاں سے بھاگنا کہ ہارون رشید نے تلاش بھی کرایا ، گریداس کے ہاتھ نہ آئی۔ بعد میں امین کے پاس چلی گئے۔ جب امین بھی قتل کر دیا گیا تو وہاں سے نکل بھاگی اور بیٹم امین کے پاس چلی گئے۔ جب امین بھی قتل کر دیا گیا تو وہاں سے نکل بھاگی اور بیٹم کے اس سے شادی کر لی جس سے اس کے ایک اڑکا عبد اللہ پیدا ہوا۔ پچھ دنوں کے بعد بیٹم کا انتقال ہو گیا تو سندھی بن حرثی ، صاحب تذکرہ نے شادی کر لی اور انہی بعد بیٹم کا انتقال ہو گیا تو سندھی بن حرثی ، صاحب تذکرہ نے شادی کر لی اور انہی

نزد یک پہیا تو سندھی بن یکیٰ اور بیٹم بن شعبہ نے منادی کراکے اینے آ دمیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کیا۔اس اثناء میں بیٹم بن شعبہ نے گھوڑوں کے ذیبے دارافسر کو تھم دیا کہایک گھوڑے کی زین کس دی جائے۔ چنال چہافسرایک گھوڑ ااس کے پاس لے آیا۔ بیٹم نے گھوڑے پرنگاہ ڈالی اور کئی باراس کو چو ما۔افسرنے بیٹم کے چہرے پر تغیر اور خوف کے آثار دیکھے تو عرض کیا اگر آپ کا ارادہ بھاگ نکلنے کا ہے تو اس تھوڑے پرنگل جا کیں۔اس لیے کہ مقابلہ طاہر ہے ہے، وہ مضبوط وتو اِنا بھی ہے۔ بین کربیٹم ہنس پڑااور کہنے لگا کہ وہ تیز رفبار گھوڑ الاؤ۔ اس لیے کہ مقابلہ طاہر ہے ہے اور اس کے مقابلے میں بھاگ نکلنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ چنال چہسندھی ین کی اور بیٹم بن شعبہ دونوں نے '' واسط'' کوخیر باد کہ کرراہ فرارا ختیار کی۔ طاہر جب "واسط" ميں داخل ہواتو اسے انديشہ ہوا كه بيں بيدونوں" فحم الصلح" بہلے پینچ کرقلعه بند نه ہو جا کمیں، اس لیے محمد بن طالوت کوفوراً روانه کیا اور حکم دیا که ان وونوں ہے پہلے' فحم الصلع' 'پہنچ کر ، انھیں اس میں داخل ہوئے ہے ہازر کھو۔ اس کے ساتھ اینے ایک سیدسالار: احمد بن مہلب کو جانب کوفہ روانہ کیا، جہاں اس ونت محدامین کی طرف ہے عباس بن موسی ہادی گورنرتھا۔ جب عباس کواحمہ بن مہلب کے کوفہ آنے کی اطلاع ملی تو امین کی بیعت ختم کرکے طاہر کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ مامون کی اطاعت وفرماں برداری اور بیعت قبول کرتا ہے۔ القصہ طاہر کے گھوڑ ہے دریائے نیل کے دہانے پر فروکش ہوئے اور وہ واسط اور کوفہ کے درمیان تمام علاقوں یر قابض ہو گیا۔ای طرح امین کی طرف سے بصرہ کے گورنر بمنصور بن مہدی نے بھی طاہر کے پاس اس کی اطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا۔طاہریہاں سے رخصت ہو کر ''طریانا'' پہنچا اور وہاں دوروز تک قیام پذیررہا۔ لیکن جب''طریانا'' فوج کے مطلب کا نظر ندآیا تو بل بنانے اور خندق کھودنے کا حکم دیا اور و بیں سے عاملوں کے نام گورنری کے مدایت نامے جاری کئے۔ تمام واقعات ۲۹۲ هیں پیش آئے۔(قاض)

'' تاریخ طبری'' ہی کے اندر بید دا قعہ بھی ندکور ہے کہ حسن بن مہل کی طرف سے عبدالله بن سعیدحرثی واسط اور اس کے اطراف کا والی تفا۔ ایک دفعہ ' واسط'' کے نزد یک ہی، ابوالسرایا کی فوج سے عبداللہ کی ٹر بھیٹر ہوگئی،جس میں عبداللہ کو شکست ہوئی اوروہ بغدا دوا پس لوٹ گیا، جب کہاس کے بہت ہے آ دمی مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے ۔ جب حسن بن بہل نے دیکھا کہ ابوالسر ایا اور اس کالشکر جس کسی ہے بھی صف آراء ہوتے ہیں، اے فنکست دیے بنانہیں رہتے اور پیر کہ جس شہر کا بھی وہ رخ کرتے ہیں اے فتح کر لیتے ہیں، پھرحسن بن مہل نے محسوں کیا کہ اس کا کوئی بھی سیدسالا رابیانہیں ہے جو جنگ جیت سکے تو وہ مجبور ہوکر'' ہرثمہ'' کے پاس جلا محیا۔حسن بن مہل جس وفت ہر شمہ کے باس پہنچا،اس وفت وہ مامون کی جانب ہے عراق کا گورنرتھا۔ لیکن ولایت عراق کی تمام تر ذھے داری،حسن بن مہل کے سپر د کردی اورسن سے ناراض ہوکر خراسان کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ ''حلوان'' پہنچ توحسن نے اس کے پاس سندھی اور صاحب مصلی صالح کو بھیجا کہ اس سے درخواست کریں کہ ابوالسرایا ہے جنگ کی خاطر بغداد واپس لوٹ آئے ۔مگراس نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیا اور قاصد نے اس کے انکار سے حسن کو مطلع کر دیا۔ اس کے بعد سندھی نے نرمی اور ملاطفت کے ساتھ اس کے پاس کچھ خطوط بھیجے اور ہر ثمہ اس کی بات مان کر ۹۹ اھیں بغدادوا پس آگیااور کوفہ جانے کی تیاری کی۔

کتاب فدکور میں یہ بھی تحریر ہے کہ ۲۰ اھیں اہل بغداد نے اہراہیم بن مہدی کے ہاتھ پرخلا دنت کی ہیعت کی اورائے 'مبارک' کے نام سے پکارا جانے لگا۔اس کے ہاتھ پرخلا دنت کی ہیعت کی اورائے 'مبارک' کے نام سے پکارا جانے لگا۔اس کے ہیجھے سندھی اور صاحب مصلی صالح کی کوشش کارفر ماتھی ۔ نصیر الوصیف اور تمام غلام بھی اس میں شریک رہے۔ کیوں کہ یہی لوگ سر براہ اور سیدسالا رہتے۔ یہ قدم انھوں نے مامون عباس کے اس فیصلے کے خلاف غصہ میں اٹھایا، جواس نے قدم انھوں نے مامون عباس کے اس فیصلے کے خلاف غصہ میں اٹھایا، جواس نے

عباسی خاندان سے خلافت کو نکال کر دوسرے خاندان میں لے جانے کی ہابت کیا تھا۔ علاوہ ازیں بیلوگ مامون کے طرز حکومت اور اپنے آباء واجداد کے روایتی سیاہ لباس چھوڈ کرمبزرنگ کالباس پہننے پر بھی اس سے بخت ناراض تھے۔

اس کے علاوہ بھی سندھی بن کیلی حرشی کے حالات ووا قعات ملتے ہیں، جن سے ان کی حکمت و دانائی اور امور جہاں باتی میں مہارت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ یہ تیسری صدی ہجری کے تھے۔ ( تاض)

## سنکھار بن بھونگر بن سومرہ: حاکم سندھ

والد کی وفات کے وقت، سنگھار کم سن تھا۔ اس لیے اس کی ہمشیرہ'' تاری'' سندھ کی حکمراں بن ۔ جب بیہ بڑا ہو گیا تو سندھ کا بادشاہ بنااور'' پچھ'' کو فتح کیا۔ نیز '' فائک نی'' تک کے تمام علاقوں کا بادشاہ بن گیا۔ (تحنة الکرام)

#### شاه سنده: سومره اوّل

تعدفة المكرام ميں مذكور ہے كہ فائدان سوم و كوگ سلطان محمود غرافوى سلطان محمود غرافوى عدا حب زادے: سلطان عبدالرشيد كے دور حكومت ميں يك جا ہوئ اور چوں كہ عبدالرشيد كم عقل اور كسى قدر خبطى تھا، اس ليے انھوں نے اسم ھ ك آس پاس خاندان سوم وہ بى كے ايك شخص: سوم وہ كوثوا كى " تبرى" كا والى بناليا سوم وہ نوا كى انتجام وہ بى كے ايك شخص: سوم وہ كوثوا كى " تبرى" كا والى بناليا سوم وہ نوا كى برقابض ہوكر خود مختارى كا اعلان كرديا ، بحسن وخو لى امور سلطنت كى انجام وہ بى كے پھر دئوں بعد" صاد" كى لڑكى سے شادى كر لى اور اپنے سلطنت كى انجام وہ بى كے پھر دئوں بعد" صاد" كى لڑكى سے شادى كر لى اور اپنے علاقے كا مطلق العنان حكم الى بن كيا۔ اس عور ت سے اس كا ايك لڑكا بھوكر جو اس كا ولى عہد بھى ہوا، بيدا ہوا۔ سوم وہ كى وفات الا ہم ھيں سولہ برس تك حكومت كر نے كے بعد ہوئى۔

## سهل بن عبدالرحمٰن سندهی را زی

المام رازي ''كتاب الجوح والتعديل'' هين رقم طراز بين كهمهل بن عبدالرحمٰن، سندهی بن عبدویه رازی ہے مشہور اور کثبت ابوہیٹم ہے۔ انھوں نے زہیر بن معاویه، قاضی شریک، مندل اور جربر بن حازم وغیره سے روایت کی اوران سے عمرو بن را نع ، حیاج بن حمز ہ ،ابوعبداللہ شہرائی اور محمد بن عمر دغیر ہ نے روایت کی۔ محمد بن عمار کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والدیت سناانھوں نے کہا کہ میں نے ابوالولیدے سناوہ فر مارہے ہتھے کہ بچیٰ بن ضریب اور حیوانگلیوں والے یعنی سندھی ہے زیا دہ صدیث کاعلم رکھنے والاکسی کوئیں دیکھا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ ان کے والدے سہل بن عبدالرحمٰن کی بابت معلوم کیا گیاتو فرمایا کہوہ بیتے ہیں۔ علامته عانى نے "الانساب" ميں لكھاہے كه بل بن عبدالرحلن فريلي (دھكى) ز ہیر بن مودیہ (معاویہ )شریک بن جربر بن حازم ، مندل بن علی اورابن ابواویس وغیرہ ہے روایت کرتے ہیں۔ بیعلائے حدیث میں شار کیے جاتے تھے۔ نیز ہمدان اور قزوین کے قاضی رہے۔ یہ پہلے ایسے مخص ہیں جو ہمدان اور قزوین دونوں کے قاضی ہے ۔ان سے عمرو بن راقع ، محمد بن حماد تنبرانی ، حیاج بن رجاء ،محمد بن عمار اور ان کےعلاوہ ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

امام طبرانی نے ''المعجم الصغیر '' میں لکھا ہے کہ ہم سے احمد بن ابراہیم نرمتی رازی نے ان سے عبداللہ بن العلا بن عبدربر (عبدویہ) نے ، ان سے عبداللہ بن العلا بن شیبہ نے بیان کیا ، انھوں نے ابن عون سے ، انھوں نے عقبہ بن عبدالفاخر سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 'عزل' کا تذکرہ آیا تو فرمایا ' لا علیکم ان لا تفعلوا فائما ہو المقدر' فرمایا کہ اگرتم ایسانہ کروتو تم پرکوئی حرج نہیں اس لیے کہ بیتو فائما ہو المقدر' فرمایا کہ اگرتم ایسانہ کروتو تم پرکوئی حرج نہیں اس لیے کہ بیتو

مقدرات کی ہات ہے۔امام طبرانی فرماتے ہیں کہ میدروایت ابن عون سے عبداللہ بن العلا کے ملاوہ کسی اور نے بیان نہیں کی۔

سندھی بن عبدویہ، سہل بن عبدویہ اور سہل بن عبدالرحمٰن یہ متینوں ایک ہی شخص : سندھی بن عبدویہ کے ہی نام ہیں ، اگر چہا لگ الگ ناموں نے ان کے حالات مستقل کھے گئے ہیں۔ ( تامنی )

## سهبیل بن ذکوان ،ابوسندهی مکی واسطی

''کتاب الجرح والتعديل'' مين ان كي بابت مُركور ب كه ميل بن ذ کوان کلی ابوسندھی نے حسنرت عا مُشہصد یقتہ اور حسنرت زبیر بن العوام ؓ ہے روایت کی اوران ہے بیٹم ، مروان بن معاویہ اور یزید بن ہارون نے روایت کی ۔امام ابن ابوحاتم رازی لکھتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے والدمحتر م سے ٹی۔ نیز فر ماتے ہیں کہ ہم سے عبد الرحمٰن نے ،ان سے علی بن حسن ہسنجانی نے بیان کیا ، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ابراہیم بن عبداللہ ہروی ہے سنا۔وہ کہدر ہے سنے کہ ہیل بن ذکوان ''واسط'' میں ہتے اور میرا خیال ہے کہ اصلاً کی ہیں اور پیچھوٹے تھے۔ امام ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں تضریح کی ہے کہ ابوسندھی سہیل بن ذکوان نے حضرت عا نَشَهٌ ہے روایت کی اور اس کا خیال تھا کہ حضرت عا نَشَهٌ کا رنگ سیاہ تھا۔ امام لیجی بن معین نے اس کو کذاب قرار دیا ہے اور دوسرے کئی علائے محدثین نے متروك الحديث بتايا ہے۔ يه "واسط" كے رہنے والے تھے۔ ابن ايوب كى . اضافے میں بیٹم ، بلکہ یز بیر بن ہارون نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم سے بیٹم نے بیان کیا اور انحیس سہیل بن ذکوان نے بتایا کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن زبیر "ے ایے شوہر کے خلاف ظلم وزیادتی کی شکایت کی اور کہا کہ اس کا شوہر نہ تو ایا م حیض میں ہم بستری ہے رکتا ہے اور نہ ہی دوسرے دنوں میں۔ حضرت عبداللہ

بن زبیر "نے شوہر سے کہا جارمر تبہ دن میں اور جارمر تبدرات میں ہم بستری کر سکتے ہو۔اس پرشوہر نے عرض کیا کہاتنے سے میرا کام نہیں چل سکتا اور آپ مجھے ایک ایے کام ہے روک رہے ہیں جے اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے۔ تب حضرت ابن زبیر" نے فر مایا کہتم اسراف کے مرتکب ہوگے۔حضرت عبّاد بن عوام فر ماتے میں کہ میں نے سمبل بن ذکوان سے یو چھا کہ کیاتم نے حضرت عائشہ کودیکھاہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ کس رنگ کی تھیں؟ کہنے لگا گندمی رنگ کی۔عباد فرماتے ہیں کہ ہم سہیل پر دروغ محوئی کا الزام لگاتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت عا نشه کا رنگ سفید مائل به سرخی تھا۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ ہیل بن ذکوان کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے میری ملاقات ' واسط' میں ہوئی۔ حاکم نیسایوری نے "معرفة علوم الحدیث" میں ایے لوگوں کے تذکرے میں جن کے اپنے نام اور والد کے نام ایک طرح کے ہوتے ہیں، پھر محدثین کے ایک ہی طبقے کے وہ راوی بھی ہوتے ہیں ، جس کے سبب ان میں تمیز کرنا مشکل ہوجا تا ہے، اس ذیل میں لکھا ہے کہ سہیل بن ذکوان اور سہیل بن ذکوان۔ يہلے مہيل سے مراد بسمبل بن ابوصالح سان ميں۔ ابوصالح كا نام ذكوان ہے۔ سہیل کے نام سے یہی مشہور ہیں اورانہی کی حدیث سیحے بخاری میں مروی ہے۔ان کی بیش تر روایتیں اینے والدے ہیں۔ البتہ کسی کسی روایت میں انھوں نے اپنے اور ا ہے والد کے درمیان امام اعمش ،قعقاع بن حکیم اورسمیا مولی ابوبکر بن عبدالرحمٰن کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ جب کہ دوسرے مہیل بن ذکوان کی ہیں، ان کی کنیت ابوسندھی ہے۔ یزیر بن ہارون کا بیان ہے کہ ہم ہے ابوعمرو سہیل بن ذکوان کی نے بتایا، بیہ ہمارے شہر''واسط'' میں رہتے تھے۔ یز بدنے ان سے بدروایت حضرت عاکشہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ٌردایت کی ہے۔ ان ہے بیٹم اور مردان بن معاویہ نے بھی روابیت کی ہے۔ ابوسندھی مہیل بن ذکوان کی ، پہلی صدی ججری کے تھے۔ ( قاضی )

## سيبوبيربن اساعيل قز داري مكي

علامہ سمعانی ''الانساب '' بیس فرماتے ہیں کہ ابوداؤدسیبویہ بن اساعیل بن داؤد واحدی قزداری مکہ مکرمہ ہی میں رہتے تھے اور وہیں درس حدیث بھی دیا۔ انھول نے ابوالقاسم علی بن محمد بن عبداللہ بن یکی بن طاہر سینی ، ابوالفتح رجاء بن عبدالواحداصیمانی اور حافظ ابوالحسین کی ابراہیم بن کی بن عبداللہ حکا ک وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابوالفتیان حافظ عمر بن ابوالحسن رواسی سے زوایت کی۔ ان کی وفات ۲۰ مدے کے پہلے یا بعد میں ہوئی۔

## سيابوقه ديبلي

حموی نے "معجم البلدان" میں لکھاہے کہ"مونیہ" شہر"فسینن" سے
"موصل" کے رائے میں ایک مزل پرواقع ایک بستی کا نام ہے۔ یہاں ایک سرائے
ہے جے ایک تاجر سیا بوقہ دیمل نے اینے خرج پر ۱۹۵ ھیں بنوایا تھا۔

## سيروك ہندى

"کشف الظنون" میں صراحت ہے کہ سیروک ہندی کی کتاب کا ہندوستانی زبان سے فاری میں ترجمہ کیا گیا۔ بعد میں عبداللہ بن علی نے اسے فاری سے عربی میں منتقل کیا۔ اس کتاب کا تذکرہ" عیون الانباء" میں بھی ہے۔

#### سیف الملوک اوراس کے دونوں لڑکے: ربتہ اور پھھنتہ

ان كى بابت 'تحفة الكوام' كى عبارت كاخلاصة حسب ذيل ہے: الور كاج راجه: دلوارائے نہايت ظالم اور بدكر دارشخص تھا۔ اس كى عادت تھى

#### www.ahlehaq.org

کہ جب بھی ہندوستان ہے کوئی تا جریا مسافر الور کے علاقے میں آتا تواس کی آدھی دولت فیکس کے نام پر لےلیا کرتا تھا۔ ایک د فعدا پیا ہوا کہا یک شریف اورمعز زشخص "سیف الملوك" ج كاراد \_ \_ تاجرون كالباس پين كر چلا\_ جب الور پہنچا تو دلوارائے کوئیکس ادا کیا۔ سیف الملوک کے ہم راہ اس کی ہیوی" بدیع الجمال" بھی تھی، جوسن و جمال میں اسم باسمی تھی۔ بدالور کے پاس سے بہنے والى ندى 'ران كرائ حرائ سفركرد باتفا بب دلوارائ في الجمال" کے حسن وجمال کے بارے میں سناتو حسب عادت اس کی نبیت خراب ہوگئی اور فیکس كے سلسلے ميں سيف الملوك كوكر فقار كراليا۔ سيف الملوك نے اس سے كہا كہ آب مجھے تین دن کی مہلت دیں تا کہ میں آپ کے حسب منشانیس ادا کرسکوں۔اس کے بعدسیف الملوک نے گڑ گڑا کر بارگاہ ایز دی میں دلوارئے کے لیے بددعا کی۔ چناں چہ خواب میں سیف الملوک نے دیکھا کہ اسے سنگ تراشوں کو کشتی بنانے کے لیے ایک موٹی رقم دینے جانے کے لیے کہا جار ہاہے، جس پرسوار ہوکروہ اور اس کی اہلیہ یہاں سے باہرنکل جائیں۔ چناں جداس نے ایسا بی کیا اور الور سے نکل کر مكه مكرمه پہنچ گئے اور فریضہ حج ہے سرفراز ہوئے۔ واپسی میں سیف الملوک جب '' ڈیرہ غازی خان'' اور' سیت یور'' پہنچا تو وہیں قیام یڈیر ہو گیا۔ یہیں بدلیج الجمال ے اس کے دولڑ کے : رنڈ اور چھتہ پیدا ہوئے۔ سیف الملوک اور اس کے دونوں لڑکوں کی قبریں وہاں اب بھی موجود ہیں اور رنہ کا قلعہ ای لڑکے کی جانب منسوب ہے۔ دلوار ائے کے زمانے میں اس قلعے کا بڑا رعب ودیدیہ تھا۔ اس کے آثار ونفوش بارہویں صدی جمری تک باقی رہے۔اس واتعے کے بعد''الور'' میں ایسا عذاب نازل ہواجس کی وجہ سے پوراشہر نہ دبالا ہوکر ہمواراور چیٹیل میدان بن گیا۔

# باب:سش

## مندوستانی طبیب: شانا<u>ق</u>

''الفھر ست'' میں شاناق کا تذکرہ ان کتابوں کے مصنفین کے ذیل میں کیا گیا ہے جو مختلف اقوام کی گھوڑ سواری ، ہتھیارزنی ، ہتھیارسازی کے موضوع پر ککھی گئی ہیں اور لکھا ہے کہ شاناق ہندی کی کتاب جنگی تدبیر، کس طرح کے لوگوں کا بادشاہ کے لیے انتخاب کرنا بہتر ہوگا، گنگن ، کھانے پینے اور زہرے متعلق کا بادشاہ کے لیے انتخاب کرنا بہتر ہوگا، گنگن ، کھانے پینے اور زہرے متعلق

جب کہ "کتاب السموم" میں پانچ مقالے ہیں۔ اے "منکہ ہندی" نے سنکرت سے "کتاب السموم" میں پانچ مقالے ہیں۔ اے "منکہ ہندی" نے سنکرت سے فاری زبان میں منتقل کیا۔ فاری سے اس کے ترجے کی ذمہ داری "ابوحاتم بلخی" کودی گئی تھی، جس نے بچی بن خالد بن برکی کے لیے ترجمہ کیا۔ بعد میں مامون رشید کے تکم پراس کے آزاد کردہ غلام :علی بن عباس بن احمد بن جو ہری نے اس کا فرنی میں ترجمہ کیا۔ علی بن عباس بی میہ کتاب مامون کو پڑھ کرسنایا بھی کرتا تھا۔

کشف الطنون میں مزید لکھا ہے کہ شانات ہندی کی کتاب "منتحل المجوھر" ہے۔ یہ کتاب شاناتی نے اپنے عہد کے ایک ہندوستانی راجا" ابن تمانص ہندی" کے لیے تالیف کی تھی۔علاوہ ازیں شاناتی کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کانام" کتاب البیطر ہ"ہے۔

ابن الى اصبيعه في عيون الإنباء "ميل كهات كم مندوستان كم منهوراطباء ميس المهات كم مندوستان كم منهوراطباء ميس ال الدين الله منان الله منان الله من الله

علوم وفنون اورعلم وحكمت مين دسترس حاصل تقى - علم نجوم مين ماہر تھا۔ شيريں گفتگواور راجگان ہندوستان کے یہاں صاحب حیثیت تھا۔اس کی تحریر کا ایک اقتباس اس کی کماپ "منتحل الجوهر" ييش إ-ال من وه حاكم وقت كوخاطب كرك كبتاب: حاکم ونت! ز مانے کی لغزشوں ہے بچو، اقتد ار دوراں اور غلبہ ایامہ کی محبت ہے دوررہو اوراچھی طرح جان لو کہ اعمال جزاء ہیں اس لیے زمانے کے انجام ہے ڈرنا جاہیے۔ کیوں کہوفت بہت دھو کہ باز ہوتا ہے،اس لیےاس سے مختاط رہو۔مقدرات کا تعلق غیب سے ہے، لہٰذا ان کے لیے تیار رہو۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط رکھو۔زمانے کا اقتدار کمینگی ہےاس لیےاس سے ڈرو۔اس کی سطوت و جبروت، ز ودشوکت ہے،اس لیےاہے مطمئن مت رہو۔اور یا در کھو کہ جس شخص نے زندگی میں گناہوں کی بیاریوں ہےائے نفس کاعلاج نہیں کیا تو اس جہان میں شفاء ناممکن ہے، جہاں دوا ہی نہیں۔اورجس نے اپنے حواس کوذکیل کیا اور انھیں پیشکی خیر کے لیے غلام بنالیا تواس نے اپنافضل و کمال اور شرافت ظاہر کردی۔جس نے اپنے ایک نفس پر قابو ندر کھا، وہ اینے یانج حواس پر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اور جب حواس کے حقیر اور کم ہونے کے باوجودان پر کنٹرول نہیں رکھ کا تواس کے لیے معاونین کو کنٹرول کرنامشکل ہوگا، جب کہوہ تعداد میں زیادہ اور سخت دل ہوتے ہیں۔ لہٰذا سلطنت کے طول وعرض میں پھیلی ہوئی رعیت پر کنٹرول کیوں کرر کھ سکے گا۔

شناناق کی ایک کتاب السموم "بے۔ اس میں پانچ مقالے ہیں اس کا ترجمہ شکرت سے فاری میں 'منکہ ہندی' نے کیا۔ یکیٰ بن خالد بن برمک کے یہاں فاری سے عربی میں شقل کرنے پرابوحاتم بلخی مامور شے، انھوں نے اسے عربی میں شقل کرنے پرابوحاتم بلخی مامور شے، انھوں نے اسے عربی میں شقل کیا۔ بعد میں مامون رشید کے لیے اس کے غلام: عباس بن سعید جو بری نے جو پڑھ کر مامون کوسنایا بھی کرتے تھے، گتاب المبيطرہ علم نجوم پرایک کتاب المبیطرہ علم نجوم پرایک کتاب الدور منتحل المجوھر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ منتحل الجوھر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ منتحل الجوھر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ منتحل الجوہر شان قی نے اپنے

زمانے کے ایک حکمراں (ابن قمانص ہندی) کے لیے تالیف کاتھی۔ شرف الدین دیبال بوری

شیخ شرف الدین دیبال پوری، مولانا بدرالدین اسحاق د الموی اجودهبی کے تلافہ میں تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آخیس گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس کی اطلاع جب مولا نا اجود هنی کو ہوئی تو دہ اجود هن کے گور نرقائی صدرالدین کے پاش گئے اور شیخ شرف شرف الدین کی بابت گفتگو کے ان کی گفتگو سے قاضی صدرالدین کے سامنے شیخ شرف الدین کی بابت گفتگو کے اس کی گفتگو سے قاضی صدرالدین کے ساتھ الدین کی بابت کا اندر مولا تا بدرالدین اسحاق دہلوی کے تذکر سے میں درج مولا تا بدرالدین اسحاق دہلوی کے تذکر سے میں درج سے سے سے شرف الدین دیبال پوری ساتویں صدی آجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ (تاض)

حكيم شرف الدين ملتاني

ابن ابواصبحہ نے اپنی کتاب 'عیون الانباء فی طبقات الاطباء'' میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

حكيم مششر ذهندي

"کشف الطنون" میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ مشتر ذہندی کی علم طب میں ایک کتاب ہے۔ اس میں امراض کی علامتیں ، ان کی دوا کیں اوران کی تا ثیر ذکر میں ایک کتاب ہے۔ اس میں امراض کی علامتیں ، ان کی دوا کیں اوران کی تا ثیر ذکر کی ہے۔ یہ کتاب دس مقالات میں مقالات میں میں اس کا ترجمہ وتشریح کرنے کا حکم دیا تھا۔

شعيب بن محدديبلي مصري

علامہ سمعانی نے "الانساب" بیں کھاہے کہ ابوالقاسم شعیب بن محمہ بن احمہ بن احمہ بن احمہ بن احمہ بن احمہ بن سعید بن برلیخ بن سوار دیلی (معروف بدا بن ابوقطعان دیلی )مصرا ہے اور وہاں درس

حدیث دیا۔ابوسعید بن بوٹس نے بتایا کہ میں نے شعیب بن محمد سے احادیث تکھیں۔ ان کی ہابت مجھے اس سے زیادہ معلومات نیل سکیس۔( قاض)

#### شير باميان اول

مشہور مورخ علامہ یعقوبی نے اصحاب البلدان "میں" ہامیان کی بابت تقری کی ہے کہ بامیان پہاڑی پر آبادا کے شہر ہے۔ اس شہر کا ایک سردار اور چودھری تھا، جس کا تام بدزبان فاری" شیر" تھا۔ اس نے خلیفہ منصور کے زمانے میں مزائم بن بسطام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کے لڑکے محمد بن مزائم سے اپنی لڑکی کی شادی بھی کردی۔ اس کی کنیت ابو حرب تھی۔ جب فضل بن کی خراسان آیا تو اس نے شیر بامیان کے ایک لڑک حسن کو 'فوز' ایک وفد کے ساتھ بھیجا۔ حسن نے چند سپر سالاروں کے ساتھ ل کرا ہے فتح کر لیا۔ اس کے بعد فضل بن کی گی نے حسن کو بامیان کا مام بنادیا جس نے اس کا نام اپنے دادا کے نام پر 'شیر بامیان' رکھ دیا۔ قبول اسلام کے بعد شیر بامیان کا نام 'اسد' ہوگیا اور شیر بامیان لقب ہوگیا۔ بید دسری صدی جمری کا تھا۔ (قاضی)

## شير باميان ثاني

ال سے مرادس بن اسد ہے۔ یہ کھی اپ آباء واجداد کی مانند تشیر بامیان 'سے مشہور ہے جیسا کہ شیر بامیان اول کے حالات کے تحت علامہ یعقو کی گریر سے انداز ہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید نے ۲ کارہ میں جب فضل بن کی بن بر مک کو منظر اسان 'کا گورنر بنایا اس وقت ابراہیم بن جبریل کی زیر قیادت ایک لشکر ''کابل شاہ 'کی طرف روانہ کیا۔ نیز طخارستان اور دہا تین کی ریاستوں کے بھی والیان وامراء کواس کے ساتھ جانے کو کہا۔ ان بیس حاکم بامیان حسن شیر بھی تھا۔ یہ شکر کا بل شاہ کی جانب روانہ ہواراور فوروند کا بہاڑی ورہ سارحود سدل استان اور شاہ بہارکو فتح کرایا۔ شاہ بہاریس بی بہت تھاجس کی ہوگئی ہوا کرتے تھے۔ اس بت کو منہدم کرے نذر آتش کردیا گیا۔

## باب بص

#### حاتم سندھ:صاد

صادایک شخص کا نام تھا، جس نے سندھ کے پچھ علاقوں پر غلبہ حاصل کر کے وہاں کی زمینوں پر قبضہ کرای اور خود مختار حاکم بن بیشا تھا۔ اس نے اپنی لڑکی کارشتہ حاکم سندھ: سومرہ اول سے کیا تھا۔ اس عورت سے سومرہ کا ایک لڑکا بھونکر بن سومرہ بیدا ہوا۔ صادیا نچویں صدی ججری کے دوسر نے نصف سے تعلق رکھتا ہے۔ بیدا ہوا۔ صادیا نچویں صدی ججری کے دوسر سے نصف سے تعلق رکھتا ہے۔ مصادی کا نام ' شخفۃ الکرام' میں بارہا آیا ہے۔ علامہ سیدسلیمان ندویؓ نے انگریزی ماخذ سے نقل کرتے ہوئے اس کا نام ' سعد' بتایا ہے۔ لیکن اس میں شبہ ہے۔ ( تامنی ) ماخذ سے نقل کرتے ہوئے اس کا نام ' سعد' بتایا ہے۔ لیکن اس میں شبہ ہے۔ ( تامنی )

## صالح بن بہلہ ہندی بغدادی

وزیر جمال الدی تفطی نے ''اخبار العلماء باخبار العحکماء '' میں تحریر کیا ہے کہ صالح بن بہلہ بندی ، حاذق طبیب بتھے۔ ہارون رشید کے دور میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بندوستانی طریقہ مکلاج کے ماہراور تشخیص میں اپنے چش روہندی طبیبوں ہے کہیں بہتر بتھے۔ ان کا ایک عجیب وغریب واقعہ ہے۔ ہوایہ کہ ایک روز ہارون رشید کے سامنے دستر خوان بچھایا گیا تو اس نے حسب عاوت جبر ئیل بن بختیشو ع کو کھانے کے لیے بلوایا۔ مگر جبر ئیل نہ ملے جس پر ہارون رشید اے لئے ابھی خلیفہ عن طعن کر جبر ئیل نہ ملے جس پر ہارون رشید اے تعن طعن کرنے لگا۔ ابھی خلیفہ عن طعن کربی رہا تھا کہ جبر ئیل آگیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہاں تھا؟ اور یہ کہتے ہی اسے برا بھلا کہنا شروع کردیا۔ اس پر اس خلیفہ نے کہ اگر خبیفہ دفت اپنے بچے زاد بھائی ابرا ہیم بن صالح کے غم میں رونے لگیں اور نے کہ اگر خبیفہ دفت اپنے بچے زاد بھائی ابرا ہیم بن صالح کے غم میں رونے لگیں اور

مجھے برا بھلا کہنا حجھوڑ دیں تو زیادہ بہتر بات ہوگی۔ یہ س کر ہارون رشید نے اس سے ابراہیم بن صالح کی خیریت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اسے جھوڑ کر چلا تھا، اس ونت اس کی بس سانس آ جار ہی تھی اوروہ آخری ساعت نماز عشاء کے دفت گذارر ہا تھا۔ میہ سنتے ہی ہارون وشید سخت پریشان ہو گیااور دسترخوان اٹھائے جانے کا حکم دے کر زاروقطاررد نے لگا۔ بیہ منظرد مکھے کرجعفر بن کیجیٰ برمکی نے کہاامیر المؤمنین!جبرئیل کا طریقنه علاج رومی طرز کا ہے جب کہ صالح بن بہلہ ہندی اہل ہند کے طریقے پر علاج كرتا ہے اوراس كاطب وعلاج ميں وہى مقام ہے جو جبرائيل كا اہل روم كے مضامین کے علم میں ہے۔اگرامیرالمؤمنین مناسب خیال فرمائیں تو صالح بن بہلہ کو بلوالیں اور ابراہیم بن صالح کو بھیج دیں کہ ہم اس سے ساری بات سمجھ سکیں۔ ہارون رشید نے ایہا ہی کیا اور جعفر برکی کو حکم دیا کہ صالح کو بلاکر لائے ،ابراہیم کواس کے یاس بھیج دیا جائے اور جب وہ ابراہیم کے پاس سے لوٹنے لگے تو میرے یاس لایا جائے۔ جعفر برکی نے حکم کی تعمیل کی اور صالح بن بہلہ نے ابراہیم کے پاس جا کراس کود یکھا،رگ ٹولی، پھرجعفر برکی کے باس گیا۔جعفرنے خلیفہ کوا طلاع دی کہ صالح آ گئے ہیں،خلیفہ نے صالح کوا ہے پاس اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ چنال چەدە اندر گياادر عرض كياامير المومنين! آپ امام المسلمين بين برتشم کے فیصلوں کا آپ کو پورااختیار ہےاورآپ جوبھی فیصلہ فر مادیں کوئی حاکم اے ختم نہیں کرسکتا۔ میں اپنے خلاف آپ کو نیز تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر

کے فیصلوں کا آپ کو پورااختیار ہے اور آپ جو بھی فیصلہ فرمادیں کوئی حاکم اے ختم 
نہیں کرسکتا۔ میں اپنے خلاف آپ کو نیز تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر 
ابراہیم بن صالح کا آج رات یا اس بیاری میں انتقال ہوجائے تو صالح بن بہلہ کی 
تمام تر جائیدا دراہ خدا میں وقف ہے، اس کا ہرجا نور جہاد کے لیے آزاد ہے، اس 
کے تمام مال واسباب، غربا اور مساکیوں پرصدقہ ہیں اور اس کی ہرعورت کو تین 
طلاق۔ اس پر ہارون نے کہا صالح ! تم غیب کی بات پرتشم کھاتے ہو، صالح نے 
طلاق۔ اس پر ہارون نے کہا صالح ! تم غیب کی بات پرتشم کھاتے ہو، صالح نے 
جواب دیا امیر الموشین! ایسانہیں ہے۔ کیوں کہ غیب نواسے کہتے ہیں جس کی کوئی

دلیل ہو، نداس کی بابت کسی قتم کاعلم، جب کہ میں نے جو پچھ بھی کہا ہے وہ تھوس دلائل اور واضح علم کی روشنی میں کہا ہے۔ صالح بن بہلہ کی بات سن کر ہارون کا رنج وغم دورہوااور کھانا تناول کیا۔ نبیز پیش کی گئی، جسے اس نے نوش کیا۔ جب نمازعشاء کا وفت ہواتو بغداد آنے والے تامہ بردار نے ، اے ابراہیم بن صالح کی وفات کی خبرسنائی۔ہارون نے''ا تا نٹدوا تا الیہ راجعون'' پڑ ھااورجعفر بر کمی کوسب وشتم کرنے لگا كداس نے صالح بن ببلد كى نشان دى كيوں كى تقى اور اى كے ساتھ تمام ہندوستانیوں اور ان کے طب وعلاج کی بابت بھی سخت سست باتیس کیس اور کہنے لگا افسوس کہ چیازاد بھائی تو موت کے تلخ مھونٹ ہے اور میں نبیذ نوش کرنے میں مصروف ہوں۔ بعدازاں ایک رطل نبیز منگوا کراس میں یانی اور نمک ڈالا اور اے ینے اور قے کرنے لگا تا آل کداس کے بیٹ میں جو چھیمی کھانا یانی تھا،سبنکل کیا علی الصباح ہی ابراہیم کے گھر پہنچا۔ خدام نے خلیفہ کو ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جس میں کرسیاں مسندیں اور قالین بچھے ہوئے تنھے۔ ہارون رشید اپنی تکوار کے سہارے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا دوستوں کی مصیبت کے وقت یہ بالکل مناسب ، نہیں کہ میں ایک سے زیادہ بستر پر بیٹھوں۔ چنال چہاس وقت سے ینوعہاس کے یہاں پیطریقة رائج ہوگیا۔صالح بن بہلہ، ہارون رشید کے سامنے کھڑا ہوا۔ سمی نے بھی کوئی بات نہ کی تا آل کہ دھونی کی خوشبو تیز ہوگئی۔ اس وقت صالح نے جیخ كركہااميرالمومنين! خدا كے واسطے آپ ميري بيوي كے طلاق كا فيصله نه فر مائيس كه اس سے ایسا شخص شادی کر لے جس کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ خدارا آپ مجھے اہیے در دولت ہے نہ نکالیں کیوں کہ میں جانث نہیں ہوا۔ خداراا پنے چیازاد بھائی کوزندہ وفن نہ کریں۔خدا ک قتم کھا کر کہتا ہوں اس کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھاس کے باس جا کراہے دیکھنے کی اجازت دیں۔جب صالح نے یہ بات کی بار چے چے کر کھی توبارون رشیدنے اہراہیم کے پاس جانے کی اسے اجازت دے دی۔

اس وقت سب لوگوں نے تکبیر کی آ واز سی اور صالح بن بہلہ بھی جب ابراہیم کے باس سے واپس ہوا تو نعرہ تکبیر کہدر ہاتھا۔ پھراس نے کہاا میر المومنین! آپ تشریف لیاس سے واپس ہوا تو نعرہ تکبیر کہدر ہاتھا۔ پھراس نے کہاا میر المومنین! آپ تشریف لیاس میں آپ کوایک جبرت انگیز بات دکھاؤں گا۔

چناں چہ ہارون رشیدایے چندخواص کے ہمراہ ابراہیم کے کمرے میں گیا۔ صالح نے ایک سوئی نکالی اورا ہے ابراہیم کے بائمیں ہاتھ کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان چبسادی تو ابراہیم نے اپناہاتھ تھینچااور پھرجسم پرر کھ دیا۔اس پر صالح نے کہاامیر المومنین! کیامیت کو در د کا احساس ہوتا ہے؟ نیز عرض کیا کہ اگر میں نے ابراہیم کا کفن میں رہتے ہوئے علاج کیا اور اسے افاقہ ہو گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں حنوط کی خوشبو ہے اس کا قلب میمٹ نہ جائے او راس کی واقعی و فات ہوجائے۔اس لیےآ ہے تھم ویں کہ گفن اتاراجائے بخسل خانے میں لے جا کر نہلایا جائے ، تا کہ حنوط کی خوشبو ہالکل زائل ہوجائے ۔پھراس طرح کے کیزے ابراہیم کو یہنائے جائیں جیسے صحت کے وقت پہنا کرتا تھا اور ای انداز کی خوشہو بھی لگائی جائے۔ نیز اس فتم کے بستر پرسلا دیا جائے جس پروہ بیٹھا اورسویا کرتا تھا۔ تب میں آپ کی موجود گی میں علاج کروں گا اور ابراہیم فورا ہی بات کرنے لگے گا۔ ابوسلمہ کا کہنا ہے کہ ہارون رشید نے مجھے بیہ ذھے داری سونی کہ صالح نے جیے کہا ہے، ویبا ہی کیا جائے اور میں نے ویبا ہی کیا۔ابوسلمہ کہتے ہیں کہ پھر ہارون رشید، ان کے ساتھ میں اورمسر وراس جگہ گئے، جہاں ابراہیم کولٹایا گیا تھا۔ صالح بن بہلہ نے اسٹاک سے دھونکنی منگوائی اور اسے ابراہیم کی ناک میں پھونکا۔ابراہیم دس منٹ تک بالکل ساکت و جامد رہا۔ پھراس کے جسم میں حرکت بیدا ہوئی چھینک

آئی،وہ اٹھ بیٹھا، ہارون رشید سے با تنیں کرنے لگااوراس کے ہاتھ چوہے۔ہارون رشید نے پوچھا کیا بات بیش آئی تھی؟ ابراہیم نے بتایا کہ اسے ایسی گہری نیند آگئی تھی کہ ایسی نیندزندگی میں بھی نہ آئی تھی۔گراس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا اس پرجملہ کررہا ہے جب میں نے اپنا دایاں ہاتھ ہٹایا تو اس نے ہا کمیں ہاتھ کے انگوشے کوکاٹ لی، جس سے میری نیندکھل گئ۔ ابراہیم کو کتے کے ڈسنے کا اب بھی احساس تفا اور اس نے ہارون رشید کووہ ہی انگوشا دکھایا جس میں صالح بن بہلہ نے سوئی چھوئی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم برسول زندہ رہا۔ خلیفہ مہدی کی لاکی عباسیہ سوئی چھوئی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم برسول زندہ رہا۔ خلیفہ مہدی کی لاکی عباسیہ سے شادی کی، مصروفلسطین کا گورنر بنا اور مصر میں وفات ہوئی اورو ہیں تدفین بھی۔ ابن ابواصیعہ نے بھی 'عیون الانباء' میں صالح بن بہلہ ہندی بغدادی کا میں ابلہ ہندی بغدادی کا شد کرہ بہلے گزر چکا ہے۔

## حاكم اجودهن: قاضي صدر الدين

یہ مولا ٹا بدرالدین اسحاق دہلوی اور ملک شرف الدین ویبال پوری کے معاصر ہے۔ ملک شرف الدین کی ہابت ان میں اور مولا ٹا دہلوی میں اس وقت بحث تکرار بھی ہو نگھی جب شرف الدین ویبال پوری اجودھنی کوگرفتار کیا گیا تھا۔ اس مکا لیے سے اس ہاست کا انداز وہوتا ہے کہ قاضی موصوف بڑے یا گیا کے عالم سے ہے۔ یہ ماتویں صدی ججری سے تعلق رکھتے ہیں۔ (تخذ انکرام)

#### والىسندھ:صمه

صمه کنده کے آزاد کردہ غلام ہتے۔انھوں نے ۲۵۵ھے آس پاس سندھ پر قبضہ کرلیا تھا۔ ان کے والد گورٹر سندھ: داؤ دبن پزید بن حاتم کے ہمراہ خلیفہ منصور کے عہد خلافت میں سندھ آئے ہتے۔ علامہ بلا ذری نے 'فقوح البلدان' میں لکھا ہے کہ امیر المونین منصور نے ہشام بن عمر التحابی کوسندھ کا گورٹر نا مزد کیا تو اس نے عمر مفتوحہ علاقے بھی فتح کر لیے اور چند چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ عمرو بن جمل غیر مفتوحہ علاقے بھی فتح کر لیے اور چند چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ عمرو بن جمل کو'' بار بد' (بھاڑ بھوت) کی جانب روانہ کیا نیز ہندوستان کے ایک اور علاقے کی

طرف بھیجا۔ چناں چہاں نے کشمیر کو فتح کیا، جہاں بہت سے قیدی اور غلام ہاتھ لگے، اسی طرح ملتان کو بھی فتح کیا۔ قدائیل میں عرب قابض ہے، انھیں وہاں سے بے دخل کیا۔ اس کے بعد سندھ کا گور زحفص بن عثمان ہزار مرد، پھر داؤ دبن یزید بن حاتم نامز د کئے گئے۔ داؤ دبن یزید کے ہمراہ صمہ کے والد بھی تھے جو اس وقت قابض ہے یہ کندہ کا غلام تھا۔ ریاست سندھ کی صورت حال بالکل ٹھیک ٹھا ک رہی یہاں تک کہ مامون رشید کے دور میں بشر بن داؤ دکواس کا والی مقرر کر دیا گیا، جس نے خلافت سے بغاوت کر دی۔

حموی نے "معجم البلدان" میں تصری کی ہے کہ "شعبعب" یمامہ کے ایک کنویں کا نام ہے۔ ابوزیاد کا بیان ہے کہ یمامہ کے کنوال تشیر کوشعبعب کہاجاتا ہے۔ یہ کنوال صمہ بن عبداللہ بن میں میں مسلمہ بن تشیر کا بنوایا ہوا ہے۔ "کتاب نفر" میں مذکور ہے کہ شعبعب نفر بیوم کے پیچے" حاکل" میں ایک کنوے کا نام ہے۔ صمہ بن عبداللہ تشیر کی نے سندھ میں رہتے ہوئے بداشعار کے:

ياصاحبى اطال الله رشدكما في عوّجا على صدورالأبغل السنن ثم ارفعا الطرف هل تبدو لنا ظعن في بحائل ياعناء النفس من ظعن أحبب بهن لو أن الدار جامعة في وبالبلاد التي يسكن من وطن طوالع الخيل من تبراك مُصعدة في كما تتابع قيدام من السنن ياليت شعرى والاقدار غالبة في والعين تذرف أحيانا من الحزن هل أجعلن يدى للخد مرفقة في على شعبعب بين الحوض والعطن المحلن يدى للخد مرفقة في على شعبعب بين الحوض والعطن المحلن يدى للخد مرفقة الله على شعبعب بين الحوض والعطن المحلن المحلن يدى المحل مرفقة الله المحل المحل والعطن المحل المحل مرفقة الله المحل المحل

بھرائی نظریں اٹھاؤ کیا مقام حائل میں ہودج کے اندرسوارعور تیں نظر آرہی ہیں۔ اے نفس کی مشقت کس نے کوچ کیا۔

اگروہ ایک گھر میں سب جمع ہول تو ان سے اور ان کے ملک اور وطن سے بھی

محبت کرد۔

وہ گھوڑے پرسوار کشتی کے اگلے حصد کی طرح '' سیراک' سے چلی آر ہی ہیں۔ کاش میں اس حقیقت کو سمجھ لیتا لیکن تقدیر سب پر عالب ہوتی ہے' اور آنکھ بسااوقات غم کے مارے آنسو بہاتی ہے۔

کیا میں حوض اور وطن کے ورمیان مقام شعبعب پر اپنا ہاتھ رخسار کے ساتھ لگائے رکھوں؟"

اس سے بینہیں ظاہر ہوتا کہ جاکم سندھ مولی کندہ: صمہ، شعبعب کنواں بنوانے والے: سمہ بن عبداللہ بن ہمیر ہ بن تشیر ہی ہے۔ بلکہ ہم نے محض اس وجہ سے کہ نام دونوں کا بکسال ہے اور دونوں سندھ میں رہتے ہے، بی عبارت نقل کردی۔ تا ہم ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں ، اس لیے کہ نام کی بکسانیت ، سندھ پرغلہ اور شعبعب کنواں ان سب سے مہی معلوم ہوتا ہے۔ (قاض)

#### صکه مهندی

علامہ این ندیم تک جن علاء کی طب ونجوم کے موضوع پر کتابیں پہنچیں ان میں صکہ ہندی کا بھی نام 'الفھر مست'' میں ندکور ہے۔

#### صنجل هندي

ابن ندیم نے ان کا تذکرہ بھی علمائے ہندگی شمن میں کیا اور لکھا ہے کہ ان کی دیگر کمایوں میں ایک کماب ''اسر ار المسائل'' ہے۔ ابن ابواصیحہ ''عیون الانباء'' میں لکھتے ہیں کہ 'صخیل'' کا شاران ہندوستانی علماء وفضلاء میں ہوتا ہے، جفیں طب ونجوم میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی ایک کماب ''الموالید الکبیر'' ہے شخیل ہندی کے بعد ہندوستان میں ایک بوری جماعت پیدا ہوئی جن کی طب

ونجوم دغيره يرمعروف ومشهورتصنيفات بين مثلًا با كفر، راجه، صكه، دامِر، انكو، زنكل، جبحر ، اندی اور جاری ، میرسب کے سب مصنف اور ہندوستان کے اطباء وحکماء میں شار ہوتے تھے۔علم نجوم کی بابت انھوں نے اصول دنسوابط بھی مقرر کئے، اہل ہند ان کی تصنیفات ہے بہت شغل رکھتے۔ان کی اتباع کرتے اور انھیں ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے بہت ی کتابوں کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا۔ میں نے خود امام رازی کو دیکھا کہ انھوں نے کئی ایک علمائے ہند کی کتابوں مثلاً شرک البندي كى كتاب سے اپني كتاب" الحاوى" ميں جا بجانقل كيا ہے۔ اس كتاب كو عبدالله بن على نے فارى سے عربی ميں منتقل كيا۔ اس ليے كديہلے فارس ميں اس كا ترجمہ ہوا تھا۔ نیز ' مسرد'' کی کتاب ہے بھی نقل کیا ہے، جس میں دس مقالے ہیں اور امراض کی علامات، ان کی دوا تمیں اور علاج بتایا گیا ہے۔ یجیٰ بن خالد بر مکی نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیے جانے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح "بدان" کی کتاب ہے بھی نقل کیا ہے۔جس میں جارسوعلامتیں اور جارسو دوا کیں بذکور ہیں ،مگر طریقه علاج درج نبیس ہے۔علاوہ ازیں''سندھ مشان'' اور اس کی شرح''صدر ة المتحج " اورایک ایس كتاب بھی ہے جس میں گرم، بادی اور دواؤل كى تاثير وطافت کی بابت اہل ہنداوراہل روم کے اختلاف سے بحث کی گئی ہے، نیز اس میں سال کی تفصیل بھی درج ہے۔ ایک کتاب میں شراب کے دس ناموں کی تشریح ہے نيز"اسائكر"كى كتاب"الجامع"اور"علاجات الحبالي"ابل مندكى مير\_ ہندوستانی جڑی بوٹیوں پرایک مختصری کتاب ہے۔ ''نونشل'' کی کتاب میں ایک سو بیار بوں اور ایک ہی سو دواؤں کا تذکرہ ہے۔خواتین کے علاج کی بابت''روثی مندی' کی ایک کتاب ہے۔ نیز ''کتاب السکر'' بھی ہے۔ رائے ہندی کی کتاب میں سانپوں کی اقسام اور ان کے زہروں ہے بحث ہے اور ابوقبیل ہندی کی ایک كتاب ب حب كانام "كتاب التوهم في الامراض والعلل" بـــــ

## باب:ع

#### عباس بن سندهی

ان سے اور ایر اسامہ بن علی بن علیک نے روایت کی۔ امام ذہبی نے ''میز ان علامہ عقبلی اور اسامہ بن علی بن علیک نے روایت کی۔ امام ذہبی کے ''میز ان الاعتدال'' میں کی بن عباولہ فی کے حالات میں لکھا ہے کہ عقبلی کا بیان ہے کہ ہم سے ابراہیم بن محمد اور مباس بن سندھی نے بیان کیا۔ ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہم سے داؤد بن ش بیب نے اور ان سے کی بن عباد نے بدروایت ابن جریح وعطا حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ''ان رصول اللّه علی امر منادیا فنادی ان صدقة الفطر صاع من تمر اوصاع من شعیر اونصف صاع من بو، وان الولد للفراش وللعاهو الحجو'' کے حضورا کرم علی ایک فی کو کی ایک کو کا کو کا اور الی کی کرکھا والے کا کہ وگا اور ذائی کوسٹ سام جویا بقف صاع کی بیوں ہے اور یہ کرکھا شور (بستر والے) کا ہوگا اور ذائی کوسٹ سار کیا جائے گا۔ گیہوں ہے اور یہ کرکھا سے خفر بن سلام نے بھی روایت کیا ہے گا۔

امام ابن عبدالبر نے ''جامع بیان العلم'' بین ''باب النحیر عن العلم'' کے تحت کہ میم بہرحال القد تعالی کی جائیہ لے کرجائے گا،تصری کی ہے کہ ہم سے احمد بن عبدالقد نے ، ان سے سلمہ بن قاسم نے ، ان سے اسامہ بن علی بن سعید معروف بدا بن ملیک نے ، ان سے عباس بن سندھی نے بیان کیا کہ بیس نے ابوالولید طیالسی سے سنا وہ فر مار ہے تھے کہ بیں ابن عیمینہ سے ساٹھ سال قبل سناوہ کہہ رہے تھے کہ بیں ابن عیمینہ سے ساٹھ سال قبل سناوہ کہا بنایا ،

#### وہتم لوگ دیکھ رہے ہو۔

## عبدبن حميد بن نفر كسى سندهى

حوی نے "معجم البلدان" میں کھا ہے کہ "کس" کاف کے کسرے اور سین کی تشدید کے ساتھ سمر قد کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ ابن ما کو ال فرماتے ہیں کہ اہل عراق "کس" کاف کے زیر کے ساتھ اور دوسر لوگ کاف کے زیر کے ساتھ اور دوسر لوگ کاف کے زیر کے ساتھ اور دوسر لوگ کاف کے زیر کے ساتھ پڑھے ہیں۔ بعض حفرات نے ترمیم کرکے" کش" کھا ہے، جو شیح نہیں ہے۔ "کس" ایک شہر تھا، جس کی شہر پناہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک دوسر اشہر تھا جو اس شہر پناہ ہے اندر جو حصہ تھا وہ اب عمارتوں سمیت فراب میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن شہر پناہ کے اندر جو حصہ تھا وہ اب بھی آباد ہے۔ کس نام کا ایک شہر ورشہر ہندوستان میں بھی ہے، اس کا ذکر مغازی میں آبا ہے، ہندوستان ہی جا بہر جو حصہ تھا وہ اب بھی آباد ہے۔ کس نام کا ایک شہر کس ( کیکھ ) کی جا نب مند کے مصنف اور معروف امام حدیث : عبد بن جمید کے شہر کس ( کیکھ ) کی جا نب مند کے مصنف اور معروف امام حدیث : عبد بن جمید بن نفر، جن کا نام عبد الحمید ہے منسوب ہیں۔ انھوں نے یزید بن ہارون اور شخ عبد الرزاق وغیرہ سے روایت کی اور ان سے امام مسلم اور امام تر مذی نے روایت کی ۔ (نوح البلدان)

''کن'' کی بابت جموی نے جو پہنے بھی تحریر کیا، اس کے یہاں نقل کرنے کی وجہ بید ہے کہ اس کے یہاں نقل کرنے کی وجہ بید ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، نیز اس وجہ ہے بھی کہ جموی نے تصریح کی ہے کہ عبد بن جمید کسی مندوستان کے مشہور شہر کس ۔ پہنے۔ کے رہنے والے متے۔ (قاض)

ان کی بابت علامہ ذہبی نے ''تذکر ہ الحفاظ '' میں لکھا ہے کہ امام حافظ ابو محد کسی عبد بن حمید بن نصر، مند کبیر اور تفسیر وغیر ہ کے مصنف ہیں اور ان کا نام عبد الحمید ہے انھوں نے عہد شاب کے اندر \* ۲۰ ہیں طلب حدیث کے لیے اسفار کے اور ہزید بن ہارون، محد بن بشرعبدی، علی بن عاصم، ابوفد یک، حسین بن علی جعفی ، ابواسامہ، عبدالرزاق اوران کے طبقے کے دیگر محد ثین سے روایت کی۔ان سے امام مسلم، امام ترفدی، عمر بن بجیر، بربن مرزبان، ابراہیم بن خریم شاسی اور دوسر سے بہت سے لوگوں نے روایت حدیث کی ہے۔امام بخاری نے سیحے بخاری میں 'دلائل النبو ق' میں ان سے تعلیقاً روایت کی اوران کا نام عبدالحمید لکھا ہے۔ بیشات انکہ حدیث میں متحے۔ ان کی مسند کہیر کا انتخاب ہمارے اور ہمارے بچوں میں میں میں میں ہوئی۔

حفرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے ''بستان المعحد ثین'' میں ان ک یا بت لکھا ہے کہ عبد بن حمید کی اولین مسند، مسند ابو برصد بق ہے۔ ہم سے بزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے ایرا تیم بن قالد نے بر روایت قیس بن ابو حازم، حضرت ابو برصد بی شنے فرمایا کہتم لوگ ارشاد معنرت ابو برصد بی شنے فرمایا کہتم لوگ ارشاد باری ''یا ایھا اللہ بن آمنوا علیکم انفسکم الایضلکم من ضل اذا اهتدیتم'' کی تلاوت کرتے ہو۔ میں نے ساحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ سے مندیتم'' کی تلاوت کرتے ہو۔ میں نے ساحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ سے مندیتم'' نا النساس اذار أوا الطالم فلم یا حذوا علی یدیها او شك ان یعمهم الله بعقاب '' جب لوگ ظالم کودیکھیں پھر بھی اس کے ہاتھ شہر کر گر ''المسند الکبیر'' کہ اللہ تقالی ان سب پر عذاب نازل فرمادیں۔ مندابو بحر کو''المسند الکبیر'' کہ اللہ تقالی ان سب پر عذاب نازل فرمادیں۔ مندابو بحر کو''المسند الکبیر'' کے عبد بن حمید کی قسیر ملک عرب میں بہت مشہور اور متناول ہے۔ ان کی دوسری تقنیفات بھی ہیں۔ علامہ چلی نے ''کشف المظنون'' میں ان کی نبیت ''کی' کی جگہ پر ملک علمہ چلی نے ''کشف المظنون'' میں ان کی نبیت ''کی گر کہ پر علمہ پر کی علامہ چلی نے ''کشف المظنون'' میں ان کی نبیت ''کی' کی جگہ پر ملک علمہ چلی نے ''کشف المظنون'' میں ان کی نبیت ''کی' کی جگہ پر علامہ چلی نے ''کشف المظنون'' میں ان کی نبیت ''کی' کی جگہ پر علیہ میں۔

علامہ بھی نے ''کشف الطنون'' میں ان کی تعبت'' سی'' کی جلہ ؟ ''وکیشی'' ذکر کی ہے۔(۱)( تانس)

<sup>(</sup>۱) نوث: کشف المطنون کا جونسخ احفر کے سامنے ہے، اس میں نیز "هدیدة المعاد فین" کے نام سے اسامیل پاشا بغدادی نے، اس کا جو تکملہ لکھ ہے، دونوں میں نسبت "کیش" نہیں بلکہ کسی" ہے۔ طاحظہ ہو: کشف ۱/۲ ۱۱۵ اور تکملہ کشف، ا/ سوس رع ربستوی)

#### عبيدبن باب سندهى بقري

مسعودی نے ''مووج الذهب''میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا بل کے رہنے والے تنے اور سندھ سے گرفتار کیے گئے لوگوں میں شامل تنے اور آل عرادہ بن ریوع بن مالک کے غلام تنے۔

#### عبداللدبن جعفرمنصوري

علامہ سمعانی نے ''الانساب'' میں لکھا ہے کہ ابو محمد عبد الله بن جعفر بن مرہ منصوری مجود ہتنے ، رنگ سیاہ تھا انھوں نے حسن بن مکرم اور ان کے ہم عصر علائے حدیث سے ساع حدیث کیا اور ان سے امام حاکم نے بھی روایت کی ہے۔

## عبدالله ملتاني

عبداللہ حاکم ملتان ابواقتے داؤ د اکبر باطنی ملتانی کا نواسہ تھا۔الل ملتان نے اے اپنا حاکمراں بنانا چاہا تھا جیسا کہ علامہ سید سلیمان ندویؓ نے تصریح کی ہے۔

#### عبدالله بن رتن مندي

حافظ ابن تجرّ نے ''الاصابة ''کے اندر''رتن ہندی''کے حالات میں عبداللہ کا بھی ذکر کیا کہ اس نے اپنے ہاپ رتن کی خرافات قال کی ہیں۔

## عبدالله بن عبدالرحمن مالا باري سندهي ، دمشقي

ملیار کا تذکرہ کرتے ہوئے حموی نے "معجم البلدان" بین لکھاہے کہ میں نے "تاریخ دشق" میں پڑھا کہ عبداللہ بن عبدالرحلٰ ملیاری معروف بہ

#### www.ahlehaq.org

سندھی نے دمشق کے ساحلی شہر''صیداء'' کے زیر انتظام شہر ''عذبون'' میں احمد بن عبدالواحد بن احمد خشاب شیر ازی کی روایت سے حدیث بیان کی۔عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے ابوعبداللہ صوری نے روایت کی۔

## عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بهاري: حاكم سنده

عبدالله بنعمر بن عبدالعزيز بن منذ رين زبير بن عبدالرحمٰن بن هبار بن اسود قبیلہ قریش کی شاخ بن اسد ہے تعلق رکھتے تھے۔ بیا ہے والد :عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد • ۲۷ ہے آس پاس سربر آرائے حکومت سندھ ہوئے۔ شہر" ہانیہ" سے منتقل ہوکر''منصورہ'' میں سکونت اختیار کی ۔اس کی وجہ میے ہوئی کہ گورنر سندھ :عمر بن حفص ہزار مرد کے ہمراہ، ابوصہ مولی ابوکندہ ۹ ساتھ میں سندھ آیا اور اس نے منصورہ پر قبضہ کرلیا۔ بعد میں عبداللہ بن عمر نے اسے منصورہ سے بے دخل کر کے وہاں مستقل طور پرسکونت کرلی۔ ۱۷۷ھ میں سندھ کے ایک غیرمسلم راجہ:مہروق بن را تک نے عبداللہ بن عمر کے یاس قاصد بھیجا کہوہ ند ہب اسلام کی بابت آگاہ کرے۔اس کی اس درخواست پرعبداللہ نے ایک عراقی عالم کواس کے پاس بھیجا۔ بہ عراقی عالم منصورہ ہی میں لیے بڑھے اور جوان ہوئے اور کئی ایک زبانوں سے واقف تھے۔ان کے حالات تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں مہروق بن را تک کے حالات میں مذکور ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہی کے عہد حکومت میں • ۲۸ ھ میں'' دیبل'' میں شدید زلزلہ آیا۔ منصورہ پراس نے تقریباً تمیں سال تک حکومت کی اس کے عہد حکومت میں۲۸۳ھ میں قاضی محمد بن ابوالشوارب بغداد ہے آئے اورمنصورہ کے قاضی بنائے گئے۔ بینہایت ذی علم، صاحب فضل و کمال عالم بتھے۔منصور ہ تشریف آ دری کے جیے ماہ بعد ہی شوال ۲۸۳ ھے میں منصورہ میں ان کی وفات ہوگئی۔ مسعودی کے بیان کےمطابق ان کی اولا دمنصورہ ہی میں قیام پذیر رہی۔

#### عبدالله بن محدداوري سندهي

مقام'' داور'' کی بابت حموی نے نکھا ہے کہ اس کی طرف شیخ عبداللہ بن محمد داور کی بابت حمول نے نکھا ہے کہ اس کی طرف شیخ عبداللہ بن محمد داور کی منسوب ہیں۔ انھوں نے ابو بکر حسین بن علی بن احمد بن محمد بن عبدالملک بن رہا ت سے ساع حدیث کیا۔

#### عبدالله بن مبارك مروزى مندى

ان کے والد: مبارک ' مرو' کے ایک صاحب ٹروت شخص کے غلام تھے۔ یہ
ہندی نژاد تھے۔اس کے باغ کی دیکھ ریکھ ہڑی صدق دلی، اخلاص اور دیا نت داری
کے ساتھ کی ۔اس سے خوش ہوکر اس مال دار آ دمی نے ان سے اپنی لڑی کا نکاح
کردیا، جس سے صاحب تذکرہ عبداللہ بن مبارک ہندی مروزی پیدا ہوئے۔ یہ
اپنے دور کے سب سے زیادہ با کمال، عبادت گزار بہا دراور فائق فقیہ تھے۔فقہاء،
مجاہدین اور زبّا دان پر فخر کرتے تھے۔ یہ سب پھھان کے والد کی حسن نیت اور
دیا نت وامانت کی ہرکت کا نتیجہ تھا۔ ان کا تذکرہ ان کے والد کے حالات کے ضمن
میں آیندہ صفحات میں کیا جائے گا۔

## حاكم او چير:عبدالحميد بن جعفر بن محمه

عبدالحمید بن جعفر بن محمد بن عمر بن حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه استده کے شہر ' او چیو' کے حاکم ہنے۔ ان کے والد: جعفر کولوگ' ' مؤید من السماء' کے لقب سے یاد کرتے ہتے۔ ان کے والد' ملتان' آنے والے پہلے عرب شخص ہیں۔ انھوں نے ملتان میں سکونت بھی اختیار کی اور ان کے پیاس صاحب زاوے موسے میں میں سکونت بھی اختیار کی اور ان کے پیاس صاحب زاوے موسے ، جو مندوستان ، کرمان اور فارس کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ انہی موسے ، جو مندوستان ، کرمان اور فارس کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ انہی

#### www.ahlehaq.org

میں ہے ایک لڑے کا نام عبدالحمید تھا جو''او جیم'' کا حاکم ہوااور عرصہ دراز تک حکومت کی یے بدالحمید ذی علم اور بڑایا کمال شخص تھا۔ (نحفہ الکوام)

## عبدالرحيم بن حماد سندهى بصرى

المام ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں لکھا ہے کہ عبدالرحیم بن حمادتقفی نے ا مام اعمش اور دوسرے لوگوں ہے روایت کی ہے۔ بیسندھی ہے مشہور نتھے اور بھر ہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ علامہ عقیلی نے بتایا کہ مجھ سے میرے دادا نے فرمایا کہ ہمارے بہاں سندھ ہے ایک بڑے عالم آئے جوامام اعمش اور عمرو بن عبید کی روایت سے حدیث بیان کرتے تھے۔ نیز بتایا کہ ہم سے میرے دادانے بیان کیا ،ان ے عبدالرجیم بن حماد نے اوران سے امام علی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ے امام اعمش نے بیان کیا کہ ایک مخص نے کہا اے خدا کے نبی! اس نے کہاتم خدا کے نی نہیں ہو بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نیز ای طریق سے طعمی عن علقمہ عن ابن عباس، امام اعمش نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ''أن النبی علیہ مو بامرأة زمنةٍ لا تقدر أن تمتنع ممن أرآدها وراها عظيمة البطن فقال لها ممن؟ فذكرت رجلًا اضعف منها فجيئ به فاعترف، فقال خذوا أثاكيل مائة فاضربوه بها مرة واحدة''حضور اكرم ﷺ كاگررايك اليي عورت کے یاس سے ہوا جو کی بھی بدنیت شخص کورو کئے پر قادر ندھی۔ آپ سے ایج ا دیکھا کہاس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے (امیدے ہے) قرمایا کس مخص ہے ہوا؟ عورت نے اپنے سے بھی کمزور مرد کا نام لیا، چناں چہاس شخص کولایا گیا تو اس نے اقرار کیا تب آپ ہے ہے ہے اس کو مایا سوشاخیں نے کریکبارگی ان ہے اس کو مارو۔ ای طرح عبدالرحیم بن حماد سندهی نے بدروایت زہری، اعمش سے ''حدیث سفینہ'' بھی روایت کی۔ مگر بدروایت امام اعمش ان احادیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

علاوہ ازیں صاحب تذکرہ نے دوسری سندے ''حدیث ہمز النی'' روایت کی ہے۔ بیدوسری سند جید، مرسل ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم بن جماد واہیات سے عالم سے محدثین نے ان کی بابت کوئی گفتگوہیں کی ہے، جوایک حیرت انگیز بات ہے۔ ان کی روایت سے دیث معجم ابن جمیع "میں بسند عالی ندکور ہے۔ عصدیت "معجم ابن جمیع "میں بسند عالی ندکور ہے۔ عبد الرحیم بن جمادسندھی بھری ، دوسری صدی ہجری کے دہنے والے تھے۔ (قانی)

## عبدالصمد بنعبدالرحلن لا موري

سمعانی نے "الانساب" بیں لکھا ہے کہ ابوالقتے عبدالصمد بن عبدالرحمٰن شعثی لا ہوری، سمرقند میں رہتے تھے۔ان کی دفات لا ہور میں ۲۹س ھیں ہوئی۔

## عبدالعزيز بن حميدالدين سوالي نا گوري

''کو امات الاولیاء''میں مذکور ہے کہ عبدالعزیز بن حضرت شیخ حمید بن احد بن حمر بن ابراہیم بن محمد بن سعید سوالی نا گوری نہا بت نیک اور حقی ہتے۔ جواں سالی ہی میں وفات ہوگئی تھی۔ جس کا پس منظر یہ ہے کہ مجلس ساع میں ایک توال کہدر ہاتھا جان بدہ جان بدہ جان بدہ جان دو میان دو ۔ یہ سنتے ہی جیخ نکلی ، وجد طاری ہوگیا اور کہنے جان بدہ جان دو ، جان دے دی ۔ اور یہ کہتے ہیں شی نے جان دے دی ۔ اور یہ کہتے ہوئے روح تفسی عضری ہے پرواز کرگئ ۔ یہ ساتویں صدی ہجری سے تعلق دیکھتے ہیں۔

## امام اوز اعی عبدالرحمٰن بن عمر دسندهی

امام ذہبی نے 'تذکر ہ الحفاظ''میں ان کی بابت لکھا ہے کہ اوز ای حافظ صدیث شیخ الاسلام ابوعبد الرحمٰن بن عمر بن محمد ومشق میں ۸۸ھ میں پیدا ہوئے۔

انھوں نے حضرت عطاء بن ابور ہاج، قاسم بن نخیر، شداد بن ابو کما، رہید بن بزید، امام زہری، محمد بن ابراہیم تیمی، کی بن ابو کشر اور ان کے علاوہ بہت سے تا بعین سے روایت حدیث کی۔ مشہور تا بعی امام محمد بن سیرین کومرض الموت میں دیکھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے ساع حدیث بھی کیا۔

امام اوزائی سے امام شعبہ، ابن المبارک، ولید بن مسلم، ہمقل بن زیاد، یکی بن حمر ہو، یکی قطان، ابو عاصم، ابومغیرہ، محمد بن یوسف فریا بی اور دیگر بہت سے محدثین نے حدیث کا سائ کیا۔ اخیر عمر میں ''بیروت'' میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ و بین ان کی و فات ہوئی۔ یہ اصلاً سندھ کے قید یوں سے تعلق رکھتے تھے۔

ابوزرعددمشقی لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی کا پیشہ خطوط نولیمی اور کتابت بھا۔ان کے خطوط اب تک منقول ہیں۔ فقہ پران کی دست رس اضافی اورمتنز ادخصوصیت تھی۔ ولید بن مر شد فرمائے ہیں کہ امام اوز اعی کی ولا دت''بعلبك'' میں ہوئی اور پرورش یتیمی کی حالت میں مال کی گود میں ہوئی۔ مگر انھوں نے خودایئے آپ کوجس طرح کی تعلیم وتہذیب سے سنوارا، بادشاہ کا ہے کواپی اولا دے لیے ایسی تعلیم وتر بیت کانظم کر سکتے ہیں۔ بیس نے بھی ان ہے کوئی زائدلفظ نہ سنا ، مگر سامعین کومحسوس ہوتا کہ ہاں اس کی ضرورت تھی، نہ بی قبقہہ مار کر ہنتے ہوئے پایا۔ جب وہ یوم آخرت کا ذکر کرتے تو تمام حاضرین مجلس رونے لگتے۔ابوب بن سوبد کا بیان ہے کہ امام اوزاعی ایک وفد کے ساتھ ''میامہ'' گئے تو ان ہے بھی بن ابوکشر نے فر مایا بہ عجلت تمام ''بھرہ'' چلے جاؤ کہ حسن بھری اور ابن سیرین سے ملاقات ہوجائے گی۔امام اوز اعی کہتے ہیں کہ میں نے فورابصره کی راه لی، نیکن جب وہاں پہنچا تو حصرت حسن بصری کی وفات ہوچکی تھی اور امام ابن سیرین مرض الموت میں تھے اور میں نے ان کی عیادت کی۔ ہقل بن زیاد کا بیان ہے کہ امام اوز اعی نے ستر ہزار مسائل کا جواب دیا۔

اساعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے 🚧 اھ میں تمام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے

سنا کہاں وفت امام اوزاعی امت مسلمہ کے دا حد عالم ہیں۔ جب کہ جزینی فرماتے ہیں کہ امام اوز اعی اینے دور میں سب سے افضل اور منصب خلافت کے لائق تھے۔ ابواسحاق فزاری کا بیان ہے کہ اگر اس وقت کے لیے مجھے انتخاب کاحق دیا جائے تو میں امت مسلمہ کے لیے امام اوز اعلی کا انتخاب کروں گا۔ بشرین منذ رفر ماتے ہیں کہ میں نے امام اوزا کی کو دیکھا کٹرت خشوع وخضوع کے سبب لگ رہا تھا کہ وہ نا بینا ہو گئے ہیں۔ولید بن مر ند فر مایا کرتے تھے کہ میں نے امام اوز اعی ہے زیادہ، اجتباد کرنے والانسی کونہ دیکھا۔امام ابومسہر فرماتے ہیں کہ امام اوز ای رات نماز، تلاوت قرآن اورگربیدوزاری میں بسر کیا کرتے تھے۔ ولیدین مرشد نے بیکھی بیان کیا کہ میں نے سناامام اوزاعی فرمارے تنے کہ اللہ تعالی کو کسی قوم کے ساتھ برائی منظور ہوتی ہے تو بحث وتکرار کا درواز ہ کھول دیتے اورعمل ہے محروم کردیتے ہیں۔ عمرو بن ابوسلمہ کا بیان ہے کہ میں نے امام اوز اعی سے سنا انھوں نے فر مایا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ دوفر شتے مجھے لے کر اللہ رب العزت کی خدمت میں گئے اور بارگاہ ایزدی میں مجھے کھڑا کردیا۔اللہ تعالی نے فرمایاتم ہی میرے بندے: عبدالرحمٰن ہو، نیکی کا حکم دیتے اور برائی ہے روکتے ہو؟ میں نے عرض کیا برور دگار! تیری عزت کی میں ہی ہوں۔ پھر مجھے زمین پرواپس لوٹا دیا گیا۔

محد بن کثیر مصیصی فرماتے ہیں کہ میں نے سناامام اوز ائی فرمار ہے ہے کہ ہم لوگ نیز بہت بڑی تعداد میں حضرات تا بعین کرام مید کہا کرتے سے کہ القد تعالی اپنے عرش کے اوپر ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی کی ان صفات پر جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ تھم کا بیان ہے کہ امام اواز اٹی اپنے دور کے بالعموم اور اہل شام کے بالخصوص امام شجے ولید بن مرشد کا بیان ہے کہ امام اوز اٹی کی پیدائش ' بعنب بالخصوص امام شجے ولید بن مرشد کا بیان ہے کہ امام اوز اٹی گی پیدائش ' بعذبک' میں اور نشو ونما ' بقاع' کے مضافات میں واقع ' کرک' نامی گاؤں میں ہوئی ۔ پھر ان کی والدہ انہیں لے کر ' بیروت' ' آگئیں ۔

نیز کہتے ہیں کہ میں نے سناامام اوز اعلی نے فرمایا کہ اسلاف کے آثار واتو ال کو لازم پکڑے رہنا، خواہ لوگ تنہبیں مستر دکردیں اور عصر حاضر کے لوگوں کے خیالات اختیار مت کرنا ، اگر چهانہیں چکنی چیڑی باتوں ہے آ راستہ و پیراستہ کر کے پیش کریں۔ کیوں کہ بات ظاہر ہوکررہے گی اورتم ہی صراط متنقیم پر ہوگے۔ عامر بن بیاف کابیان ہے کہ امام اوز ائل نے قرمایا جب حضور اکرم بڑھیم کی کوئی حدیث تم کو پہنچے تو اس کے سوا دوسری بات ہرگز مت کہنا ، اس لیے کہ آپ سے ہے اللہ تعالی کی جانب سے پیغام بربنا کر بھیج گئے تھے۔ امام اوزاعی کے حوالے سے ابواسحاق فزاری نے بتایا کہ امام موصوف فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین یانج چیزوں پر مکمل طور سے قائم تھے۔ا۔ جماعت مسلمین کی حمایت ۲-ا تباع سنت رسول \_٣-مىجدوں كوآبادركھنا\_٣-تلاوت قرآن \_٥- جہاد في سبيل الله \_ ابن سابور کا بیان ہے کہ امام اوزاعی نے فرمایا کہ جو شخص علماء کی نا در اور شاذ باتوں کو اختیار کرے وہ اسلام ہے خارج ہوگیا۔امام موصوف کے حوالے سے بیہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی ، اسے درع وتقوی سے محروم کردیا جاتا ہے۔ ولید بن مرشد نے کہا کہ امام اوز اعی فرمایا کرتے تھے کہ ہلا کت ہو ان کے لیے جوعلم فقد، عبادت کے سواکسی اور غرض سے حاصل کرتے ہیں اور جوشبہ کی بنیاد برمحر مات کوحلال سجھتے ہیں۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے تفصیل سے امام اوزائی کے فضائل ومنا قب کا تذکرہ کیا ہے۔ گرچوں کہ امام موصوف کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں اوران کے منا قب بہت مشہور ہیں ؛ اس لیے میں نے منا قب کے تفصیلی تذکر ہے کونقل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ 'خلاصة تھذیب الکھمال '' میں نہ کور ہے کہ امام ابوز رعہ نے فرمایا کہ امام اوزائل اصلاً سندھ سے گرفتار شدہ قید یوں میں سے تھے۔ ان کے اصلی وطن کی بابت ان اتوال کے علاوہ

دوسرے متعدد علائے تاریخ وانساب کے اقوال ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام اوزاعی سندھی الاصل ندیتھے۔

ایک عرصہ دراز تک شام اوراندلس کے مسلمان امام اوزاعی کے مسلک کے پیروکارر ہے، بعد میں ان کے جانے والے ادر مانے والے ختم ہوئے اور صرف فقہ کی اختلافی مسائل پر کھی گئی کتابوں میں ان کی آراء ملتی ہیں۔ ان کی وفات بہتر سال کی عمر میں 20اھ میں ہوگی۔ سال کی عمر میں 20اھ میں ہوگی۔

علم حدیث بین امام موصوف نے کی ایک مجموع تالیف کے، جن بین صحیح احادیث، حضرات سحابہ کے آثار اور تابعین نیز اپنے شیوخ کے اقوال جمع کے اور اپنین نیز اپنے شیوخ کے اقوال جمع کے اور اپنین مسلک کے مطابق ان سے شری احکام کا استغباط کیا۔ ان کی اس طرح کی تالیف کا ایک قلمی نسخہ مراکش کی ' جامع القروبین' کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کے سوا کتاب بذا کا دوسرانسے کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ نسخہ نہایت باریک قلم سے لکھا ہوا، ایک ضخیم جلد مرشتل ہے۔ اگر عام خط میں لکھا جائے تو چارشخیم جلدوں میں آئے گا۔ یہ بات جمہوریہ لبنان کے سکریٹری فتوی: علامہ محمد عربی جدوری نے اپنی کتاب ' اتحاف ذوی العنایة' میں کھی ہے علاوہ ازیں امام اوزاگی کی علم فقہ میں دو کتاب المسائل بھی ہیں اوزاگی کی علم فقہ میں دو کتا ہیں : کتاب المسنائل بھی ہیں اوزاگی کی علم فقہ میں دو کتا ہیں : کتاب المسنن اور کتاب المسائل بھی ہیں جیسا کہ این ندیم نے ' الفہر صت ' میں لکھا ہے۔

#### عبدالرحمن بن سندهى

انھوں نے ابوضاک عراک بن خالد بن پرید بن صالح بن مبیح مری دشق سے علم حاصل کیا۔جیسا کہ حافظ ابن جر ؓ نے ''تھذیب التھذیب'' میں عراک بن خالد دشقی کے تذکرے میں تقریح کی ہے۔عبدالرحمٰن بن سندھی دوسری صدی ججری کے تھے۔(تانی)

#### عثمان سندهى بغدادي

علامہ ابن الجوزی نے "المستظم" علی قاضی ابوالعباس احمد بن عمر بن سرت کے حالات کے مالات کے عثمان سندھی سے سنا ، وہ فر مار ہے ہے کہ مجھ سے بیان کیا کہ انھوں نے کہا میں نے عثمان سندھی سے سنا ، وہ فر مار ہے ہے کہ مجھ نواب و یکھا کہ کوئی مجھ سے ہر مالموت میں بیان کیا کہ گزشته شب میں نے خواب و یکھا کہ کوئی مجھ سے کہ در باہے کہ میاللدرب العزت ہیں تم سے خاطب ہیں۔ ابوعباس نے بتایا کہ میں نے "ہما ذا اجبتم الموسلین؟" سنا، تو میر دل میں ابوعباس نے بتایا کہ میں نے مطلوب ہے؛ لہذا میں نے عرض کیا ایمان اور تقد بی سے میں بیالہ ہوگئے اس پر اللہ درب العزت نے فر مایاس لو! میں مثل میں مثل میں مثل میں مثل میں مثل موسلین کو ایس میں اللہ معافی کرویے۔

شیخ عثان سندھی چوتھی صدی ہجری کے تھے اور اس صدی کے ابتدائی دس سالوں میں بہ قید حیات تھے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہان کا شار بڑے علماء وصلحاء میں ہوتا تھا۔ ( قاض )

#### على بن احمد بن محمد ديبلي

علامہ سکی ' طبقات الشافعیة الکبوی ' میں لکھتے ہیں کہ کی بن احمہ بن محمد من المحمد میں المحمد میں المحمد میں المحمد میں المحمد میں المحمد میں المحمد المحمد میں المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد بران کی کنیت ابوا سحاق دیمی ، جب کہ دوسر سے پرابوالحس محمد میں اس کی حقیقت حال کی بابت تذبذب میں جتال رہا۔ اوگوں کی زبانوں پرعمو ماآن کی نبیت میں شبہ ہے اوران کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے اور اس کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے اوران کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے اوران کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے اور اس کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے اور اس کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے اور اس کی دیمین اس نبیت میں شبہ ہے دیمین اس کیمین اس نبیت میں شبہ ہے دیمین اس کیمین کی دیمین کی دیمین کی دیمین کیمین کی دیمین کیمین کیم

رائے میں یہ 'دیبلی'' ہے۔ چناں چداس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ میں نے کتاب مذکور کے ایک نیخ میں بید لکھا ہوا دیکھا کہ یہ ''مسبط المعقری'' ہیں۔ المقری ہے مرادلوگوں کے زدیک مقری شام: ابوعبداللہ دیبلی (دیبلی) اور احمد بن محمد رازی ہوتے ہیں اور بید دونوں ہی تیسری صدی ہجری کے آس پاش کے ہیں۔ لیکن صاحب تذکرہ علی بن احمد غالبًا ان میں سے پہلے یعنی ابوعبداللہ کے پوتے ہیں اور میر اخیال ہے کہ صاحب تذکرہ کا تعلق بھی ای صدی سے تھا۔ کیوں کہ انھوں نے اور میر اخیال ہے کہ صاحب تذکرہ کا تعلق بھی ای صدی سے تھا۔ کیوں کہ انھوں نے مند اور میر اخیال ہے کہ صاحب بند کرہ کا تعلق بھی ای صدی سے تفاد کیوں کہ انھوں نے 'ادب القضاء'' میں امام اصم کے بعض تلا غہرہ سے روایت کی ہے۔ چناں چہ مند امام شافعی سے بدروایت ابوائحن عن این ہارون بن بندار جو بنی عن ابن عباس المام شافعی سے بدروایت ابوائحن عن این ہارون بن بندار جو بنی عن ابن عباس المام شافعی سے بدروایت ابوائوں سے بھی احادیث منقول ہیں۔ دبیلی (دیبلی) اور دوسر ہوگوں سے بھی احادیث منقول ہیں۔

یمی وہ کتاب ہے،جس ہے این رفعہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ مجلس قضاء میں موکل اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں نے خود بھی بیہ بات اس کتاب میں دیکھی ہے جس کے الفاظ ہیہ ہیں:

"وإن كان أحد الخصمين وكل وكيلا يتكلم عنه وحضر مجلس القاضى، فيجب أن يكون الوكيل والموكل والخصم يجلسون بين يديه، ولايجوز أن يجلس الموكل بجنب القاضى ويقول وكيلى جالس مع خصمى".

"اورا برفریفین بن سے ایک کی کواپناوکیل (نمایندہ) بنادے کہ وہ اس کی طرف ہے گفتگو کرے اور وہ قاضی کی مجلس بیں موجود ہوتو ضروری ہے کہ وکیل، موکل اور دوسرا فریق قاضی کے سامنے بیٹھیں۔ یہ جا کزنہیں ہے کہ موکل تو قاضی کے سامنے بیٹھیں۔ یہ جا کزنہیں ہے کہ موکل تو قاضی کے پہلو میں بیٹھے اور بیہ کے کہ میراد کیل فریق مخاطب کے ساتھ بیٹھا ہواہے"۔

اس کے بعد مصنف نے امام شعبی تک اپنی سند سے بیردوایت نہ کرکی ہے کہ اس کے بعد مصنف نے امام شعبی تک اپنی سند سے بیردوایت نہ کرکی ہے کہ

حصرت عمر بن خطاب ؓ اپنے دورخلا فت میں اور حصرت ابی ابن کعب رصنی اللہ عنہ اپنا ایک معاملہ قاضی کے پاس لے کر گئے۔ تو قاضی نے ایبا فیصلہ بیان کیا جوان کے مطلب کے لیے واضح نہ تھا، مگروہ قیصلہ دونوں کے حق میں برابر کا تھا اور برابری کی بنیاد پر ہونا بھی ضروری تھا۔ بینہایت عمدہ فقہ ہے، جس کے خلاف مذہب میں کوئی بات معروف نہیں ہے اور والد صاحب نے بھی اسے منظوری دے دی۔ صاحب كتاب" ادب القضاء" في ال كاترجمه يدكيا ب كهموكل محكوم له يامحكوم عليه ہوگا ،اس سے تتم لی جائے گی اور اس ہے حق بھی لیا جائے گا۔ میں (علامہ بھی ) کہتا ہوں کہاس سے قریب میہ بات ہے کہ فریقین میں سے ایک کم حیثیت لوگوں میں ہے ہو، جن کی عادت قائنی کے سامنے بیٹھنے کے بجائے ، کھڑے رہنے کی ہو۔اس کی بابت حکام کامعمول بیر ہاہے کہ جب کسی رئیس کبیراورمعزز آ دمی کے ساتھ وہ معاملہ لے کر قاضی کے پاس آئے تواہے بھی رئیس کے ساتھ بیشاتے ہیں۔اس کی ہا بت سے بات کہی جاسکتی ہے کہ بہی بہتر بات ہے۔ کیوں کہ جب شریعت کی نظر میں دونوں برابر ہیں تو حاکم کی مجلس میں بھی دونوں برابر ہونے جاہئیں اورلوگوں کا بیاکہنا کہاں میں نقصان بیہ ہے کہا گرمقد مدنہ ہوتا تو ان کے درمیان مساوات بنہ ہوتی نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے، بلکہ کہا جانا جا ہے بھی کہ ایس صورت میں بے حیثیت مخص کے ساتھ رئیس کوبھی کھڑا ہی رکھا جانا طے ہے، اس لیے کہ کم درجے والے آ دمی کے ساتھ باحیثیت شخص کوبھی بٹھا نا در حقیقت اس رئیس کے ساتھ تو ہین ہوتی ہے۔الا میہ کہ بوں کہاجائے کہ کھڑا ہونا اصلاً بدعت ہے تو بیے فرض ہوا۔ دورئیس آ دمیوں کی بابت، ایک حاکم سے دوراور دوسرامجلس ریاست میں اوراس طرح کیا جائے تاہم میری طبیعت میں محکوم کو بٹھانے کے دفت تکدر ہوتا ہے اوراس کا میلان رئیس وحا کم کو کھڑار کھنے یا ماتحت کی مجلس کی جانب ہے۔ اس بابت غور کرنا جا ہے، کیوں کہ مجھے نہ توعقل ہے اور نہ ہی نقل ہے کوئی ایسی بات سمجھ میں آئی ، جس ہے پیا ہے کو

تسلى دى جاسكه \_ (طبقات الثانعية )

منتنخ زبیلی ( دیبلی )نے مزید لکھا ہے کہ اگر قائنی کے پاس کوئی عورت آئے اوراس کا ولی ، قصر کی مسافت کے بہقدر دور ہواور وہ کسی متعین محض ہے اپنی شادی کیے جانے کی اجازت دے دے اور وہ مخص منظور بھی کر لے تو اس مخص کواس کا حق حاصل ہے۔ اس ہے کفو کی بابت بھی معلوم نہ کیا جائے گا کیوں کہ بیچ ت عورت کا تھاجو پہلے ہی اس سے شادی پر تیار ہو چکی ہے۔ اگر اس کا دلی آ جائے اور اب تک شوہرنے ہم بستری نہ کی ہو تو ولی کو فتح نکاح کاحق ہوگا۔ مصنف نے مشہورمسکلے کے مطابق لکھا ہے کہ قامنی نے اگرفت کا ارتکاب کیا، پھراس نے تو بہ کرلی تو بغیر تجدیدولایت کے، سابقہ حالت پرلوٹ جائے گا۔اس سےمعلوم ہوا کہ بیر حالت خاص ہے اس کے ساتھ جب دوسرے کو ولایت قضاء نہ دی گئی ہو،جس کے سبب اس کی ولایت قضاءختم ہو جائے ۔ بیسب سے اچھی بات ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش بھی ندر ہے گی ، مگر جب کہ دوسرے کوولایت حاصل نہ ہو، جیسا کہ ملاء کا مقصد گفتگو ہے، اگر چہ انھوں نے اس کی وضاحت نہیں گی۔ صاحب تذکرہ زبیلی ( دیبلی ) فرماتے میں کہ اگر لوگوں کو قاضی کے فتق کاعلم ہوتو اس کے تیلے باطل وفاسد ہوں کے اور بہمشکل ہی درست ہوں کے۔ تا ہم بیر فی نفہم گناہ ہے۔ مصنف نے ایک دوسری شکل بھی نقل کی ہے کہ اگر اس نے '' ٹرید'' سے شراب بنا کر اسے بی لی ، تو اس پر حد شرب خمر واجب نہ ہوگی۔ جب کہ ' رافعی'' وغیرہ میں وجوب حد کی بات کہی گئی ہے۔اورصراحت ہے کہ اصل اختلاف اس بات میں ہے کہ نابالغ یجے اور مجنون کا عمران جنایات میں جن میں دیت واجب ہوتی ہے،عمرشار ہوگا یا خطاء؟اس وجہےا گربید دونوں کوئی چیز تلف کردیں توان پر تا دان واجب ہوتا ہے، یہ بات اختلاف سے خارج نہیں ہے۔ میں (مبکی) کہتا ہوں کہ بیا اختلاف کہان دونوں کا عمد خطا ہے، صرف ان جنایات کے ساتھ خاص نہیں ہے جن میں ویت لازم ہوئی ہے۔اس کیے کہ فقہاءنے اے اس شکل میں بھی جاری کیا ہے جب نابالغ بچه یا مجنون حالت احرام میں خوشبواستعهال کرلیں، سلاہوا کپڑا پہن لیں، جماع کرلیں، حلق کرالیں، قسر کرالیں یا عمدا کسی شکارکوٹل کردیں۔ جب کہ ہم ہیہ کہتے ہیں کہان صورتوں میں عمداور سہو کے احکام الگ الگ ہیں حال آل کہان میں ہے کسی بھی شکل میں دیت کی تنجائش نہیں ہے۔لہذامعلوم ہوا کہاختلاف اس میں ہے کہان دونوں کا عمر، عمر تمجھا جائے گا اور بیاس شکل کو بھی عام ہوگا، جس میں عمداورخطا میں تھم مختلف ہے۔ نہ کہ شنخ زبیلی کی ذکر کردہ بات کی وجہ ہے، ان دونو ں کے مال میں ہے تلف کر دہ اشیاء کا ضمان دیناوا جب ہوگا۔

شیخ علی بن احمد دیبلی ، تیسری صدی ہجری کے تھے۔ بیرندتو زیبلی تھے نہ ہی د بیلی، بلکہ بیدد یبلی تھے۔ان کے جدمحتر م قاری ابوعبدالتدمحد بن عبدالله ویبل"کے رہے والے سے۔ چنال چہ 'کشف الطنون' سیس امام شافعی کے زہب کے مطابق ''ادب قاضی'' کے موضوع پر تالیف کردہ کتابوں کے بیان میں تصریح ہے کہ اس موضوع پرابوالحن علی بن احمد بن محمد ''ریبلی'' نے بھی کتاب لکھی ہے، سبکی نے''راء'' ك ساته بى ذكركياب، مرجيها كدواضح ب كديدكونى نسبت نبيس ب، بلكه غلط ب-على بن اساعيل شيعي سندهي

علامكشى في معرفة علم الرجال "مين لكهاب كالمربن صباح في قرمايا كملى بن اساعیل ثقه ہیں۔ بدر حقیقت علی بن سندھی ہیں، جن کالقب اساعیل سندھی ہے۔

#### على بن بنان بن سندهى عاقو لي بغدا دي

خطیب نے '' تاریخ بغداد'' میں لکھا ہے کہ علی بن بنان بن سندھی عاقولی نے ابواشعث عجلی اور پیقو ب دور تی ہے حدیث کا ساع کیا اور عاقولی ہے محمد بن ابراہیم بن نيطر عاقولي نے روايت كى - نيزلكھا ہے كہ مجھ سے علامداز ہرى نے ، ان سے قاضی محمد ابراہیم بن حمد ان نے ، ان سے علی بن بنان سندھی عاقولی نے ، ان سے ابواشعث احمد بن مقدام نے ، ان سے زہیر بن طلاء نے ، ان سے ثابت بنائی نے ، عمر بن ابوسلمہ سے بدروایت حضرت ام سلمہ بیان کیا کہ ام سلمہ نے کہا:

حضرت امسلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہرابوسلمہ کی جال کنی کا دقت آیا تو انھوں نے دعا کی خدایا! میرے پیچھے میرے اہل کو بہتر جانشین عطافر ما۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے بیدعا کی خدایا! تو میری مصیبت کود کھے اور جھے اس پر اجرعطافر ما اور جب میں 'ابعد لنبی بھا خیر ا' پڑھنا چاہتی تو بیسوچتی کہ بھلا ابوسلمہ سے فر ما اور جب میں 'ابعد لنبی بھا خیر ا' پڑھنا چاہتی تو بیسوچتی کہ بھلا ابوسلمہ سے بہتر کون ہوسکتا ہے۔ میری بہی کیفیت ربی بالآخر میں نے بید عا پڑھ ہی دی۔ جب ان کی عدت ختم ہوگی تو حضرت صدیق اکبر نے جھے پیغام نکاح دیا، مگر اسے واپس کر دیا۔ پھر حضرت عرائے پیغام جو ایا، اسے بھی لوٹا دیا، بعد از ال حضورا کرم ساتھ ہے کہا کہ خیر مقدم کیا۔

علی بن بنان سندهی تیسری صدی ججری یا اس کے قریبی دور کے جیں۔ عاقولی اور دیر عاقولی ، دریائے د جلد کے ساحل پر بغداد سے پندرہ فرسخ کی مسافت پر، مدائن کسری اور نعمانیہ کے درمیان واقع مقام" دیرالعاقول" کی طرف منسوب ہے۔ ( تانی )

#### على بن عبدالله سندهى بغدادي

" تاریخ بغداد" میں ابو بکر تھے محد بن عیسی بن عبد الکریم بن حبیش بن طباخ

بن طرطوی کے حالات میں تحریر ہے کہ بیہ ۲۳ ھیں افداد آئے اور علی بن عبداللہ سندھی ہے ' طرطوی' کے فضائل ومنا قب میتعلق یہت ی با نئیں روایت کیں۔
علی بن سندھی یا نچویں صدی ہجری کے ہیں اور ندکورہ بات کے علاوہ ان کی بابت مجھے کسی طرح کی مزید معلومات نہ ہو سکیں۔ ان کے پاس انحیں کا یا ان کے کسی استاذ کا مرتب کردہ طرطوں کے منا قب پرایک مجموعہ تھا۔ (تاش)

## على بن ابومنذ رغمر بن عبدالله بهاري ، حاكم منصوره

ان کا ذکر مسعودی نے ''مووج الذھب'' میں کیا ہے اور اس نے انھیں ۔۔ مرید اس کے اندر منصورہ میں دیکھا بھی ہے۔ مرید استعمال کے اندر منصورہ میں دیکھا بھی ہے۔ مرید تفصیل ان کے والد عمر بن عبداللہ ہاری کے تذکر سے میں آر بی ہے۔

## على بن عمروبن تحكم لا بوري

سمعانی نے ''الانساب' میں لکھا ہے کہ ابوالحن علی بن عمرو بن تعکم لوہوری (لاہوری) عالم ،ادیب،شاعر نے ،ان کی یا دداشت بہت اچھی تھی اوران کے الفاظ بڑے شیری ہواکرتے تھے۔انھوں نے حافظ ابوعلی مظفر بن یاس بن سعید سعیدی سے ساع کیا اوران کی روایت سے ہمارے لیے حافظ ابوالفسل محمد بن ناظر سلامی بغدادی نے روایت کی۔

علی بن عمر ولا ہوری چھٹی صدی ہجری کے تتھے۔( قاضی)

#### على بن محمد سندهي كوفي

میمورخ ابان بن محد سندھی کو فی کے حقیقی بھائی اور علی بن سندھی کے نام سے مشہور تھے۔مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوابان بن محد سندھی کا تذکرہ۔

#### علی بن موسی دیبلی بغدا دی

خطیب نے ''تاریخ بغداد'' میں ظف بن محدموازین دیبلی کے حالات کے تحت لکھا ہے کہ یہ بغداد آئے جہال علی بن موی دیبلی سے حدیث کی روایت کی ۔ نیزتحریر فرمایا کہ خلف بن محدد یبلی نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن موی دیبلی نے ''دیبل'' میں بیان کیا ۔ الح

صاحب تذکرہ:علی بن موی دیبلی چوتھی صدی ججری کے ہے۔احقر کوان کے مزید حالات دست یاب نہ ہوسکے۔(قاض)

## سلطان مالديب على

"تحفۃ الأدیب" میں مذکورہ ہے کہ تاریخ میں علی کے والد کی ہابت کچھ مذکورہ ہے کہ تاریخ میں علی کے والد کی ہابت کچھ مذکورہ ہے کہ علی کی مال کا نام" رکھر یا ماوا لکھ " تھا یلی مذکورہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور مشہور ہے کہ علی کی مال کا نام" رکھر یا ماوا لکھ " تھا یلی محمد میں محمد سے محمد کے دیاں میں اس کا لقب" مری بون ابار ن مہارون" تھا۔

# سلطان مالديب على لمنجا

''تحفۃ الأدیب''ہی میں مذکور ہے کہ بیسلطان علی ٹائی بن سلطان محمد اودکھنجا بن سلطان وطبی کھمنجا ہے۔ بیہ ۲۷۲ھ میں سریر آرائے سلطنت ہوا اور دس سال ۲۸۲ھ تک حکومت کی ۔اہل مالدیپ کی زبان میں اس کا لقب''سری اربیری سورمہاردن'' تھا۔

#### عمربن اسحاق واشي لا ہوري

''نز هة المحو اطر'' ميں ان كى بابت لكھا ہے كہ شنخ امام ابوجعفر عمر بن اسحاق

www.ahlehaq.org

واشی لا ہوری اپنے دور کے مشہور عالم اور نہایت عمدہ شاعر تھے۔ ان کی نظم کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

دوش در سودائے دلبر بودہ ام اللہ خشک ورخ تر بودہ ام درخمار عبہر مخمور او اللہ دیدہ باز ازغم چول عبہر بودہ ام ورخمار عبہر بودہ ام وزغم چیشم وتف دل ہر زبال اللہ کوئی اندر آب وآذر بودہ ام ہم چول بحروک اللہ ورکان زآب وخون اشک کے پرزدرہ پرزگوہر بودہ ام عمرابن اسحاق لا ہوری چھٹی صدی جمری کے عالم تھے۔ (تانسی)

#### حاكم منصوره: عمر بن عبدالعزيز بن منذر بباري

ان کا نام ونسب ہے ہے: عمر بن عبدالعزیز بن منذر بن زبیر بن عبدالرحمٰن بن ہبار بن اسوو۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنواسد سے تھا۔ ان کے جدا مجد بہار بن اسود نے • ۸ ھ میں اسلام قبول کیا۔ منڈر بن زبیر کی اولا دمیں سے کوئی تکم بن عوانہ کلی کے ساتھ سندھ آیا اور منصورہ کے قریب جانب جنوب میں واقع ''بانی' میں سکونت اختیار کی۔ یہ خاندان پہلے تو اموی حکومت کے ساتھ رہا۔ گر بعد میں عبل منا فت کا وفادار بن گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز بن منذر کو ۱۲۴ھ میں وائی سندھ بنایا گیا تو اس نے وہاں خود مختار حکومت قائم کرئی ، تا ہم اس حد تک خلافت بغداد کا مطبع رہا کہ خطبہ خلیفہ نجا کی ہی کے نام کا پڑھتا تھا۔

بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وفات و کا ہے ہے ہوئی ہے، اس لیے کہ
اس کالڑکا عبداللہ بن عمر وہ کا ہے جو بعد سندھ کا تکم رال ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز
نے پہلے تو منصورہ کے تخت تکومت پر قبضہ کیا اور اس کے پچھ وصد بعد پورے سندھ
پر قابض ہو کر تیکس و خراج نافذ کر ویا۔ تا ہم خطبہ عباسی خلیفہ کے نام کا جی ویتا رہا۔
اس مناسبت سے سندھ کو خلافت عباسیہ کے ماتحت سمجھا جا تا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا

دارالحكومت تومنصوره تفامكراس كا قيام "بانيه" ميس ربتا تفايه

علامہ احمد بن ایعقوب بن جعفر ایعقو بی نے '' تاریخ ایعقو بی میں لکھا ہے کہ جب سندھ پر ایتاخ کے عامل عنب بن اسحاق کو'' ایتاخ'' کے مارے جانے کی خبر ملی تو وہ عراق چلا گیا اور خلیفہ متوکل باللہ عباس نے اس کی جگہ ہارون بن ابو خالد کوسندھ کا عامل مقرد کر دیا جس کی ۱۲۳۰ھ میں وفات ہوگئی عمر بن عبد العزیز سامی جس کی نبعت سامہ بن لوگ کی جانب ہاور جوملتان کا حاکم تھا، نے لکھا کہ اگر اے اس شہر کا گور نر نامزد کر دیا جائے اور وہاں قیام کرے تو اس پر کنٹرول کر لے گا۔ متوکل باللہ نے اس کی بیدرخواست منظور کرلی اور متوکل کے دور خلافت میں وہاں مقیم رہا۔

سامہ بن لوی بن غالب کی جائب جس شخص کی نسبت ہے، اس ہے مراو:
حاکم ملتان منبہ بن اسد ہے، نہ کہ حاکم منصورہ: عمر بن عبدالعزیز ہباری۔ (قاضی)
ابن حوقل بغدادی نے اپنی مشہور چغرافیہ کی کتاب 'صور قالار حس' کے اندر شہر
منصورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یبال کے باشندے مسلمان ادر حاکم قبیلہ قریش سے
تعلق رکھنے والے ہبار بن اسود کے خاندان کا ایک شخص ہے۔ منصورہ پراس کے آباء واجداد
نے قبضہ کیا اورائے اچھا نداز میں حکومت کی کہ عوام ان کے دل دادہ ہو گئے آورد وہروں پر
آخیس ترجے دیے تھے۔ گرخطہ جمد خلفائے عباس کے نام کا بی پڑھا جاتا ہے۔
اصطح کی کا بیان ہے کہ ''بانی' ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جہال منصورہ پر قابض
اصطح کی کا بیان ہے کہ ''بانی' ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جہال منصورہ پر قابض

حکر انوں کے جدا مجد : عمر بن عبد العزیز بہاری قریش رہائش پذیررہے۔ (السائک والی لک)
علامہ بلا ذری لکھتے ہیں کہ نزار یوں اور یمانیوں کے درمیان عصبیت کی آگ
بحر ک انھی تو عمر ان بن موی بن یجیٰ بن خالد بر کلی نے جے معتصم باللہ عباس نے
مرحدی علاقوں کا گور نر بنایا تھا، یمانیوں کی حمایت کی ۔ اس پرعمر بن عبد العزیز بہاری
نے اس کا رخ کیا اور قل کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز بہاری کے دادا: حکم بن عوانہ کلبی
کے ہم راہ سندھ آئے تھے۔

#### عمر بن عبدالله بهاري: حاكم منصوره

مسعودی نے "مروج الذهب" من تحريكيا ب كديس" منصوره" • ١٣٠٠ هے بعد آیا۔ اس وقت منصورہ کا حاکم ابومنذرعمر بن عبداللہ تھا۔منصورہ میں، میں نے اس کے وزیر: اہاح اور دونوں لڑکوں: محمداور علی ، سادات عرب ہے تعلق رکھنے والے ایک مخف نیز <sup>و د</sup>حمز ہ'' کے نام ہے مشہور ایک عرب امیر کو دیکھا۔ یہاں حضربت علی بن ابو طالب "، عمر بن علی اورمحمہ بن علی کی اولا دے تعلق رکھنے والے بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ حاکم منصورہ اور قاضی ابوالشوارب کے آل اولا دہیں عزیز داری، اچھے مراسم اور خاندانی رشتہ داریاں ہیں۔اس لیے کہ دالیان منصورہ جن میں ہے اس وقت کا حاکم بھی ہے مبارین اسود کی اولا دے تعلق رکھتے ہیں اور بنوعمر بن عبدالعزیز قرشی ہے مشہور ہیں۔عمر بن عبدالعزیز سے اموی خلیفہ داشد حضرت عمر بن عبدالعزیز مرازمیں ہیں۔ قائنی ابوالشوارب کی آل اولا د کاتعلق ایسے گھرانے سے ہے جس میں ایک عرصہ ہے امارت وریاست رہی ہے۔ چنال چہ حضرت عمّاب بن اسیدر ضی اللّٰہ عنہ کوخودحضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے مکہ مکرمہ کا والی مقرر کیا اور آل ابوالشوارب کے جدامجد: حصرت خالد بن اسيد كوبھى ۔ اس خاندان كے اولين فخص كا نام، جے خلا فت عباسيه مين قضاء كا منصب عطا كيا حمياء حسن بن محمد بن عبد الملك بن قاضي ابوالشوارب تقار أتحين شهر "سُرّ من رأى" كا قاضى القصاة :حضرت جعفر بن عبدالوا حدین سلیمان بن علی نے بنایا تھا اور بیمتوکل باللہ عباسی کے زمانے ہیں اور ا س کے بعد بھی اسی منصب پر فائز رہے۔ یہ فقیہ ، سخی ،شریف اورانسانیت نواز تھے۔ ان کی وفات ۲۶۱ ھیں ہو گی۔

قاضی ابوالشوارب کی نسل میں ایک عرصہ دراز تک منصب قضا رہا۔ انہی میں محمد بن ابوالشوارب بھی ہیں ، جو پہلے بغداد کے قاضی رہے اور پھر ۲۸۳ھ میں منصورہ

کے قاضی ہوئے۔ مورخ ابن اٹیر 'تاریخ الکامل'' میں ۱۸۳ ہیں پیش آمدہ
اہم واقعات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ای سال، ماہ شوال میں قاضی محمد بن
ابوالشوارب کی وفات ہوئی۔ بیشہر منصورہ کے چھاہ تک قاضی رہے۔ ان کا ٹاندان
منصورہ ہی میں رہا۔ اس خاندان کی بری شہرت اور عزت تھی اور اس کا شار سر بر
آوردہ اور معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ (قاضی)

مسعودی نے لکھا ہے کہ منصورہ کے تحت کل تین لاکھ بستیاں تھیں۔ یہ سری بحری بحری، درخت ہوکڑ تھیں۔
سندھی ایک توم ''میدو'' ادر سندھ کی سرحدی بستیوں کے باشندوں بیں بڑی افرائیاں ہواکرتی ہیں۔ مالتان بھی سندھ کا سرحدی شہر ہے۔ منصورہ کا نام خلافت بنوامیہ کے نامز دگورنز بمنصور بن جمہور کے نام پردکھا گیا ہے۔ حاکم منصورہ کے پاس اسی ہاتھیوں پڑتا ہے۔ حاکم منصورہ کے پاس اسی ہاتھیوں پڑتا ہیں ہور کے نام پردکھا گیا ہے۔ حاکم منصورہ کے برسر پیار اسی ہاتھی کہ آس پاس، جیسا کہ بھو سے بتایا گیا پانچ سو پیدل فوج ہوتی ہے اور یہ کئی ہزار گھوڑوں سے برسر پیار بوجاتے ہیں۔ حاکم منصورہ کے دو بھاری بھر کم ہاتھی ہیں نے دیکھے۔ جوسندھ و بہند ہوجاتے ہیں۔ حاکم منصورہ کے دو بھاری بھر کم ہاتھی ہیں نے دیکھے۔ جوسندھ و بہند کے حکم رانوں کے یہاں اپنی بگڑ و دفاع اور دشن کے لشکر کے دستوں پر جملہ کرنے میں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ''منفرقلس'' اور دوسرے کا'' حیدرہ'' ہے۔ میں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ''منفرقلس'' اور دوسرے کا'' حیدرہ'' ہے۔ میں منفرقلس نامی ہاتھی کے بہت سے جیرت انگیز واقعات اور قابل تعریف اعمال اس

 سرک پر پہنے گیا۔ اس سرک پر ایک عورت بھی چل رہی تھی۔ جب اچا تک اس کی نظر
ہاتھیوں پر پڑی تو وہ دہشت ز دہ ہوکر پشت کے بل ذبین پر لیٹ گئی اور نے میں
ہی اس کے پوشیدہ اجزائے بدن کھل گئے۔ بیصورت حال'' منفرنکس'' نے دیکھی تو
دوسرے ہاتھیوں کی جانب اپنا دایاں پہلوکر کے سرئک کے بیچوں نئے گھڑا ہوگیا، تا کہ
انھیں اس عورت تک جانے ہوئے اور اپنے سونڈ سے عورت کو اٹھنے کا اشارہ
کرنے لگا، ساتھ ہی اس کے کپڑے سمیٹ کر اس کے جسم کے کھلے ہوئے حصوں کو
چیپادیا۔ اس طرح وہ اس وقت تک کررہا جب تک وہ عورت راستے سے ہٹ نہ گئ۔
جب وہ ہٹ گئ تو وہ آگے بڑھا اور اس کے بیچے دوسرے ہاتھی۔ علاوہ جنگ وغیرہ
جب وہ ہٹ گئ تو وہ آگے بڑھا اور اس کے بیچے دوسرے ہاتھی۔ علاوہ جنگ وغیرہ
کے بھی ان ہاتھیوں کے دوسرے بہت سے چیرت انگیز واقعات ہیں۔

اصطحری نے اپنی کتاب "المسالك و الممالك" میں منمورہ کی بابت لکھا ہے کہ باشندگان منصورہ ، سب کے سب مسلمان اور حاکم ایک قریش شخص ہے۔ کہاجا تا ہے کہ وہ بہار بن اسود کی سل سے ہے۔ اس شہر پراس کے آباء واجداد نے قبضہ کیا تھا۔ گر خطبہ عباس فلیفہ کے نام کا بی ہوتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ یہال اشیاء کی قیمتیں بہت کم ہیں، سرسبزی اور شادا بی خوب ہے۔ ان کے سکہ "قاہری" کا کی قیمتیں بہت کم ہیں، سرسبزی اور شادا بی خوب ہے۔ ان کے سکہ "قاہری" کا ایک درہم، درہم کے بانچویں جھے کے بقدر ہے۔ یہاں کا ایک اور درہم کے برابر امیس جس کو " طاطری" کہا جاتا ہے۔ اس کا وزن ایک درہم دو تہائی درہم کے برابر ہیں جس کو " طاطری" کہاجا تا ہے۔ اس کا وزن ایک درہم دو تہائی درہم کے برابر ہیں بھی لین دین ہوتا ہے۔ یہاں کے ملوک وامراء کا کہاس، شاہان وراجگان ہند سے ماتا جاتا ہے۔

#### عمروبن سعيدلا هوري

حموی نے ''معجم البلدان'' میں لکھا ہے کہ عمروبن سعید لہاوری (لا ہوری) حافظ ابوموی مدنی اصفہانی کے شیخ ہیں۔

#### حاكم سنده عمرسومره

عمر سوم وسنده کا حاکم رہا۔ اس نے سنده پر پینیت سال تک کومت کی۔
سنده میں قلعہ عمر کوئ، ای کے نام سے مشہور ہے۔ ایک عورت '' مارونی'' کے
ساتھ اس کے عشق ومحبت کی داستان بہت مشہور ہے۔ یہاں تک کہ سندھی زبان
کے کئی ایک شعراء نے اس پرنظمیں تکھیں اور سید محمد طاہر نسبائی تحوی نے فاری زبان
میں نظم تکھی۔ اس کے معاشقے کی نظم عوام وخواص، سارے اہل سندھ کی زبان زد
ہے، جے وہ اب بھی پڑھتے ہیں۔ صاحب تحفۃ الکرام نے یہ پوری کی پوری نظم
'' تحفۃ الکوام'' میں نقل کی ہے۔

# عمروبن عبيد بن باب سندهی بصری، شيخ المعتز له

مسعودی نے 'مروج الذهب' میں ۱۳۳۱ ہیں وفات پانے والی شخصیات کے ویل میں عمروبین عبید ویل میں عمروبین عبید کا کرکرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابوعثان، تام عمروبین عبید بن رباب مولی بنو تھیم ہے۔ ان کے دادا'' رباب' کا بل، سندھ کے رہنے والے تھے۔ اپنے زمانے میں معتز لدکے امام اور مفتی تھے، ان کی بہت کی تقریریں اور رسائل ہیں۔ عمروکے دادا کا نام'' باب' تھانہ کہ'' رباب' مسعودی نے جو نام ذکر کیا ہے وہ جمہور مورضین کے خلاف ہے۔ (قامی)

ابن قتیمہ نے ''سیاب المعادف'' میں لکھاہے کہ اس کا نام عمرو بن عبید بن باب مولی اہل عرارہ بن بر بوع بن ما لک ہے اور کنیت ابوعثان عمروکے والد: عبید کی بھروکے برے اور برتماش لوگوں کے یہاں ہر کثرت آمدور فت رہتی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگ عمروکوا ہے والد کے ساتھ دیکھتے تو کہتے '' خیر ،المناس ابن شہر الناس '' کہ عمروتو سب سے نیک اور بہتر انسان ہیں مگر سب سے برے انسان مشر الناس '' کہ عمروتو سب سے نیک اور بہتر انسان ہیں مگر سب سے برے انسان

کاڑے ہیں۔ عبید یہ بات س کرتقد ہی کرتے ہوئے کہنا کہ ہاں یذابراہیم ہے اور میں آ ذر ہوں۔ عمر وقد ریہ کے عقائد کا حامل اور مبلغ تھا۔ یہا ہے جند ساتھیوں سمیت حضرت حسن بھریؒ کے حلقہ درس سے الگ ہوگیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام معتز لدر کھ دیا گیا۔ نیز ابن قتیہ نے تحریر کیا ہے کہ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید نے عمر و بن نفر کے جوالے سے بتایا کہ ایک ہارمیرا گر رعمر و بن عبید کے پاس سے ہوا۔ اس نے تقدیر کی بابت کچھ کہا تو میں نے کہا کہ اس طرح مہارے اسحاب عبید کے پاس سے ہوا۔ اس نے تقدیر کی بابت کچھ کہا تو میں نے کہا کہ اس طرح مہارے اسحاب حمارے اسحاب وعلاء بھی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے معلوم کیا کہ تمہارے اسحاب کون کون ہیں؟ میں اور مہیں ۔ یہن کر کہنے لگا یہ سب گذرے، نجس اور مردہ ہیں زندہ نہیں ۔ عمر وکا انتقال مکہ مرمہ جاتے ہوئے ہوا اور مکہ کرمہ ہاتے ہوئے ہوا اور مکہ کرمہ ہاتے ہوئے ہوا اور مکہ کرمہ ہاتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور خلیفہ ابوجعفر منصور نے اس کیا گیا۔ سلیمان بن علی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور خلیفہ ابوجعفر منصور نے اس کی عمر ھے میں یہا شعار کے:

صلی الإله علیك من متوسد الله قبراً مردت به علی مرّان فبراً تضمن مؤمنا متحققاً الله صدق الإله ودان بالفرقان فلو إن هذا الدهر يُبقى صالحاً الله أبقى لناحقاً أبا عثمان الله و الله و الله عثمان الله و إن هذا الدهر يُبقى صالحاً الله تحم يردهمت نازل كر ميرا كرّرمقام مران عن ال قبر عن الله و موسى كائل م يسم فدا مي الله عن الله عن

این رستہ نے "الاعلاق النفیسة" کے اندر" قدریہ" کے بیان میں لکھا ہے کہ عمرو بن عبید بن باب مولی آل عرادہ بن مربوع بن مالک کی کنیت: ابوعثان تھی۔ اس کے والد: عبید کی بھرو کے بدقماش لوگوں کے یہاں بہ کشرت آ مدور دنت

رہتی تھی۔اس کے جب لوگ عمر دکوا ہے والد کے ساتھ دیکھتے تو کہتے ' خیر الناس ابن شر الناس ''اورعبیدان کی تقدیق میں کہتا ہاں بیابراہیم ہادر میں آذر۔
ابن قتیبہ اور ابن رستہ کی ان دونوں روایتوں میں الفاظ کی کیسا نیت کے باوجود کھا ختلاف پایا جا تا ہے۔ مثلا ابن تتیبہ نے عرارہ بن بر ہوع لکھا ہاور ابن رستہ نے عرادہ بن بر ہوع لکھا ہاور ابن وستہ نے عرادہ بن بر ہوع۔ اس طرح ابن قتیبہ نے عبید کی بابت' یختلف الی اصحاب الشر'' کھا ہے اور ابن رستہ نے 'یحلف الی اصحاب الشر'' کھا ہے اور ابن رستہ نے 'یحلف الی اصحاب الشر'' کھا ہے اور ابن رستہ نے ' یحلف الی اصحاب الشر'' کے الفاظ کھے ہیں۔( تامی )

''الأغانى'' ميں ابوالفرج اصنهائی تحرير قرماتے ہيں كه بھرہ ميں چھائے كلام في عبرو بن عبيد، واصل بن عطاء، بشاراعمی، صالح بن عبدالقدوس، عبدالكريم بن ابوعوجاء اور قبيله از دكا ايك شخص ابواحمد كہتے ہيں كه اس سے مراد جربير بن حازم از دكا ايك شخص ابواحمد كہتے ہيں كه اس سے مراد جربير بن حازم از دكى جي سب جربيراز دكى كے گھر پراكشا ہوتے اور بحث ومباحثة كرتے ان ميں سے عمرو اور واصل تو معتزلى ہو گئے، عبدالكريم اور صالح نے شخصی اور سجى تو به كركى، بشار على كو گوكى كيفيت ميں مبتلار ما اور از دكى ذہنا فرقه سمنيه كى طرف مائل ہوگا۔ ليكن به ظاہر بہلے كى طرح رہا۔

سمنیہ ہندوستان میں مندرول کے سب سے بڑے شہر 'سومنات' کی جانب منسوب ہندوو ک کا ایک فرقہ تھا۔اس فرقے کی وجہ سے اسلام، اس کے عقیدہ فالص اور دوسر سے عقائد کی بابت بڑا فتنہ بر با ہوا اور شد یدنقصان پہنچا۔مثلاً فرقۂ جمیہ کا بانی 'دجہم بن صفوان' جیسا کہ حافظ این جھرؓ نے ''فتح المباری'' میں تقریک کی ہے، دریائے''زابل' کی ''تر فرشہر'' کے قریب واقعے ایک گزرگاہ کا افسر وحاکم تھا۔ ہندوستانی تا جر، بلخ اور سمر قند جاتے ہوئے''نویڈ' کے پاس دریائے'' زابل' کو بورکر تے تھا اورجم بن صفوان ان سے کیس وصول کرتا تھا۔فرقۂ سمید سے تعلق کو بورکر تے تھا اورجم بن صفوان ان سے کیس وصول کرتا تھا۔فرقۂ سمید سے تعلق رکھنے والے بچھ ہندوستانی تا جروں نے ایک باراس سے گفتگو کی اور کہا کہ تم اپنے

خدا کی بابت کھی تاؤے ہم بن صفوان نے تو خود عالم تھا اور نہ ہی اہل علم کی صحبت راصل تھی ،اس لیے کوئی جواب دیے بغیر گھر میں چلا گیا اور عرصے تک باہر نکلا ہی نہیں۔
امام بخاری نے بھی اپنی کتاب ''افعال العباد'' میں تصریح کی ہے کہ فرقۂ سمنیہ سے تعلق رکھنے والے کچھ ہندوؤں نے جہم بن صفوان سے بحث کی تو اس نے چالیس روز تک نماز ہی نہ پڑھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہی ہوا ہے،اللہ ہر چیز میں ہے اور اس سے کوئی بھی چیز خالی نہیں۔
تعالیٰ تو بہی ہوا ہے،اللہ ہر چیز میں ہے اور اس سے کوئی بھی چیز خالی نہیں۔

ابن قتید نے ' تاویل مختلف الحدیث ' بین الکھا ہے کہ جھے سے اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید نے بتایا کہ ہم سے قریش بن انس نے بیان کیا کہ میں نے عمر و بن عبید سے سنا وہ کہدر ہا رتھا کہ قیا مت کے روز جب بھے اللہ رب العزت کے سامتے پیش کیا جائے گا اور وہ جھے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں کہا کہ قاتل جبنی ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے بی تو فرمایا پھر یہ آیت کہ قاتل جبنی ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے بی تو فرمایا پھر یہ آیت کہ بیان ہے کہاں پر میں نے اس سے کہا اچھا بتاؤا گر اللہ تعالی تم سے یوں کہیں کہ میں نے تو یہ کہا اچھا بتاؤا گر اللہ تعالی تم سے یوں کہیں کہ میں نے تو یہ قرمایا تھ ایش کہ میں مغفرت کرنے کوئیں چا بتا؟ قریش بن یشاء ' کھر تم نے کہاں سے بھولیا کہ میں مغفرت کرنے کوئیں چا بتا؟ قریش بن یشاء '' کھر تم نے کہاں سے بھولیا کہ میں مغفرت کرنے کوئیں چا بتا؟ قریش بن انس کہتے ہیں کہ میری اس بات کا اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔

ابن رجب حنبل في المندرات الذهب "من لكها م كه الاهم من عابدو دابد ، من لكها م كه الاهم من عابدو دابد ، معتزل اورقدرى : عمرو بن عبيد بصرى كى وفات بهوئى مية من بصرى كاشا كرد ربا معتزل ان كانجالفت كى اورا پناا لگ حلقه درس قائم كرليا ، اس ليے اسے "معتزله" كه جاتا ہے" العبو في من غبو" من من مذكور م كه حضرت حسن بصرى شن فرمايا كما يك روز من من غبو "من و يكھا كه عمرو بن عبيد سورج كو محده كرد ما ہے ۔ ابن كما يك روز من من خواب من و يكھا كه عمرو بن عبيد سورج كو محده كرد ما ہے ۔ ابن الامدل كابيان م كه جب واصل بن عطاء حسن بصرى كى مجلس سے الگ به وايا اسے

بھادیا گیاتو وہ عمروبن عبید کے پاس چلاگیا، لہذاان کو نمعتز لہ '' کہا جانے لگا۔اس
کی وفات مکہ مرمہ کے راہتے پر مقام ' نمر ان ' میں ہوئی۔خلیفہ عباسی ابوجعفر منصور
نے اس کا مرشیہ لکھا اور زندگی میں بھی اس کی خدمت کی۔ اس کی بابت لوگوں کے خیالات مختلف ہیں ' میں ہے کہ عمرو بن عبید، معتز لہ کا امام ہے۔اس نے خیالات مختلف ہیں ' میں ہے کہ عمرو بن عبید، معتز لہ کا امام ہے۔اس نے حضرت حسن بھری سے ساع حدیث کیا۔محدث ابوب اور یونس نے اسے کذاب قرار دیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے متروک قرار دیا ہے۔ یہ بہت بے باک تھا۔ چناں چہاس نے حضرت عبداللہ بن عمر کی بابت کہا کہ وہ ' دحثوی' اور بکواس کو ہیں۔اس کے جساس کی جسارت اور افتر اء پردازی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

علامہ ذہبی نے ''دول الاسلام'' میں لکھا ہے کہ شیخ المعتز لہ، عابد، قدری: عمر و بن عبید بصری کا انتقال ۱۳۲ ہے میں یا اس کے بعد ہوا۔

جاحظ نے 'البیان و النبیین'' میں کھا ہے کہ عمر شمری کا بیان ہے کہ عمر و بن عبید گفتگو پر قاور نہیں تھا۔ اگر بات کرتا بھی تو دیر تک نہیں کرسکا تھا اور کہتا تھا کہ بات کرنا بھی تو دیر تک نہیں کرسکا تھا اور کہتا تھا کہ بات تو متعلم کو تکلف کا مہارالیٹا پر تا ہے اور اس چیز میں کوئی اچھائی نہیں، جو تکلف کے ساتھ کی جائے ۔ علامہ شہر ستانی نے ''کتاب المملل و المنحل'' میں لکھا ہے کہ جہاں تک اصول وعقا کد کا تعلق ہے قد عہد صحابہ کے آخر میں تقدیر کی بابت قبل وقال اور خیر وشرکی نبیت تقدیر کی جائے۔ مائی ہو ان کے اور اس کی نبیت تقدیر کی جائے ہوئی ہو گئی ۔ پھر واصل بن عطاء غزال بھی ان کے اسواری اور معدج نی کی بدعت رونما ہوگئی تھی ۔ پھر واصل بن عطاء غزال بھی ان کے نفش قدم پر چلا۔ یہ حضرت میں بھری کا شاگر دتھا اور اس کا شاگر دعمر و بن عبید تھا بھر سے نقدیر کے مسائل میں اس سے زیادہ ہمرزہ سرائی کی ۔ یہ بنوامیہ کے عہد میں شری کا بڑا جا بی اور مور مقور کی جائے میلان ہوگیا اور منصور کی امامت کا فتوی صادر کیا۔ ایک روز منصور نے اس کی تعریف کی تو اس نے کہا لوگوں کے لیے فتوی صادر کیا۔ ایک روز منصور نے اس کی تعریف کی تو اس نے کہا لوگوں کے لیے فتوی صادر کیا۔ ایک روز منصور نے اس کی تعریف کی تو اس نے کہا لوگوں کے لیے فتوی صادر کیا۔ ایک روز منصور نے اس کی تعریف کی تو اس نے کہا لوگوں کے لیے

محبت میں نے بھیری بگرانھوں نے عمر دکوچھوڑ کر دوسرے کواپنایا۔

ابوحنفیددینوری نے"الاخبار الطوال"میں لکھاہے کہ لوگوں کا بیان ہے کے عمرو بن عبید، خلیفہ ابوجعفر منصور کے باس گیا۔ ابوجعفر نے جب اے دیکھا تو اس ے صافحہ کیا اورا ہے برابر میں بھایا عمرو بن عبیدنے گفتگو کی اور کہاا میرالموثین!اللہ تعالی نے آپ کودنیا پوری کی پوری عنایت کی ہے ؛ اس لیے آپ کو جا ہے کہ کھے جھے کے ذریعے اپنے نفس کواللہ ہے خرید لیں۔اور یا در تھیں کہ اللہ تعالی کو بھی وہی بات پندے جوآپ پند کرتے ہیں۔اللہ رب العزت کی جانب سے آپ اس کو پند كرتے ہيں كہوہ عدل وانصاف كامعاملہ قرمائے ، اى طرح اللہ تعالى كوئھى بہى بات پیند ہے کہآ یہ رعایا کے ساتھ عدل وانصاف کا برتاؤ کریں۔امیر المومنین! آپ کے دروازے کے باہرظلم و جرکی آگ بھڑک رہی ہے اور باہر نہ تو کماب اللہ یومل جور ما ہے نہ ہی سنت رسول پر۔ امیر المومنین! الله تعالی نے ارشاد قرمایا "الم ترکیف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد "اس نے پوری سورت پڑھ كرسائى پھر کہا بخدا! میسورت ان کے متعلق بھی ہے جو نیا دجیسا عمل کریں ۔لوگوں کا کہنا ہے کہ اتناس کرابوجعفررونے لگا۔ بیدد مکھے کر ابن مجالدنے کہا عمرو! اب بس کرو۔ آپ نے آج امیر المومنین کو بخت نکلیف پہنچائی عمر و نے پوچھاامیر المومنین! بیکون شخص ہے؟ اس نے بتایا تمہارے بھائی ابن مجالد ہیں۔عمرونے کہاامیر المومنین! ابن مجالد ے بڑھ کرآپ کا کوئی وٹمن نہیں ہے۔ کیا بیافیبحت کا درواز ہ آپ کے اوپر بنداور آپ کواپنے ہم دردوخیرخواہ ہے رو کنا چاہتا ہے؟ حالاں کہ ذرہ برابر بھی پیش آنے والی اجھائی اور برائی کے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ علامہ دینوری لکھتے ہیں کہ بیس کر ابوجعفر نے اپنی انگوٹھی عمر و بن عبید کی جانب پھینک دی اور کہا اپنے درواز ہے کے با ہر کا میں نے تمہیں والی وحا کم بنایا ،اب آپ اپنے اصحاب و تلامذہ کو بلا کر اٹھیں بیہ ذمہ داری تقلیم کردیں۔اس برعمرونے کہا کہ میرےاصحاب آپ کے یاس صرف

اس وقت آسکتے ہیں جب وہ و مکھ لیں کہ جس طرح آپ نے دیانت کے ساتھ بات کی ہے اس طرح عمل بھی کریں۔ یہ کہ کرعمر و بن عبید واپس چلا گیا۔

ابن عبدربه اندى ئے "العقد الفريد" ميں تصريح كى ہے كه عمرو بن عبيد، ابوجعفرمنصور کے باس آیا۔اس وقت منصور کالڑ کا: مہدی بھی و ہیں تھا۔ابوجعفر نے عمروے بتایا کہ بیامیرالمومنین کے ولی عبداورمیری امید ہے، آپ اس کے لیے دنیا کریں۔اس برعمرو نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس سے یک سرچتم پوشی کر کے، تمام معاملات کا سے ذہبے دار بنادیا ہے۔ بیان کرابوجعفر کی آئیسیں اشک بار ہوئیں اوراس نے کہا ابوعثان! آپ مجھے کچھ شیحت کریں ۔عمروبن کہاامیر المومنین! الله تعالی نے آپ کوساری دنیا کی دولت عطا فرمائی ،اس میں ہے تھوڑ ہے جھے سے ا ہے نفس کوخر بدلیں۔ بید دولت وسلطنت جوآج آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پیش روکے قبضے میں رہتی تو آپ کو ہر گزنصیب نہ ہوتی ۔اس پرخلیفہ نے کہا ابوعثان! آب اینے اصحاب کے ذریعے میری مدد کریں۔عمرو نے کہا آپ حق وصدافت کا حجنڈا بلند کریں ،سارے حق پرست آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ کہد کرعمرو دربارے نکل کھڑا ہوا۔اس کے چیجیے ابوجعفر نے درہم ودینار سے بھرا ہواتھیلہ بھیجا،مگر اس نے لینے سے انکار کردیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گی:

"کلکم خاتل صید کلکم یمشی رویدا غیر عمروبن عبید"

"م من سے برایک شکارکودهوکددین والا ، برایک آستد آستد چنے والا بم مواث عمروبن عبید کے"۔
سوائ عمروبن عبید کے"۔

علامہ ابن عبدر بہ نے مزید لکھا ہے کہ واصل بن عطاء نے عمر و بن عبید کولکھا:

اما بعد! بندے کے قبضے سے نعمت کا چھن جانا اور جلد از جلد سز آدینا، بیاللہ
تعانی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو بھی ایسا ہوتو گناہ بھر بور کرنے اور بحث و تکرار
لازم پکڑنے سے ہوتا ہے۔ یہ بحث و تکرار، انسان اور اس کے دل کے درمیان حاکل

ہوجاتی ہے۔ شمصیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شمصیں کس طرح مطعون اور تمہاری جانب کیا کچھمنسوب کیا جاتا تھا جب کہ ہم حضرت حسن بن ابوالحن کے یاس رہتے تھے، اس لیے کہ ہم اور حضرت بھری کے تلاندہ ہمارے دیگر ساتھی، جن ہے تم واقف ہوہممارے مسلک کو بہت براسمجھتے تنے۔ خدا کوشم اکتنی بڑی جماعت ، کیے معزز اور حافظ مشائخ نے سب سے زیادہ نیک طبیعت،سب سے زیادہ باو قارمجلس کے مالک،سب سے نمایاں زاہد اور راست کوکی افتداء کی۔ بخدا ان لوگوں کی افتداء کی جن کا ستارہ جیکا، انھوں نے اپنے اور میرے عہد و پیان اور بخداحسن بھری کے عہد و بیان کا پاس کیا۔کل ان کے ساتھ مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں ملاقات ہوئی۔اٹھوں نے جوآخری حدیث ہم سے بیان کی ،اس میں موت اوراس کی ہولنا کی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے او پراظہارافسوس کیا اوراپنے گناہ کا اقر ارکیا۔ اس کے بعد داللہ انھوں نے روتے ہوئے دا کمیں با کمیں مڑ کردیکھا، مجھےاب بھی ایبا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے چہرے ہے آنسو کی جھڑی یو نجھتے ہوئے و کمچەر ہا ہوں۔اس کے بعد انھوں نے قرمایا تھا خدایا! میں نے اپنی سواری کی زین کس لی ہے اور قبراور معافی کے فرش گاہ کے سفر کی تیاری شروع کردی ہے۔خدایا!میرے بعدلوگ میری جانب، جو بات منسوب کریں اس پر گرفت ندفر مانا۔خدایا! تیرے رسول ہے جو کچھ بھی جھے تک پہنچا، میں نے اسے دوسر دل تک پہنچا دیا اور تیرے نبی کی احادیث نے جس کی تقیدیق کی اس کی میں نے تیری کتاب کے تعلق وضاحت ک۔ جھے عمر و ہے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے رب سے تھلم کھلا شکایت کرے گا۔ واصل نے لکھا مجھے ایسی بہت می یا تیں معلوم ہوئیں، جوتم نے قر آن شریف کی تفسیر کے تعلق ہے اپنفس کے کہنے پر کہیں۔ پھر میں نے تیری کتابوں اور تیرے تاقلین کے معانی میں کتر بیونت اورنصوص میں تفریق تقسیم برغور کیا تو تمھارے خلاف حسن بصری کی شکایت کی تحقیق ہوگئی اور یہ کہتم نے جو بدعت ایجا دی۔وہ بالکل عمیاں ہے اور جو کچھتم نے کیا ،اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے تہہیں اپنے اعوان اور انصار کی کشرت اوران کے اثر ورسوخ ہے دھو کہ نہ کھا تا جا ہے اور نہ اس ہے کہ وہ تیری عظمت واحترام میں اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ کل روز تیامت بیسارا غرور وفخر ہوا ہوجائے گا اور ہرنفس کواس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گاتمھا رے نام میں نے بیخط اس لیے لکھااور اس لیے بیے جرات کی تا کہ تمھیں، حضرت حسن بھری ک اس حدیث کی یا دو ہانی کراؤں، جوانھوں نے سب سے آخر میں ہم ہے بیان کی تنقى \_ لېذاتم سنى ہوئى حديث كواچھى طرح محفوظ كرلو \_ضرورى اورفرض بات زبان ہے کہواوران احادیث کی غلط تشریح کرنی حجھوڑ دواوراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔ عمرو بن عبید' ' فرقہ عمریہ'' کا بانی ہے۔ اس کے اور بھی بہت ہے واقعات وحالات ہیں۔علامہ عبدالقادر بغدادی نے''الفوق بین الفوق'' میں فرقہ عمریہ کی با بت لکھا ہے کہ بیلوگ عمر و بن عبید بن باب کے پیرو کا رہیں۔ "شرح موافف" میں تصریح ہے کہ فرقہ عمریہ، عمرو بن عبید کے مانے والول کوکہا جاتا ہے۔

## حاكم سنده :عمران بن موسى بن خالد برمكي

بلافری نے ''فتوح البلدان ''میں اکھا ہے کہ عستان بن عباد کوفہ کے دیہات کارہے والا قعام مامون رشید نے ۲۱۸ھ میں اے والی سندھ: بشر بن داؤ دجی نے بغاوت کر کے سرکشی دکھائی تھی ، کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا اور اس بعد کے سندھ کا والی موی بن یجی بن خالد بن بر مک کو بنایا گیا۔ اس نے مشرقی سندھ کے راجہ ''پال'' کولل کردیا ، حالاں کہ اس نے زندہ جھوڑ دیے جانے کے عوش پانچ لاکھ درہم دینے کی چیش کردیا ، حالاں کہ اس نے غسان بن عباد کے لیے پریشانی کھڑی کردی تھی ، اپنی فوج ، نیز بعض راجگان ہندگی موجودگی میں غستان کے نام خط بھی بھیجا تھا ، مگر اس نے فوج ، نیز بعض راجگان ہندگی موجودگی میں غستان کے نام خط بھی بھیجا تھا ، مگر اس نے

اس کے بعد زاریوں اور بیانیوں میں تعصب کی آگ بھڑک آھی اور عمران ' بمانیوں'' کی جانب داری کرنے لگا۔ اس کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز ہباری نے اس پرفوج کشی کی اور اسے تل کردیا عمر ہباری کے دادا بھم بن عوانہ کلبی کے ساتھ سندھ آئے تھے۔

عمران بن موی بر مکی کی پیدائش اور پرورش اس کے والد کے دورامارت میں سندھ کے اندر ہوئی۔ بعد میں سیاسی والد کا جانشین بن گیا اور معتصم باللہ عباس نے والد کا جانشین بن گیا اور معتصم باللہ عباس نے والد کی جگہ اے گور نرسندھ برقر ارر کھا۔ (قاضی)

#### حاکم مکران عیسی بن معدان مهاراج

علامہ اصطرٰ کی جو ۱۳۳۰ھ میں سندھ آئے نے ''المسالک و المهمالک'' ' میں مکران کے بیان میں لکھا ہے کہ میسٹی بن معدان نامی ایک شخص قابض و حکم رال ہے۔ اہل مران کی زبان میں اے "مہاراج" کہا جاتا ہے اس کا قیام شہر" کیز"
میں رہتا ہے، جوآبادی میں "ملتان" کے نصف کے برابر ہے۔
حموی نے بھی "معجم البلدان" میں اصطحری کی بہی ہات معمولی تندیلی کے ساتھ نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ مہماھ کے آس پاس مران کا حاکم عیسیٰ بن معدان تھا، جسے ان کی زبان میں "مہراج" کہا جاتا ہے، اس کا دارالسلطنت ملتان کی نصف آبادی پر مشتمل ایک برواشہر ہے۔





#### باب:ف

#### فتح بن عبدالله سندهي

علامہ سمعانی نے "کتاب الانساب" میں لکھا ہے کہ ابولفر فتح بن عبداللہ سندھی، فقیداور منتظم ستھے۔ ابتداء ال تکم کے غلام رہے پھرآ زاد کردیے گئے۔فقہ اور علم کلام شخ ابوعلی محمد بن عبدالو ہاب ثقفی سے پڑھا۔علاوہ ازیں جس بن سفیان وغیرہ سے بھی روایت کی۔

فیر تکھا ہے کہ ہم ہے ابوالعلاء اتھ بن تحد بن فضل نے اصبان میں ، ان سے مافظ ابوالفضل محد بن طاہر بن علی مقدی نے ، ان سے ابو بکر اتھ بن طی او بیب نے ، ان سے مافظ ابو عبد اللہ بن حسین نے بتایا کہ ایک روز ہم ابولفر سندھی کے ہمراہ ہتے ، ان کے اردگر دہم لوگ بہ کثرت سے اور کیچر ایک روز ہم ابولفر سندھی کے ہمراہ سے ، ان کے اردگر دہم لوگ بہ کثرت سے اور کیچر میں پڑا ہوا ہے۔
میں چل رہے ہتے ۔ راستے میں ہم نے شریف مکر ان کو دیکھا کہ کیچر میں پڑا ہوا ہے۔ جب اس کی نظر ہم پر پڑی تو ابولفر نے بھی نگاہ اٹھا کرا سے دیکھا۔ اس نے کہا غلام! تو نفاق کیا۔ میں جس حال میں ہول تو خود دیکھ رہا ہے، جب کہ تم اس شان سے چل رہے ہو کہ تمھارے ہیچے استے لوگ ہیں۔ اس پر ابولفر نے جواب دیا شریف مکر ان! شمیس معلوم ہے کہ ایما کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے کہ میں نے تمھارے جد محمد انبد (نی اکرم سے بیچے) کے نفوش قدم کی اتباع کی اور تم نے میر ہے حدامجد کی مورخ حوی نے ''معجم البلدان'' میں تفریح کی ہے کہ ابولفر فتح بن مورخ حوی نے ''معجم البلدان'' میں تفریح کی ہے کہ ابولفر فتح بن عبد اللہ سندھی ، فقید و شکلم ، آل حسن بن عکم کے غلام سے بعد میں آزاد ہو گئے۔ فقہ و کلام ابوعلی ثقفی ہے پر میسی۔

#### فتح بن عبداللہ چوتھی صدی ہجری کے تھے۔( تاشی)

#### فخرالدين صغيربن عزالدين سندهى

ان کانسب یوں ہے: شخ فخر الدین صغیرین شخ عز الدین بن شخ فخر الدین بن شخ فخر الدین ثانی بن شخ فخر الدین بن شخ مراج الدین بن شخ ابو بکر کتابی بن شخ اساعیل بن شخ عبدالله بن شخ نسیرالدین بن شخ سراج الدین بن شخ سراج الدین عبدالقا در سهر ور دی ، سندهی ، وفین ' الدکندی' (سنده) شخ فخر الدین صغیر کا سنده کے قد یم ترین اور اصحاب سلوک و معر دنت بزرگول میں شار موتا ہے۔ یہ حضرت مخدوم شخ نوح بن معمة الله بن اسحاق بن شہاب الدین بن سرور کے پانچویں جدامجد ہیں۔ان کی وفات ۹۹۸ ہیں ہوئی۔ (تحنة الکرام)

# فخرالدين ثاني بن ابوبكرسندهي

ان كالكمل نام ونسب درج ذيل ہے:

شیخ فخرالدین ٹانی بن شیخ ابو بحر کتابی بن شیخ اساعیل بن شیخ عبداللہ بن شیخ عبداللہ بن شیخ اساعیل بن شیخ عبداللہ بن شیخ اساعیل بن شیخ عبداللہ بن شیخ اسامیل بن شیخ عبداللہ بن بن فصیرالدین بن شیخ سراح الدین بن مصروف مساور بین بن مسلم اللہ کے جھٹے جد معروف و مشہور بزرگول میں ان کا شار ہوتا تھا اور بیشنخ نوح بن نعمة البد کے جھٹے جد امجد ہیں۔ (تحفة الکرام)

## فضل بن سكين سندهيٰ بغدادي

خطیب نے '' تاریخ بغدا '' میں لکھا ہے کہ ابوالعباس قطیعی فضل بن سکین بن کیت معروف بہسندھی کا رنگ سیاہ تھا۔ انھوں نے صالح بن بیّان ساحلی اور احمد بن محمد رملی سے ساع حدیث کیا اور ان سے محمد بن موی بن حماد بربری ، ابو یعلی موسلی ، ابراہیم بن عبد الدیخز ومی اور محمد بن محمد بن خدوایت کی۔

نیز خطیب نے لکھا ہے کہ ہم سے ابوالحسن محمد بن عبدالواحد نے ، ان سے عمر بن محمد بن علی ناقد نے ، ان سے ابراہیم بن عبدالله بن ابوب مخر می نے ، ان سے فضل بن محمد بن علی ناقد نے ، ان سے ابراہیم بن عبدالله بن ابوب مخر می نے ، ان سے قاسم بن محبیت قطیعی نے ، ان سے صالح بن بیّان نے ، ان سے قاسم بن عبدالرحمٰن نے ، ور ان سے حضر ت عبدالله بن عبدالرحمٰن نے ، ور ان سے حضر ت عبدالله بن مسعود الله بیان کیا ہے :

"دخلت المسجد ورسول الله على جالس، فسلمت وجلست، فقلت: لاحول ولا قوة الا بالله، فقال لى النبى على الله الخيرك بتفسيرها؟ فقلت : بلى يا رسول الله! فقال: لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، وضرب منكبى، وقال لى هنكذاأحبرنى جبرئيل يا ابن أم معبد".

''ین میم میرنبوی میں داخل ہوا۔اس دفت حضورا کرم بیا ای میر میں آنٹریف فرماتے۔ میں سمام کر کے بیٹے گیا اور لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھا۔ آپ نے جھے ہے فرمایا کیا میں میں سمیں اس کا مطلب نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول! تو فرمایا کوئی قدرت نہیں معصیت سے بیخے کی ، محراللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی طاعت کی طاقت نہیں محصیت سے بیخے کی ، محراللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی طاعت کی طاقت نہیں محراللہ کی مدوسے۔ پھر آپ بیا بی ان نے میرے شانے پر اللہ کی طاعت کی طاقت نہیں محمد کے اور کے اجر کیل نے جھے ای طرح بتایا ہے'۔

مزیدنگھاہے کہ ہم نے بروایت محمد بن عباس جو ہری سے پڑھا کہ ابن عباس نے کہ کہ ہم سے تحد بن قاسم کو بھی نے ، ان سے ابراہیم بن عبداللہ بن جنید نے بیان کیا کہ میں نے سنا جب ابوالعباس فضل بن تحییت کا تذکرہ لوگوں نے یکی بن معین کے سامنے کیا تو انھوں نے جے بھی نہیں کے سامنے کیا تو انھوں نے فرمایا یہ کذاب ہے ، اس نے عبدالرزاق سے پچھ بھی نہیں سنا۔ جب تلا غدہ نے یہ کہا کہ وہ حدیث بیان کرتا ہے ، تو فرمایا اللہ کی لعنت ہو ہرا یہ فخص پرخواہ بڑا ہویا جھوٹا، جواس سے حدیث لکھے اللہ کہ وہ واسے چانتا ہو۔

## حاكم سندان فضل بن مابان

علامہ بلا ذری نے لکھا ہے کہ مجھ سے منصورین حاتم نے بیان کیا کہ فضل بن ماہان، بنوسامہ کا غلام تھا۔اس نے ''سندان' فنح کرکےاس پر قبضہ کرلیا اور مامون رشید کی خدمت میں ہاتھی بھیجا اور اس سے خط و کتابت کی نیز سندان میں اپنی تغییر کردہ جامع مسجد میں اس کے لیے دعاء کرائی۔

زیادہ قرین قیاس بات سے کے فضل بن ماہان، بنوسامہ بن لوی بن عالب کا غلام نقا، اس لیے کہ 'ملتان' میں انہی کی حکومت تھی۔ حاکم ملتان ابولہمان منبہ بن اسد قرشی بھی انہی میں سے تھا۔ فضل بن ماہان نے ملتان کے کسی حاکم کوسندان بھیجا تھا، جس نے اسے فنج کیا، اس پر قابض ہوکر خود مختار حکمر ال بن جیفا۔ تفصیل اس کے بیٹوں: ماہان اور محمد کے تذکر ہے میں آرہی ہے۔

## فضل الله بن محمه بوقاني سندهي

ابوالمکارم فضل الله بن محمد بوقانی سندی کا تذکرہ امام ذہبی نے ''تذکرہ اللہ المحفاظ'' میں صاحب مصائح: امام بغوی متوفی ۱۹۵ ھے ذیل میں کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ امام بغوی ہے اچازت حدیث کے ساتھ سب سے آخر میں ابوالمکارم فضل الله بن محمد نے روایت کی ۔ یہ ۱۲ ھے آس یاس بقید حیات سے۔

#### \*\*\*



# باب:ک

# کشاجم بن حسن بن شا مک سندهی رملی

کشاجم اوران کے والد: دونوں کے نام کی بابت اختلاف ہے۔ بعض لوگ ان کا نام محمد اور والد کا نام حسین بتات ہیں۔ پورانام اس طرح ہے: محمد ابوالفتح بن حسن، یا محمود اور والد کا نام حسین بتا ہے ہیں۔ پورانام اس طرح ہے: محمد ابوالفتح بن حسن، یا محمود بن حسین بن شا مک سندھی رملی۔ بعض لوگ کنیت ابوالفتح کی جگہ ابوالحن ککھتے ہیں۔ یہ نہایت بلند پاید اور سحر آفریں شاعر، متعدد فطری صلاحیتوں کے حال اور بہت با کمال صاحب قلم شے۔ آفریں شاعر، متعدد فطری صلاحیتوں کے حال اور بہت با کمال صاحب قلم شے۔ ایپ دور میں 'ریدحانة الادب'' مجھے جاتے تھے۔مصر میں ایک عرصے تک قیام رہا کیوں کہ مصر انھیں بہت اچھالگا۔ ان کا مکان 'رملہ' میں تھا(ا)۔ ان کی کئی ایک کتابیں ہیں۔ ساتھ میں وفات پائی۔

علامہ ابن الندیم نے ''الفھر ست '' میں بادشاہوں، نثر نگاروں، مقررین، نامہ برداروں، خراج وئیکس کے افسر ان اورشاہی در بار کے وزراء کے تذکرے میں امہ برداروں، خراج وئیکس کے افسر ان اورشاہی در بار کے وزراء کے تذکرے میں لکھا ہے: کشاجم کی کنیت ابوالفتح اور نام محمود بن حسین ہے۔ یہ کر بی زبان وادب اور شعروشاعری میں بہت مشہور تھے۔ ان کی چند کتا ہیں یہ جیں: کتاب ادب الندیم، کتاب الرسائل اور ان کے اشعار کا ایک دیوان۔

نیز کشاجم کا تذکرہ ۱۳۰۰ ہے بعد کے غیر نثر نگار جدید شعراء کی جماعت کے اسائے گرامی بیں بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ سندھی بن شا مک کے لڑکے: کشاجم کا ایک سواورا ق مشتمل شعری دیوان اور کتاب ادب الندیم ہیں۔

(۱) أن رهانه المراء المسطين والكشرب مجمى فلسطين معرى كاحصه واكرتا تفارع بهتوي

علامہ ابن الندیم کی عبارت میں ورق ہے درق سلیمانی مراد ہے، جس کے ہر صفح میں میں سطریں ہوتی تحییں۔( قامنی )

سمعانی نے ''الانساب'' میں لکھا ہے کہ سندھی بن شامک مشہور شاعر، کشاجم کے دادا ہیں، انھیں سندھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیے ظیفہ ہارون رشید کے دور میں، جسر فرات، بغداد کے گراں: سندھی بن شامک کی اولا دمیں سے ہیں۔

مسعودی "مروج اللهب" میں فرماتے ہیں کہ ابوائتے محمہ بن حسن سندھی بن شاہم کا تب معروف بہ "کشاجم" روایت و درایت اور علم وادب کی ممتاز شخصیات میں سے سخے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جھے سے ابوائق محمہ بن حسن سندھی این شا کہ کا تب معروف بہ کشاجم نے بتایا کہ انھوں نے اپنے ایک دوست کے نام، جو" نرد" - چوہر کھیل میں شہرت یا فتہ تھا، نرد کی ندمت میں اشعار پرمشمتل ایک خط بھیجا۔ پہلاشعردرج ذیل ہے:

ايهاالمعجب الفاخر بالنرديك ويزهو بها على الاخوان

"اے چوسر کے گرویدہ اور اس پر نازاں! تا کہ اس کے ذریعہ دوسروں پر اظہار فخر کرئے'۔

ابن العماد عنبل الشدرات الذهب "كاندر الاساه من وفات يافته شخصيات كذيل مين لكصة بين: كشاجم ممتاز او عظيم شعراء مين سايك، ان كانام محمود بن حسين به سينها بت بلند يا يه شعراء اور بهت عظيم المرتبت ابل علم وفضل مين سين به سين بها بت بلند يا يه شعراء اور بهت عظيم المرتبت ابل علم وفضل مين سين حض حضرات كاتويه محى كهنام كذا كشاجم" نام ان علوم وفنون كاشارت به جن مين أنهين مهارت حاصل تقى مثلاً "كاف" ان كى كتابت كا اختصار به الشين "شعرو تن كان الف" انشاء پردازى كار "جيم" علم وجدل ومناظر كا اور "ميم" منطق كار بيات حسين وليح تق كهاس مين ضرب المثل بن مين چنان چه الوگ كهت تقيد" أهله من كشاجم" كشاجم سي بهي زياده ليح وخوب صورت ونهول في المين المين وردج ولي شعركها:

يا مشبها في لونه فعله 📆 لم تعد ما أرجيت القسمة فعلك من، لونك مستنبط الله والظلم مشتق من الظلمة ''اے وہ مخص جس کا کردار اس کے رنگ ہے ہم آ ہنگ ہے۔ شاید تیری ذات میں تیرے رنگ کاخمیرے اورظلم بھی ظلمت (تاریکی) ہی ہے ماخوذ ہے''۔ بعض سوائح نگاروں نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہان کی کنیت ابوانحسن اورابوالفتح ہے، سندھی کے لڑے ہیں، ''کشاجم'' کے نام ہے مشہور ہیں، فلسطین کے نواحی شہر ' رملہ' کے رہنے والے تھے۔ کتابت وانشاء بردازی میں سردار، فصاحت وزور بیان میں سب ہے آگے تھے۔این حقیق میں اپنے معاصرین ہے نمایاں اور متازاورنکتدری میں اپنے یا ہے کےعلماء سے فائق تھے۔ تعلیم وتدریس کےعلوم میں بہت ذہین وطباع اور نہایت ذہین وقطین تھے۔ یہ بے مثال شاعر اور جیکتے و کہتے ستارے منتے۔انھوں نے اپنالقب'' کشاجم'' رکھا تو لوگوں نے دریافت کیا کہاس لقب کی وجد کیا ہے؟ کہا کا ف کا تب کا شین شاعر کا ، الف ادیب کا ،جیم جوا د کا اورمیم منجم (نجوی) کااختصار ہے۔مشہور ہجو گوعر بی شاعر اور سیف الدولہ کے والد: ابوالہجاء عبداللہ بن حمدان کے دریاری شعراء میں تنے لیعض روایات میں ہے کہ بیسیف الدوله کے طیاخ اور باور جی تھے۔ان کا شعر بہت نفیس اوران کی تصنیفات کی خوش بو برى تيز تھى۔ انہي ميں سے ايك كتاب "المصائد و المطارد" ہے۔ "تثقیف اللسان" میں مذکور ہے کہ ان کے لقب" کشاجم" میں جتنے حروف ہیں ہرحرف کسی نہ کسی علم ونن کا غماز ہے۔ بعد میں جب علم طب پڑھ لیااس میں بھی ماہر ہو گئے اور بیان کے علوم میں سب سے بھاری اور فاکق ہوگیا تو ان کے اس لقب میں "طبیب" کی جانب اشارہ کرنے کے لیے" ط" کا اضافہ کرکے '' طکشا جم'' کہا گیا، مگراس اضافہ کے ساتھ لقب کوشہرت نہاں۔

www.ahlehaq.org

علامه ثعالبی نے صاحب تذکرہ: کشاجم بن حسن کے اشعار دوصفحات میں ذکر کئے

بیں اور صاحب ' کشف الطنون' نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' کتاب المصائد و المطارد'' ابوائے محمد بن حسن منٹی کشاجم رقی متوفی ۱۳۵۰ ھی ہے۔ ( تاضی ) تاریخہ آداد میں الماجة العربیة میں تکسیس کشا حمد متدفی موسور سے

تاریخ آداب اللغة العربیة میں ندکور ہے کہ کشاجم متونی ۱۳۱۰ سے
مرادابوالفتح محمود بن حسین بن شا بک ہیں۔ اصلا بندی ہیں ادر سندھی کے لقب سے
مشہور ہیں۔ان کا قیام ' رملہ' میں رہااس لیے ' رملی' کے جانے گئے۔خروف بجم کی
مشہور ہیں۔ان کا ایک شعری دیوان ہے جو اساساھ میں ہیروت سے شاکع ہوا۔ان کی
ایک کتاب ' محتاب ادب المندیم '' ہے پیخقری کتاب ہے، جس میں بادشا ہوں
کے ندیم ووزیر کے فرائض وواجبات، ان کے کمالات، اخلاق وعادات اور
منادمت، ما کا اور بات چیت کے لیے بلائے جانے کے وقت کیا ذے داریاں
عائد ہوتی ہیں،ان ہے بحث کی گئی ہے۔ ان امور کے تذکر کے کے حمن میں مختف
واقعات اور اشعار بھی مذکور ہیں۔ یہ کتاب مصر میں ۱۲۱۸ ھیں طبع ہوئی۔ ملاوہ
داریں شکار سے متعلق ایک کتاب ' المبیزدة' بھی ان کی جانب منسوب کی جاتی
سلطان مالدیں ہیں کا کی گئی ہے۔ ان انہریری میں موجود ہے۔
سلطان مالدیں : الح کلمنجا

" تعضة الاديب" ميں ندكور ہے كہ بلكمنجا ١٣٠ هـ ١٥٥ ه تك پورے پچيس سال" مالديپ" كاحكم رال رہا۔ اہل مالديپ كى زبان ميں اس كالقب "مرى راوسورمہاردن" تھا۔

سلطان مالديب كلمنجا

"تحفة الاديب" بى مين الى كابات بحى تحريب كداس كا نام" ايدع ماوا كلع" تفارتان سي مائدازه بين بوتا كديد فدكورة الصدر" بلكا منجا" كاحقيق بحائى تفايا بين السين ١٩٢٤ هـ عاملاه تك حكومت كى الى كامت حكم رانى صرف نوماه رئی۔اہل الدیپات 'سری مدینی مہاردن' کے لقب سے جانتے تھے۔ سلطان مالدیپ: کلمنجا بن سلطان بوسف

کتاب ندکور میں اس کا نام یوں لکھا ہے: سلطان کلمنجا بن سلطان یوسف بن محمد اود کلمنجا بن سلطان یوسف بن محمد اود کلمنجا بن سلطان وطبی کلمنجا۔ بیس ۱۹۳۳ دھیں مالدیپ کا بادشاہ بنااور اس کی مدت بادشاہت سات برس رہی۔ اہل مالدیپ کی زبان میں اس کالقب "سری میسودمہاردن" تھا۔

#### کنکه مهندی

علامه! بن نديم اين شهره آفاق كتاب "الفهرست" كاندر اصحاب تعليم، انجبینئر وں نقشه ساز د ں، ماہرین موسیقی، حساب دان، نجومی، آلات اورمشینوں کے صانعین اور اسحاب حیل وحرکات کے تذکرے کے حتمن میں لکھتے ہیں کہ کنکہ ہندی کی متعدد کتابیں ہیں۔ اس کی چند کتابیں یہ ہیں: کتاب النودار فی الاعمار، كتاب اسرار المواليد، كتاب القرانات الكبيراور كتاب القرانات الصغير\_" "كشف الظنون "مين مذكور بكر "كتاب منازل القمر" كنك كي باس مين اس في بيان كيا ب كهين نے اس كتاب ميں "مرمن" كابواب سددلى ب\_ كنكه نے اس کتاب میں ستاروں کے روحانی نظام اور ان کی گردش و تا ٹیر کا ذکر کیا ہے اور ''اشنوطاس'' کے اسلوب ومنبح کے برخلاف لکھا ہے۔ نیز کشف الظنون میں یہ بھی ے کہ "کتاب الموت" بھی کنکہ ہی کی ہے۔ وزیر جمال الدین فقطی نے "أخبار الحكماء" مي لكما بكرابومعشر ني اين كتاب" الألوف" مي كنكه ہندی کے تعارف کے تحت لکھا ہے کہ قدیم ہندوستان کے تمام ارباب علم و دائش کے نز دیک علم نجوم میں' ' کنکہ'' کا مقام ومرتبہ نہایت متاز اور بلند ہے۔ ہمیں نہو اس کے دور کی تاریخ کا کچھکم ہوسکااور نہ ہی اس کے حالات؛ کیوں کہوہ بہت دور دراز علاقے ہے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہمارے ملک نیز اس کے ملک کے درمیان ، متعدد

۔ دیگر مما لک حائل ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ الل ہند، وہ اوّ لین قوم ہیں جن کی سلطنت وحکومت بہت عرصے ہے اوران کا ملک نہایت وسیح وعریض ہے، ان کی حکمت و دانائی مسلم ہے۔ علاوہ ازیں علم ومعرفت کے حوالے ہے تمام گزشتہ بادشاہوں پران کی فوقیت کا اعتراف "تبریز" میں کیا گیا ہے۔

جین کے بادشاہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ دنیا کے بادشاہ کل یانچ ہیں اور باقی تمام لوگ ان کی زعیت اور تا بع فر مان \_ان میں شاہ چین ، ہندوستان ، ترک، فارس اورروم کے بادشاہ کا ذکر کرتے۔ نیز وہ شاہ چین کوانسانوں کا بادشاہ کہتے ، کیوں کہ اہل چین، دنیا میں سب سے زیادا بنی سلطنت کے اطاعت شعاراورمکی سیاست کے پیرد کار ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہندوستان کوعلم وحکمت کا بادشاہ بتاتے تھے، کیوں کہ علوم وفنون ہے آخیں بے پناہ دل چھپی ہوتی تھی۔ ترک بادشاہ کو، ترکون کی بہادری اور جراًت مندی کے سبب درندوں کا با دشاہ کہتے تنے۔ شاہ فارس کوشہنشاہ کہتے تھے، کیوں کہ سلطنت فارس بہت وسیع وعریض تھی ،ان سب سلطنتوں میں سب سے عظیم اورزیادہ خطرناک بھی تھی۔ بہی وجہتھی کہ کا کنات ارضی کے بالکل بیجوں جے فارس کی سلطنت تھی اور دنیا کے سب ہے اہم اور عمدہ علاقوں پرمشتمل تھی۔ جب کہ شاہِ روم کو ''ملك الوجال''-انسائوں كابادشاه- كہتے تھے۔ كيوں كەروى سب سے زياده خوب صورت اورسب سے کشش جم کے مالک اورسب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہندوستان، ہرز مانے میں اور تمام قوموں کے نزدیک حکمت ودانائی کامعدن اورعدل مستری وسیاست ملکی کاسرچشمہ مانا جاتار ہاہے۔ کیکن چوں کہ ہندوستان، ہمارے بیہاں ہے بہت فاصلے پرواقع ہے اس لیے اہل ہند کی بہت کم تصانیف ہم تک پہنچیں ، ان کے علوم ومعارف کے معمولی حصے ہی ہے ہم واقف ہوسکے اور معدود بے چند دائش دران ہند کی بابت ہمیں معلومات ہوئیں علم نجوم ے متعلق تینوں مشہور "مسلک" اہل ہند ہی کے ہیں، لیعنی :سند ہند کا موقف، ارجیمر کا مسلک اورار کند کا نقط نظر \_گرتفصیل کے ساتھ صرف ''سند ہند'' کا موقف بی ہم تک پہنچا۔اس موقف کومحمد بن موسی خوارزی اور حسین بن حمید معروف بہ ابن الآ دمی وغیرہ نے اختیار کیا۔سند ہند کی تشریح دہرالداہر ہے، جبیبا کہ حسین بن آ دمی نے علم ہیئت پراپنی کتاب میں لکھاہے۔

موسیقی مے خلق اہل ہند کے جوعلوم ومعارف ہم تک پہنچ ان میں ایک وہ کتاب ہے جس کا ہندوستانی زبان میں '' بیافر'' نام ہے۔ اس کی تشری '' ٹھاد العدید ہن' ہے۔ اس کی تشری '' ٹھاد العدید ہن' ہے۔ اس کی تشری '' ٹھاد ہیں۔ اصلاح اخلاق اور تہذیب نفوس کی بابت ان کی ایک کتاب '' کلیلہ و دھنہ'' ہیں۔ اصلاح اخلاق اور تہذیب نفوس کی بابت ان کی ایک کتاب '' کلیلہ و دھنہ'' ہم تک پہنچ ہو میں اعداد کا حساب بھی ہے، جس کی تفصیل وتشری ایج عفر محمد بن موی شوارزمی نے کی۔ بیدساب ویگر تمام حسابات کی بہنبیت مختصر، قریب الفہم اور بہل خوارزمی نے کی۔ بیدساب ویگر تمام حسابات کی بہنبیت مختصر، قریب الفہم اور بہل الحصول ہے۔ اس سے اہل ہند کی ذہائت، طباعی ، انتاج اور عمد وانتخاب واختر اع کا اندازہ ہوتا ہے۔ کنکہ ہندی کی مشہور کتابوں میں : کتاب النوادر فی الاعمار، کتاب اندازہ ہوتا ہے۔ کنکہ ہندی کی مشہور کتابوں میں : کتاب النوادر فی الاعمار، کتاب الرار الموالید، کتاب القر انات الصغیر شامل ہیں۔

ابن اصبیعہ نے ''طبقات الأطباء '' میں لکھا ہے کہ کنکہ ہندی، متقد مین اور بڑے دائش وران ہند میں نہایت با کمال دائش ورتھا علم طب، ادویات کی تا ثیر، بچوں کی نفسیات اور موجودات کے خواص پراس کی بڑی گہری نظرتھی۔ و نیا کے نقشے، آسانوں کی ترکیب اور ستاروں کی رفبار کا سب سے بڑا عالم تھا۔ ابو معشر جعفر بن مجمہ بن عمر بخی نے اپنی کتاب ' الالوف '' میں تحریر کیا ہے کہ کنکہ، قد یم زمانے میں تمام دائش وران ہند کے نزیدک علم نجوم میں سب پرفائق تھا، کنکہ کی چندا کے تصنیفات بھی ہیں: کتاب النودار فی الاعمار، کتاب الموالید، کتاب القرانات الکبیر، کتاب القرانات الکبیر، کتاب القرانات الصغیر علم طب میں بھی ایک کتاب ہے جس میں اس نے ''کناش' کے انداز کو اختیار کیا ہے، کتاب فی التو ہم اور اس طرح اس کی تالیف کتاب فی انداز کو اختیار کیا ہے، کتاب فی القرآن کے نام سے بھی ہے۔

# باب:م

#### ماشاءاللد ہندی

قاضی صاعد بن احمراندلی نے ''طبقات الأمم'' میں لکھا ہے کہ ماشاء اللہ ہندی کا شاران ابل علم میں ہوتا ہے ، جنہیں علم نجوم طبعی سے خصوصی اعتناء تھا۔ علم نجوم کہتے ہیں ستاروں کی رفتار اور دنیا میں ان کے اثر ات کے جانے کو عہد اسلام میں ماشاء اللہ ہندی اس میں مشہور ہوئے ۔ یہ بہت کی اہم کتا ہوں کے مصنف ہیں۔ عالب گمان یہ ہے کہ صاحب تذکرہ: ماشاء اللہ ہندی تیسری صدی ہجری کے بیار ۔ جہاں تک ماشاء اللہ ابن اثری کا تعلق ہے جس کا نام میشی – بہعنی تیز رو – تھا تو ہیں ۔ جہاں تک ماشاء اللہ ابن اثری کا تعلق ہے جس کا نام میشی – بہعنی تیز رو – تھا تو ہیں ۔ جہاں تک ماشاء اللہ ابن الندیم نے ہیں رہا ۔ جبیسا کہ ابن الندیم نے ہیں رہا ۔ جبیسا کہ ابن الندیم نے ہیں دو کیا ہے ۔ (قانی)

# حاكم سندان: ما بإن بن فضل بن ما بإن

ان کے والدفضل بن ماہان، بنوسامہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مامون رشید کے زمانے میں سندان کوفتح کر کے اس پر قابض ہو گئے تھے۔ ماہان کی وفات کے بعداس کا بھائی، محمد بن فضل اس کا جانشین ہوا۔ جب محمد بن فضل نے ماہان بن فضل کے بعض مفتوحہ علاقوں کا درخ کیا تو ماہان نے سندان پر قبضہ کرلیا اور خلیفہ مقصم ہائلہ عباس کے پاس "ساگوان" کی الیم لکڑی بھیجی، جیسی اس نے بھی ندد کیمی تھی۔ اس کی مکمل تفصیل، محمد بن فضل بن ماہان کے تذکرے میں آدبی ہے۔

#### میارک ہندی مروزی

مَنْ ابوجعفر محد بن عمر تعليم التي مشهور كمّاب "الكفاية الشعبية" مين لكهة بين كەشېر ''مرو'' میں ایک شخص نہایت صاحب ژوت تھا۔اس كا ایک ہندوستانی غلام تھا جس كانام "ممارك" تقاء جےاس نے معمولی پیپوں میں خریدا تھا۔ اس غلام كواس نے تحكم ديا كه ده اس كے باغ كى د كير بھال كرے۔ ايك مدت كے بعدو هخص اينے باغ میں آیا اور نلام ہے کہا کوئی میٹھا ساانارتو ژکر لاؤ۔ چناں چہوہ ایک نہایت سرخ انار لے ہا۔ کیکن جب اس محض نے اسے تو ڑااور چکھا تو بہت ترش معلوم ہوا۔اس پرغلام ے کہا کہ میں نے تم ہے میں انارلانے کو کہا تھا، مگر تو ترش اور کھٹا لے کرآ گیا۔ غلام د دبار ہ بہت تن ش کر کے بزعم خودشیریں انارتو ژ کرلایا۔ لیکن جب اسے چکھاتو وہ بھی ترش نکلا۔ تب آ قانے غلام ہے کہا تم استے دنوں ہے باغ کی دیکھے بھال کررہے ہومگر شایرتم نے بھی اب تک جتنے انار کھائے ہوں ،وہ سب ترش رہے۔تم نے میٹھا سمجھ کر تو ڑا۔غلام نے کہ میرے آتا! نہ تو میں نے اب تک انار ہی کھایا اور نہ کوئی دوسرا کھل۔ جب آقانے اس کی وجہ معلوم کی تؤ کہا آپ نے باغ کی دیکھے بھال کرنے کے لیے کہا تھا، پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔اس لیے میں نے اب تک ایک بھی پھل نہیں کھایا کہا گرانشدتعالی قیامت کے روز مجھ ہے سوال کریں کہتم نے دوسرے کا مال ، اس ک اجازت کے بغیر کیوں کھایا تو مجھ ہے کوئی جواب نہ بن سکے گا۔ بیان کرتعجب ہے آتانے کہ اچھاتو تم نے اس حد تک احتیاط سے کام لیا؟ غلام نے جواب دیا ہاں۔ چناں جہوہ پخض اس آن غلام کو لے کر گھر آیا۔ کمبی چوڑی ضیافت کا انتظام کیا ، مرو کے تمام رؤساء، حکام اور اصحاب ٹروت کوجمع کیا۔ ایک کری لاکران کے بالکل بیچوں پیج رکھی اوراس غلام کونہایت زرق و برق لباس بیہنایا اور کری پر بٹھا دیا۔ پھران سر برآ وردہ باشندگان''مرو'' ہے مخاطب ہوکر کہا آپ حضرات میں سے پچھلوگ اس شخص کو جانتے

ہوں گے اور چوہیں جانے وہ بھی جان کیں کہ بیمیرا غلام ہے،اس کا ٹام''مبارک' ہے۔اسے میں نے نہایت معمولی پیپوں میں خریدنے کے بعد اپنے باغ کی دیکھ بھال پر نگادیا تھا۔ پھراس نے انار کا پورا واقعہ بیان کیا اور تمام حاضرین سے کہا آپ حضرات گواہ رہیں کہ میں نے اس غلام کوآزاد کر ڈیا ہے نیز اپنی لڑکی کی شادی بھی اس سے کردی اور اپنی نصف جائیداد بھی اسے بہدکر دہا ہوں۔

یشخ ابوجعفر کا بیان ہے کہ اس روز سے زکاح کے وقت دو کہے کو کرسیوں پر بھانے کا روائ ہوگیا۔ نیز لکھا ہے کہ اس غلام کے اس کی بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام ''عبداللہ'' رکھا گیا۔ بیلڑ کا عہدو پیان کا سب سے زیادہ پکا، سب سے زیادہ بھا۔ سے زیادہ عہدو بیان کا سب سے برتر عالم وفقیہ ہوا۔ اس کے علم وتفقہ پر اگر سلاء وفقہا ہ کو نازتھا تو زہد وعبادت پر عباد وزیاد نازال ہتے۔ بیہ سب اس کے والد کی حسن نیت کا تمرہ اور نتیجہ ہے۔
سب اس کے والد کی حسن نیت کا تمرہ اور نیم علومات نیل سکیں۔ (قانی)

# متى كمنجا: سلطان مالديپ

"تحفۃ الا دیب" میں تحریر ہے کہ سلطان متی کامنجا کے باپ کی جانب سے نسب کی بابت معلوم ہے کہ سلطان متی بابت معلوم ہے کہ نسب کی بابت تاریخ میں کوئی بات نہیں ملتی۔ البتہ اس کی ماں کی بابت معلوم ہے کہ وہ سلطان محمد اوّل کی خالہ تھی۔ اس نے ۱۲ ۵ھ سے ۵۸ ھ تک کل انیس سال حکومت کی۔ اہل مالدیپ اسے "مری بون ابار ن مہاردن" کہتے ہتھ۔

### مخلص بنء عبدالله بهندي بغدادي

علامہ سمعانی نے "الانساب" میں لکھا ہے کہ ابوالحن خلص بن عبداللہ ہندی مہذبی، مہدبی، مہذبی، مہدبی، مہ

کرتے ہوئے انھیں''مہذبی'' کہا جاتا ہے۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔انھوں نے بغداد میں ابوالمغنائم محمد بن علی بن میمون نری ،ابوالقاسم برزاراورابوالفضل صنبلی وغیرہ سے ساع حدیث کیا۔ میں نے بھی بغداد ہی میں ان سے بعض احادیث قلم بند کیں۔ مخلص بن عبداللہ چھٹی صدی ہجری کے ہتے۔( قائنی)

#### مسعود بن سليمان ،فريدالدين اجودهني

'نز هذه الحواطر' بین ان کی بابت مذکور ہے کہ ی کی برمشہور برزگ امام فرید الدین مسعود بن سلیمان بن شعیب بن احمد بن یوسف بن جمد بن فرخ شاہ عمری چشتی اجودھی ۔ ان کے دادا: شعیب بن احمد تا تاری فتنے کے دور میں ہندوستان آئے اور' ملتان' کے زیرا نظام' کھتوال' کے قاضی بنائے گئے ، انھوں نے قضاء کی ذمہ داری بحسن وخو بی انجام دی ۔ یہیں شخ فریدالدین مسعود کی ۵۹۵ میں پیدائش ہوئی اور کم سی بی میں 'ملتان' جا کراپنے دور کے مشہور اسا تذہ علم فن سے حصول علم میں مشغول ہوگئے ۔ مولا نا منہاج الدین ترفدی ہے 'النافع' کتاب برھی ، ملتان ہی میں حصرت قطب الدین بختیار اوچھی سے ۵۸۸ میں ملا قات ہوئی اور ان کے ساتھ دبلی آگئے اور ایک عرصة دراز تک ان کی خدمت میں رہ کو طریقت کے علوم ومعارف عاصل کیے۔

ال سلسلے میں ایک روایت ہے کہ جسب ان کی شیخ ندکورے ملا قات ہوئی تو انھوں نے سفر وحضر میں ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی ، لیکن شیخ نے انھیں منع کر دیا اور پیکی علوم کا مشورہ دیا۔ چنال چہ حضرت فریدالدین نے '' قندھار'' کا سفر کیا اور وہاں یا نجے سال رہ کر حصول علم میں مشغول رہے۔ پھر ملتان واپس آئے اور وہاں حضرت شیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی ، حضرت سیف الدین با خرزی،

شیخ سعدالدین حموی، حضرت بهاءالدین زکر یا ملتانی اور دیگرمتعد دمشانخ واولیاء کی شرف صحبت سے بہرہ ور ہوئے۔ بعد میں دہلی آ کرشنے قطب الدین کی صحبت میں رہنے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد شہر" ہانی" جلے گئے، جہاں بارہ برس تک سخت ر یاضت ومجامدے مشغول رہے، جس کے نتیج میں ان سے خوارق عادات امور، كرامات اورجيرت انكيز روحاني تصرفات كاظهور بهواا ورعوام الناس جوق دورجوق ان کی خدمت میں آنے لگے۔اس کے باعث اپنی جائے قیام" النی" کوخیر بادکہا اور'' کھتوال'' ملے گئے، جہال ایک مدت تک تیام پذیرر ہے۔ جب یہال بھی ان کے کشف وکرامات کا حال منکشف ہوگیا اور لوگوں کا سیلاب اند آیا تو وہاں ہے ہجرت کر کے'' اجودھن'' جلے گئے۔ یہاں اقامت پذیر ہوکر مریدین وسالکین کی تربیت وتز کید بیل مصروف جو گئے۔ان کا شار کباراولیاءاور بزرگان امت میں ہوتا ہے۔ بجیب وغریب روحانی تصرف اور بے پناہ عالم جذب کے مالک تنے۔اصحاب کشف وکرامات بزرگوں میں، باطنی حالات میں ان کا بر اممتاز مقام تھا، جو بہت مشہور ومعروف اور کتابوں میں مذکور ہیں۔ان سے خلق خدا کی ایک بڑی تعدا د نے اكتساب فيض كيا جن ميس حفترت نظام الدين اولياء بدايو ني ، حضرت يشخ علاءالدين صابر کلیری، حضرت جمال الدین خطیب بانسوی،حضرت بدرالدین اسحاق د ہلوی، رجم الله تعالى شامل ہیں۔

مین مبارک حسین کرمانی نے اپنی کتاب 'نسیر الاولیاء' میں لکھا ہے کہ حفرت نظام الدین اولیاء نے ان سے قرآن شریف کے چھ سیارے، 'موارف المعارف' کا پچھ حصداور شیخ ابوشکور سالمی کی 'محتاب التمهید' 'پڑھی۔ ان کے چندایک ملفوظات سے جی :التدرب العزت کو بڑی شرم آتی ہے کہ بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ انھیں ناکام واپس کردے، صوفی کو ہر چیز

صاف شفاف نظر آتی ہے اور کوئی بھی چیز اسے مکدر نہیں بناتی۔ صوفی اسے کہتے ہیں جواس پرخوش ہوجواس کے پاس ہے اور جونہیں ہے، اس کی کوشش نہ کر ہے۔

# محربن ابراہیم دیبلی مکی

علامه سمعانی نے ''الانساب '' میں لکھا ہے کہ ابوجعفر محمد بن اہراہیم ویبلی
نے ابوعبداللہ سعید بن عبدالرحمٰن مخزومی ہے '' سکتاب التفسیو '' ،ابن مبارک ک '' کتاب البر و المصلة '' خودمصنف کی روایت ہے ابوعبداللہ سین بن حسن ہے روایت کی ہے۔ علاوہ ازیں عبدالحمید بن سیج ہے بھی روایت کرتے ہیں اور خودان سے ابوالحن احمد بن ابراہیم بن فراس کی اور ابو بکر زخز ذین ابراہیم بن علی بن مقری نے روایت کی ہے۔ مشتبہالنہ ہی میں فدکور ہے کہ '' دیبلی '' ہے محمد بن ابراہیم دیبلی ہے دوایت کی جانب اشارہ ہے۔ انھوں نے ابوعبداللہ مخزومی حسین بن حسن مروزی اور عبدالحمید بن میں ابراہیم بن محمد بن ابراہیم دیبلی عبدالحمید بن میں مروزی اور عبدالحمید بن میں ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن محمد بیبلی کے والد ہیں۔

علامة حوى في البلدان "مين" ديبلي" كى بابت لكھا ہے كہراويان حديث كى ايك برى تعداداس مقام كى جائب نسبت ركھتى ہے، انہى رواۃ ميں ابوجعفر محمد بن ابرائيم ديبلى بھى شامل ہيں۔ يہ مكه مرمه ميں سكونت پذير يتھے۔انھوں في ابوعبدالله سعيد بن عبدالرحن مخزوى اور حسين بن حسن مروزى سے روايت كى۔ في ابوعبدالله سعيد بن عبدالرحن مخزوى اور حسين بن حسن مروزى سے روايت كى۔ "شذر ات الذهب" ميں ۱۳۲۳ھ ميں وفات يافة شخصيات كے ذيل ميں امام ذہبى تحريفر ماتے ہيں كہ اس سال محدث مكہ: شخ ابوجعفر محمد بن ابراہيم ديبلى كى اس مذہبى وفات ہوئى۔ ديبلى سندھ كے نزديك مقام "ديبل" كى طرف نسبت ہے، ان كى وفات ماہ جمادى الاولى ميں ہوئى۔ انھيں محمد بن زنبوراور ديگر بہت ہے محدثين كى وفات ماہ جمادى الاولى ميں ہوئى۔ انھيں محمد بن زنبوراور ديگر بہت سے محدثين سے روايت حديث حاصل ہے۔

''سین و المؤتلف و المختلف'' میں''حرثان وخربان' کے باب کے تخصر من مرقوم ہے کہ قاضی ابوعبداللہ اسحاق بن احمد بن خربان نہاوندی نے محمد بن ابراہیم دیبلی وغیرہ سے روایت کی ہے۔

علاوہ ازیں امام ذہبی 'تذکوۃ المحفاظ''کے اندر حافظ ابن جباب قرطبی متوفی ۱۳۲۲ھ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ اس سال ابوجعفر محمد بن ابراہیم دیبلی کی وفات ہوئی۔ نیز حافظ اعمش ہمدانی متوفی ۱۵۵ دے حالات میں تحریر کیا ہے کہ محصد فاطمہ بنت جو ہرنے ، ان سے ابوز بیدی نے ، ان سے ابوافتح طائی نے ، ان سے ذین الحفاظ احمد بن نصر نے ، ان سے عبد الرحمٰن بن عمر وعطار نے ، ان سے مکہ مکرمہ میں احمد بن فراس نے ، ان سے محمد بن ابراہیم دیبلی نے ، ان سے حسین بن محسن مروزی نے ، ان سے حکمہ بن عدی نے ان سے شعبہ نے اور ان سے ابواسحاق سے بدوایت حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ حضرت براء نفی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ حضرت براء نفر مایا:

"أهديت لرسول الله على حلة من حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويتعجبون من لينها، فقال رسول الله على مناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل أوخير مماترون".

" حضور اکرم علی کی خدمت میں ایک رئیٹی جوڑا ہدیة " بھیجا گیا۔ اے اصحاب رسول چھوکر دیکھنے گیا اور اس کی زمی اور گدازین پر جیرت کرنے گئے۔ تو حضور اکرم علی نے نے فر مایا کہ جنت میں سعد بن معاذکو جوتو لیے دیے گئے ہیں وہ اس جوڑے ہے در جہا بہتر ہیں "۔(بخاری وسلم)

امام ابن عبدالبراندلى في و جامع بيان العلم " مين تحرير فرمايا ہے كه جم سے سعيد بن نفر اور سعيد بن عثان في بتايا ، ان سے حمر بن دهيم في ان سے حمر بن ابراہيم ديبلى في ، ان سے ابوعبدالله مخزومی في ، ان سے سفيان بن عيينہ في ، ان سے عمرو بن دينار في اور ان سے سعيد بن جبير في كه ميں في حضرت عبدالله

www.ahlehaq.org

بن عباس سے عرض کیا کہ نو قابکالی کا کہنا ہے کہ حضرت خصر کے ساتھ جن موی کا واقعہ قر آن میں فدکور ہے ان ہے بنی اسرائیل کے مشہور نبی حضرت مویٰ مراد نبیس بیں ۔ تو حضرت ابن عباس نے فر مایا وہ جھوٹ کہتا ہے اور کہا کہ مجھ سے حضرت الی بین کعب نے خصورا کرم عظیمہ کی جانب ہے بیان کیا ، پھر پوری حدیث بیان فر مائی ۔ بین کعب نے حضورا کرم علیمہ کی جانب ہے بیان کیا ، پھر پوری حدیث بیان فر مائی ۔

# محدبن ابراہیم بیلمانی ہندی

ان سے عبیداللہ بن عباس بن رئیے بخر اتی نے روایت حدیث کی ہے، جیسا کہ علامہ حموی نے دبخر ان 'کی بابت عبیداللہ بن عباس کے تذکرے میں لکھا ہے۔

## محمربن احمربن محمه بوقاني سندهى

علامہ بی این شہر و آفاق کتاب "طبقات المشافعیة الکبری" بیں رقم طراز بیں کہان کا ممل تام یہ ہے: محمد بن احمد بن محمد بن طبلی بن احمد ابوسعید طبلی بوقانی ۔ ۲۲ میں ان کی پیدائش ہوئی ۔ انھوں نے ابو بکر بن خلف شیر ازی ہے ساع حدیث کیا اور ان سے عبدالرحیم بن سمعانی نے روایت حدیث کی اور بتایا کہ ان کی وفات اواخر ما محرم ۱۸۸ ہوئی "بوقان" میں ہوئی۔

### محمد بن احمد بن منصور بو قانی

انھوں نے حاتم بن محمد بن حبان بستی متوفی شوال ۱۳۵۳ھ سے روایت کی ہے؛
چناں چدامام ذہبی نے 'تذکر ہ الحفاظ ''کے اندر حافظ ابوحاتم ابن حبان بستی کے حالات بیس تصریح کی ہے کہ حافظ ابوحاتم سے حاکم 'منصور بن عبداللہ فالدی ، ابومعاذ عبدالرحمٰن بن محمد بن رزق ابقد ، ابوالحسن محمد بن احمد بن مارون زوزتی اور محمد بن احمد بن منصور بوقانی اور دوسر ہے بہت سے لوگوں نے روایت حدیث کی۔

#### محمربن اسعد بوقاني سندهي

طبقات الشافعية مين مين علامه بكى لكھتے ہيں كه ابوسعيد محمد بن اسعد بن محمد بوقائی نے فقہ حضرت امام غزالی سے حاصل كی اور واقعه عدر ۲۵۵ دمين حضرت على بن موى رضا كے ساتھ شہيد كيے گئے۔ ان كالقب "سد بد" تقارا بن باطیش نے ان كے حالات قلم بند كيے ہيں۔

ابن باطیش سے مشہور نقید، محدث اور لغوی عمادالدین ابو الحید بن باطیش اساعیل بن ابوالمرکات بہت اللہ مراد ہیں۔ بید کبارعلماء ومحدثین ہیں سے متھاور "طبقات الفقهاء" نیز دوسری کماہیں تصنیف کیس۔ جمادی الآخر ۲۵۵ ہے میں ان کی وفات ہوگی۔ (قامن)

# محمر بن ابوب بن سليمان کلبي بغدادي

علامہ سمعانی "الانساب" میں "کہیں" کی بابت لکھتے ہیں کہ اس ہے مراد ابو عبداللہ محدین ابوب بن سلیمان بن یوسف بن اشروسنیڈ اؤ عود کی کلبی ہیں۔ یہ بغداد آئے جہاں ہروایت ابومہلب، سلیمان بن محمد بن حسن حسنی بن اعمش سے ایک مشکر حدیث بیان کی۔ ان سے ابو بکر محمد بن ابراہیم بن حسن بن شادان بزار نے روایت کی۔ مدین بیان کی۔ ان سے ابو بکر محمد بن ابراہیم بن حسن بن شادان بزار نے روایت کی۔ یہ تیسری صدی ہجری تیجلت رکھتے ہیں۔ "عود کی" کی نسبت سے عود فروحت کرنے والے کی جانب اشارہ ہے۔ (قانی)

# محمربن احمر بيروني سندهى خوارزمي

حوی نے ''معجم البلدان'' میں ان کی بابت لکھا ہے کہ ان کا پورا نام محر بن احمد ، ابوالر بیحان البیرونی الخوارزی ہے۔ بیرون کا مفہوم'' برانی'' آبادی کے باہر رہنے والا ہے کیوں کہ فارس میں' بیرون ' بر'' کو کہا جاتا ہے۔ حموی نے مزید کھا ہے کہ میں نے اس نبعت کی بابت بعض اصحاب علم ہے دریا فت کیا تو انھوں نے بتایا کہ

بيرونى ال كيكها جاتا ہے كدوہ خوارزم ميں بہت كم رہتے تھے اور اہل خوارزم يرديس میں رہنے والے کو'' بیرونی'' کہا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ ایک عرصہ تک شہرخوارزم کے بیرون میں رہتے رہے۔ ۳۲۲ ھین وقت سلطان محمود بن سیکتھین غزنوی کی وفات ہوئی اس وفنت' بیرونی''شہرغزندہی میں تھے۔ میں نے بیرونی کی کتاب' تقاسیم الا قاليم ''اورايك خط ديكھا ہے جو بيروني نے اس سال لکھا تھا مجمد بن محمود نيسا يوري نے بیرونی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ علوم ریاضی میں بیرونی کو بڑا درک اور کمال حاصل تھا اور وہ سب پر فاکن تھا۔اس سلسلے میں اس کی ہمسری نہ تو تیز رو گھوڑ ہے کر سکتے ہیں اور نہ بی عمد ہنسل کے دیلے میٹے محوثرے اس کو یا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں الله تعالیٰ نے دنیا کی حاروں سمتوں کواس کے زیر تکیں کردیا تھا۔ زمین کی بارش کی اونٹنیاں اس کے سبب بلند ہوگئیں اوراس کی پخته فصلیں اور پھل جھوم اٹھے۔ستاروں کی پر بہارجگہوں پراس کا سابی گن ہےاور آسان کے پیچوں چے اس کا یا دل لہرار ہاہے۔ مجص معلوم ہوا ہے کہ جب اس نے "القانون المسعودي" تستیف كي تو سلطان مسعود بن محمود نے اے اجازت دی کہ ہاتھی پر جاندی کے سکے لا دکر لے جائے ،مگر اس نے عدم احتیاج کاعذر کر کے وہ ساری رقم سرکاری خزانے کووایس کر دی۔ البيروني كا گھر نہايت عالى شان تفاءعوام الناس كى نظر ميں اس كى عزت وحیثیت مسلم بھی ، اس کے یا وجود و وحصول علم میں ہمہ وقت منہمک اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتا تھا۔ کتابوں کے درواز ہے کھولتا ، ان کی جیمونی راہوں اور دقیق کوشوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔اس کے ہاتھوں سے قلم بھی الگ نہ رہتا ،اس کی نگا ہیں ہمیشہ یر صنے اور دل غور وفکر میں مشغول رہتیں ۔ سوائے نیروز اور مہر جان کے ایام کے، جن مین بیرونی ضروری سامان اوراشیائے خورد کی خریداری میں مصروف ہوتا۔اس کے علاوہ سال بھراس کا شعار اور لگاؤ تمام ترعلم ہے رہتا جس ہے مشکل بحثوں کی گرہ کشائی ہوئی اور بہت ہے بے چیدہ مسائل کا عقدہ کھلا۔

قاضى كثير بن يعقوب بغدادى نحوى نے اپنى كتاب" الستور "ميں بدروايت فقیدابوالحس علی بن عیسی الوالی ذکر کیا ہے کہ فقید ابوالحسن نے بیان کیا کہ آیک روز میں ابوریجان بیرونی کے پاس گیا،اس وقت وہ جال کن کے عالم میں تھا۔سانس غرغرار ہاتھا اور سینے میں تھنٹن ہور ہی تھی۔ لیکن اس حال میں بھی اس نے مجھ سے کہا کہ 'جد ات فاسدہ'' کے حصے کی بابت ایک روز آپ نے کیا مسئلہ بتایا تھا، ذرا پھر سے بتادیجئے۔ میں اس پرترس کھاتے ہوئے کہا اس حال میں مجھی مسئلہ معلوم کرنے کی فکر ہورہی ہے؟ اس پر بیرونی نے جواب میں کہا اگر میں دنیا ہے اس حال میں رخصت ہوا کہ جھے بیمسلد بھی معلوم ہوگیا، کیابیاس ہے بہتر نہیں کہ میں اس سے جابل رہ کر جاؤں؟ بین كريس نے وہ مسئلہ دوبارہ بيان كيا، جے اس نے ياد كرليا اور مجھے بھى ايك بات بتائي، جس كا اس نے وعدہ كيا تھا۔اس كے بعد ميں اس كے يہاں سے باہرآ كيا۔ابھى راستے ہی میں تھا کہ مجھے جیخ سنائی پڑی۔معلوم ہوا کہالبیرونی کی وفات ہوگئی۔ جہاں تک شامان عالم کے بہاں اس کی قدردمنزلت اور اہمیت کی بات ہے تو اس سلسلے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ شمس المعالی سلطان قابوس بن و شمیکر نے جاہا کہ البيروني كواين صحبت وہم نتيني كے ليختص كر لے اورايينے ہى كل بيس اس كى رہائش كا انتظام کردے، نیز بیبھی کہا کہ میری سلطنت کی حدود جہاں تک ہیں، وہاں تک البیرونی کو ممل اثر درسوخ اورا قتد ار حاصل ہوگا، تکر البیرونی نے انکار کر دیا اوراس کی بات ندمانی کیکن جب اس کی طبیعت نے اس کومنظور کرلیا تو سلطان قابوس نے اسیے شاہی محل میں اس کی رہائش کانظم کیا اور اپنے ہمراہ ہی محل میں رکھا۔ ایک روز خوارزم شاہ،اس کے باس کیا۔اس وقت وہ محوڑے پر بیٹے کرشراب بی رہاتھا۔اس نے حکم دیا كەلبىرونى كواس كے تجرے میں بلایا جائے،البیرونی كوآنے میں ذراسی دریموگئ تو اس نے کچھ دوسری بات بچھ کر گھوڑے کی لگام اس کی طرف موڑ دی اور کمرے پر پہنچ کر اتر نا بی جاہتا تھا کہ البیرونی اس ہے پہلے ہی کمرے سے باہرنکل آیا اور اس کو خدا کا

www.ahlehaq.org

واسط دے کرکہا جووہ کرنا جا ہتا ہے، نہ کرے اس پرخوارزم شاہ نے درج ذیل شعر پر ھا:

العلم من اشرف الولايات الله ياتيه كل الورى و لاياتي

" علم تمام حکومتوں اور امارتوں ہے کہیں بڑھ کرمعزز ہے، تمام مخلوق علم کے د

پاس آتی ہے، وہ خود کس کے پاس بیں جایا کرتا''۔

اس کے بعد البیرونی ہے کہا کہ اگر دنیا کے رسوم وآ داب نہ ہوتے تو میں مسمیں ہرگز نہ بلوا تا ،اس لیے کہ کم کی شان رفعت و بلندی ہے، نہ کہ پستی وفروتی۔ ایسا لگتا ہے کہ خوارزم شاہ نے خلیفہ معتصد باللہ عباسی کا وہ واقعہ من رکھا تھا، جس میں آتا ہے کہ ایک روز معتصد، ٹابت بن قرہ حرانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے باغ کی سیر کرد ہا تھا کہ ای ایک این اینا ہاتھ کھینج لیا۔اس پر ٹابت نے معلوم کیا کہ امیر المونین ! کیا ہوا؟ معصد نے جواب دیا کہ میر اہاتھ تو آپ کے ہاتھ کے اوپر تھا، جب کہ مکم کی شان میہ ہوا؟ معصد نے جواب دیا کہ میر اہاتھ تو آپ کے ہاتھ کے اوپر تھا، جب کہ مکم کی شان میہ ہے کہ وہ بلندر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو۔

نیز قاضی کیربن یعقوب نے لکھا ہے کہ جب سلطان پیش آ مدہ حالات اورائی دلی ضروریات کی بابت اپ مخیران خاص سے گفتگو سے فارغ ہوجا تا تو آسان اور کوا کہ ہے متعلق اپ خیالات کے سلطے میں البیرونی سے تبادلہ خیالات کرتا۔ قاضی موصوف نے اس ذیل میں بیدواقع نقل کیا ہے کہ بلادترک کے آخری سرے سے ایک موصوف نے اس ذیل میں بیدواقع نقل کیا ہے کہ بلادترک کے آخری سرے سالی کی قاصد سلطان محمود غرزوی کے پاس آیا اور سلطان سے بیان کیا کہ اس نے قطب شالی کی سمت میں سمندر کے عقب میں سورج کے مختف ہالے بالکل نمایاں اورواضح دیکھے ہیں، سمت میں سمندر کے عقب میں سورج کے مختف ہالے بالکل نمایاں اورواضح دیکھے ہیں، سمت میں سمندر کے عقب میں سورج کے مختف ہالے بالکل نمایاں اورواضح دیکھے ہیں، سمت میں سمندر کے عقب میں سورج سے سنتے ہی سالی کے دوئر نوی نے حسب معمول دین کی بابت تشددکا مظام رہ کرتے ہوئے بیہ بات سلطان محمود غرفوی نے حسب معمول دین کی بابت تشددکا مظام رہ کرتے ہوئے بیہ بات اس لیے بین کہ بیٹ مقام ہوتا ہے۔ اس پر ابونھر بین مشکان نے کہا قاصد نے میں بیت اس لیے بین کہ بیٹ مقام ہوتا ہے۔ اس پر ابونھر بین مشکان نے کہا قاصد نے بیہ بیات اس لیے بین کہ بیٹ کی کہ بیٹ مقال کیا ہے کہ اس کے بیات اس لیے بین کہ بیٹ کا کیا گفتہ کی قوم کم نے بیٹ کو ایکا کہ کہ ہونے کہ کو نو بھا اور ارشاد باری پڑھا: 'و جَدَھ ا تَطُلُعُ عَلَی قَومٍ کَمُ نَہْ عَلَی نَامِ مِوالَدُ کُمُ کَمُونُ کُونُ کُمُ کُمُونُ ک

میتواً ''سلطان نے اس کی بابت البیرونی ہے معلوم کیا تو اس نے سلطان کو قائل کرنے کی غرض سے اختصار کے ساتھ اس معاملہ کی وضاحت کی ۔اس دوران بھی بھار سلطان البیرونی کی بات بڑی توجہ ہے سنتا اور انصاف پیندی کا اظہار کرتا۔ الغرض سلطان نے اس کی بات ختم ہوگئی۔

لیکن محمود غرونوی کے برنکس اس کے اڑے مسعود کو علم نجوم سے بروی دل چھپی اور علوم ومعارف کے حقائق ہے بڑا لگاؤ تھا۔ایک روز سلطان مسعود نے البیرونی کے ساتحداس مسئلے نیز کا تنات میں شب وروز کے اوقات میں اختلاف کے اسباب بربات چیت کی اورا پنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب تک مشاہرے کے ذریعہ اس کی صحت ثابت نبیں ہوجاتی ،کوئی واضح دلیل اے معلوم ہوجائے۔البیرونی نے اس ہے کہااس ونت آب روئے زمین کے تن تنہا مالک ہیں اور بجاطور پرشہنشاہ کا کتات کے جانے کے حق دار ہیں۔ اس عظیم مرتبے کے ساتھ یہ بات آپ کوزیب بھی دی ہے کہ آپ گردش حالات کے اسباب، شب دروز کے احوال ادر آبادی وصحرامیں ان کی مقدار میں تبدیلیوں ہے علم ووا تفیت رکھنے کوتر جے دیں۔البیرونی نے مسعود کے لیے شب وروز کے مقدار کی بابت ایک کتاب تصنیف کردی۔اس کتاب میں اس نے علائے نجوم کے اصول واصطلاحات سے اجتناب کرتے ہوئے ایبا انداز اختیار کیا ہے جس سے وہ تخف بھی علمائے نجوم کے خیالات کو بمجھ سکے، جوندان اصطلاحات واصول ہے مطمئن ہوا در نہ ہی انھیں کسی خاطر میں لاتا ہو ۔سلطان مسعود بن محمود غزنوی چوں کہ عربی زبان كاما ہرتھا،اس ليے اس نے بڑی آسانی ہے اس مسئلے كوسمجھ ليا پھر البيروني برخوب خوب نوازشات کیں۔ای طرح البیرونی نے سلطان مسعود ہی تھم سے شب وروز کی حرکت وگردش کے لوازم پر بھی ایک کتاب رقم کی۔ یہ کتاب نہایت اہم اور اس فن میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔اس میں قرآنی آیات سے بہ کٹرت استشہاد کیا ہے۔ علاوہ ازي "القانون المسعودي" نة علم نجوم وحساب يرتصنيف كرده تمام كمّابول كانام ونشان منادیا۔ 'الدستور''کے نام سے بیرونی کی ایک اور کتاب ہے، جے اس نے جامع المحاس نے معالی الدولہ ابوالقتح مودود بن سلطان مسعود شہید کے نام پر لکھا۔

"الستود" كمصنف بن كا تذكره محد بن محدون كياب، في كلها به كميس في البيروني كاذكراس موقع باس وجه بي كيا كدوه بهت برااد يب اورلغوى تفاداس سليل ميس اس في متعدد كما بيس بحى كهي بيس مثلاد يوان ابوتمام كى عربي شرح، بيشرح ميس في اس كالم سي كهي بموئى و يحي به مكرناتمام به كتاب التغلل باحالة الوهيم في معانى نظم اولى الفضل، كتاب تاريخ أيام السطان محمود واخبار ابيه ، خوارزم شاه ك حالات به مشمل : "كتاب المسامرة اور كتاب مختار الاشعار والآثار" جب كم غم نجوم، بيئت، منطق اور حكمت وفلف براس كى مختار الاشعار والآثار" جب كم غم نجوم، بيئت، منطق اور حكمت وفلف براس كى مقابول في في ماري شاروق ارتبيل بي سائم سفي الله كي مامع مهد مين الله كابول كي فيرست ديم من به بوباريك للم سائم صفحات برمجيا تقى مناد كي فيرست ديم مناد كي في مناد كي فيرست ديم مناد كي فيرست ديم مناد كي فيرست ديم مناد كي في مناد كي فيرست ديم مناد كي في في مناد كي مناد كي في مناد كي مناد ك

نیز قاضی بغدادی نے کھاہے کہ جھے ہے بعض اہل علم نے بتایا کہ البیرونی کے اسٹورنٹ ' آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ سلطان محمود غرنوی نے جب خوارزم پر قبضہ کیا تو البیرونی اوراس کے استاذہ شہورفلفی: عبدالصمداول بن عبدالصمد دونوں کو گرفتار کرلیا اورعبدالصمد پر قرمطی اور طحہ ہونے کا الزام لگا کراہے موت کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے ساتھ البیرونی چوں کہ اپنے دور میں علم نجوم کا امام تھا اور بادشا ہوں کراس طرح کے ساتھ البیرونی چوں کہ اپنے دور میں علم نجوم کا امام تھا اور بادشا ہوں کراس طرح کے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے محمود غرنوی نے اسے قل نہ کیا اور اسے ربان بھی سیکھی اور ان کے علوم بھی حاصل کے۔ بعد از ان مخزنہ میں سکونت پذیر زبان بھی سیکھی اور ان کے علوم بھی حاصل کے۔ بعد از ان مخزنہ میں سکونت پذیر برگیا، جہاں میر سانداز سے کے مطابق کمی غریانے کے بعد ۱۰ میں میں اب یک آس پاس کی وفات ہوئی۔ البیرونی نہایت خوش اخلاق اور پا کیزہ خصلت کا ما لک تھ، زبان کا بھو ہڑ البتہ کردارو ممل کا بہت پاک صاف تھا۔ علم وقہم میں اب تک اس جیسا زبان کا بھو ہڑ البتہ کردارو ممل کا بہت پاک صاف تھا۔ علم وقہم میں اب تک اس جیسا

کوئی پیدا نہ ہوا۔ شعر بھی کہتا تھا، خواہ شعراء کے طبقہ علیا میں شامل نہ رہا ہو، تا ہم بہت اچھا شاعر تھا اور وہ بھی بادشا ہوں کی صحبت میں رہ کر۔ چناں چہ البیرونی نے ابوالفتح مودود بن سلطان مسعود غرافوی کی بابت ''کتاب سر السرور'' میں طویل قصیدہ کہا ہے جس کے ابتدائی تین اشعار یوں ہیں:

قضی اکثر الأیام فی ظل نعمة الله علی رتب فیها علوت کراسیا فآل عراق قد غذونی بدرهم الله ومصور منهم قد تولّی غراسیا وشمس المعالی کان یوتاد خدمتی الله علی نضرة منی وقد کان قاسیا "میرااکر زائد حسب مرتبه عهدول پرفائزره کیش دا رام کرایش گزرا آل عراق فی علی نازرا می کرایش گزرا آل عراق فی عراق فی محصا یک درام کوش میرے کھانے کا انتظام کیا اوران می منصور شمس المعالی جمع سے نفر ساور تقارت قبلی کے باوجود میری فدمت کا خوابال تھا"۔

ایک شاعرنے البیرونی کوعطیہ دیا، اس پر البیرونی نے شاعر کی بابت جو اشعار کہے، وہ نہایت زور آوراور صبح وبلیغ ہیں:

یا شاعر اجاء نی یعزی علی الادب کی وافی لیمد حنی والذم من ادبی و جدته مناوطا فی لعیتی صفها کی کلا فلعیته عنونها ذنبی

"اے وہ شاعر جوایت اوپ کا اظہار کرنے صرف اس لیے آیا کہ میری

تعریف کرے جب کہ قدمت میراشیوہ اور طریقہ ہے۔ مجھے وہ شخشی واڑھی والا

یوتونے محمول ہوا ، اس واڑھی کا سراتو میری وم لگتا ہے "(ا)۔

ابن ابواصیحہ نے "عیون الأنباء فی طبقات الأطباء" میں البیرونی ک بابت لکھا ہے استاذ ابور بحان محمد بن احمد البیرونی سندھ کے ایک شہر" بیرون" کی طرف منسوب ہیں علم و حکمت میں ہمہ وقت مشغول رہتے اور علوم نجوم و جیئت کے

<sup>(</sup>۱) حفرت قامنی صاحب نے مختلف مواقع ہے تعلق رکھنے والے بعض دوسرے اشعار بھی البیرونی کے حوالے ہے نقل کئے ہیں ، جنہیں از راوا ختصار ترک کرویا گیاہے۔ (ع،ر، بنتوی)

ز بردست عالم تنے۔ علاوہ ازیں طب وحکمت پر بھی اچھی نظرتھی۔ شیخ ریکس بوعلی سینا کے ہم عصر ہتے۔ ان دونوں کے نتج بحث ومباحثہ اور مراسلت بھی ہوتی رہتی تھی۔ بجھے ان سوالات کی بابت شیخ رئیس کے جوابات ملے ہیں، جوان سے البیرونی نے کیے ہے۔ ان جوابات میں طب وحکمت کے اہم اور مفید امور زیر بحث آگئے ہیں۔ البیرونی نے البیرونی نے ہیں۔ البیرونی نے میں سکونت اختیار کرلی تھی۔

بعدازاں، ابن اصیبعہ نے البیرونی کی تصنیفات کا ذکر کیا اور آخر میں لکھا ہے کہ البیرونی کی وفات ۲۳۰ ھیں ہوئی۔

تقویم البلدان میں علامہ ابوالفد اونے لکھا ہے کہ ابن سعید فرماتے ہیں کہ شہر ' البیرون' کی جانب ابور بحال ہیرونی کی نسبت ہے۔ بیسندھ کا ایک بندرگا ہی شہر ہے، جہاں فارس سے نکلنے والا کھارے یانی کا جمیل ہے۔

تاریخ آداب اللغة العربیة میں ندکورہ کہ ابوریحان بیرونی متوفی
۱۳۳۰ دور ثالث کامشہور مسلمان عالم نجوم وریاضیات گزرا ہے۔ اس کا نام محمہ بن
احمد البیرونی ہے، جوسندہ کے ایک شہر 'بیرون' کی جانب منسوب ہے۔ چالیس
سال تک ہندوستان کا سفر کرتار ہا۔ اس دوران اس نے اہل ہند کے علوم وفنون پر
کھی اور ترجمہ کی گئی علمی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے علاوہ علائے ہند کے علوم
ومعارف ہے بھی واقفیت حاصل کی خوارزم میں ایک عرصہ تک مقیم رہا۔ اس کونجوم،
ریاضی اور تاریخ سے نیادہ شغف تھا، ان علوم میں اس نے اہم اور بیش قیمت کتابیں
ورثے میں چھوڑی ہیں۔ ان کتابوں میں ، زمانے کی دست برد سے محفوظ کتابیں،
ورثے میں چھوڑی ہیں۔ ان کتابوں میں ، زمانے کی دست برد سے محفوظ کتابیں،

ا-الآثار الباقية عن القرون المحالية: يه كتاب البيروني في امير تمس المعالى كے ليے تاليف كى - اس ميں مرقوم كے اپنے اپنے عہد ميں استعال كرنے كى تاريخوں، تواريخ كے اصول ومبادى كى بابت يائے جانے والے اختلاف، فروع تاريخ: ماه

وسال ہے متعلق اختلافات،اس کے محرکات دعوامل، مشہورایام جشن دمسرنت،اوقات واعمال کے نمایاں ایام نیز ان رسوم ہے بحث کی گئی ہے، جن ہے ایک تج م امنزا کرتی تھی، دوسری نہیں۔ گویا یہ کتاب علم تو قیع دتقویم کی قبیل ہے ہے، جے فرانسیسی علم كرونوجيا كہتے ہيں۔اس علم ميں، قديم اقوام كى اصطلاحات ميں اختلاف كى بنيادير ماه وسال اور دن پر بھی غوروفکر شامل ہے۔علاوہ ازیں ماہ وسال کی بابت اشور یوں، یوبانیوں کی عہد اسلام اور اس کے بعد تک کی تاریخ بھی داخل ہے۔ نیز اسلامی غز دات، پھراس پورے عرضے میں'' تقویموں'' کے اندر وتوع پذر تغیر وتبدیلی، عہد اورشہروں کی تنبدیلی کے ساتھ ساتھو، قدیم فاری مہینوں کے نقشے، اس طرح عبرانیوں، زمانه جاملیت اور عبد اسلام می عربول، رومیول، ترکول اور مندوستانیول کی تقویمات سے بھی تفصیل کے ساتھ بحث ، ایک کا دوسرے سے تقابل ادر ایک تو م کی تقویم ہے دوسری قوم کی تاریخ نکالنے، بادشاہوں کے حالات اور حضرت آدم علیدالسلام ہے لے کرتورات میں ندکورحکمرانوں *کے عرصهٔ حکومت*اوراس بابت مختلف اتوال کا تذکرہ کیا کیا ہے۔ اس کے ساتھ عیسائیت سے ملے اشوری، کلد انی بہطی اور یونانی بادشاہوں نیز عیسائیت کے بعد کے دور قبل ازعہد اسلام کے شاہان مند، ان شاہان عالم کے مختلف طبقات،اسلام کی آمد کے بعد وفات بانے والے شاہ فارس ''یز دجرو'' تک کے تمام بادشاہوں کی مدت بادشاہت بھی بیان کی گئے ہے۔

ای طرح کتاب مذکور میں سالوں کے آغاز، ان کی کیفیات، یہود وغیرہ کے یہاں مدعیان نبوت کے حالات، ان کی مانے والی بت پرست اقوام، عہداسلام کے مبتدعین، اہل فارس کے میلوں ٹھیلوں، اہل خوارزم کے غد جب ومسلک، ماہ وسال کی بابت مصر کے قبطیوں کے حساب اور کمی بیشی، ان کی ملکیت اور عیسائیوں کے تہواروں بابت مصر کے قبطیوں کے حساب اور کمی بیشی، ان کی ملکیت اور عیسائیوں کے حساب اور کمی بیشی ، ان کی ملکیت اور عیسائیوں کے حساب اور کمی بیشی ، ان کی ملکیت اور تبیسائیوں کے حساب اور ان اساب کے حالات بھی فدکور ہیں۔ اس طرح مجوسیوں، صابیوں، ان کا ذمانہ جا ہلیت کے عرب اور زمانہ اسلام میں لوگ جوجشن اور تہوار مناتے ہیں، ان کا

بھی تذکرہ موجود ہے، ان سب کے علاوہ ایس بہت سی با تنیں اس کتاب میں مذکور متھ، جو کہیں اور نہیں مل سکتیں۔ انہی خصوصیات کے باعث مشہور جرمن مبتشرق عالم: "سخاوً" نے کتاب ہذا کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔اصل کتاب 'کیبسك ''میں ۸۷۸ه میں اور اس کا انگریزی ترجمه لندن میں ۹۷۸ه میں طبع ہوا۔ ٢- تاريخ المهند (كتاب البند) الم موضوع يرعم في زبان مي بينا وروناياب كتاب ہے۔ سخاؤنے اس کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا۔اصل کتاب لندن میں ۱۸۸۷ھ میں، جب كهترجمه بھى لندن ہى ہے اس كے ايك سال بعد ١٨٨٨ ه ميں شائع ہوا۔ سل-الفهيم لاو الل صماعة التفهيم: مندسه (انجينئر نگ) فلكيات اورمكم نجوم ير بہا یک مختصر سا رسالہ ہے۔اس کے چند نسخے برلین ،آ کسفورڈ ، برئش میوزم اور ڈ کی یا شا'' کی کتابوں کے ذخیرہ میں مصرمیں موجود ہیں۔ ٧٧-القانون المسعودي في الهيئة والنجوم: البيروني تي يكاب سلطان مسعود بن محمود غزنوی کی خدمت میں پیش کی ، اور اس کے تام پر کتاب کا نام بھی رکھا۔ بیر کتاب برلین ، برٹش میوزیم اور آ کسفورڈ میں موجود ہے۔ 🗅 - اسطرلاب برایک رساله برلین اور پیرس میں موجود ہے۔ ٣-استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب: بيكاب برلين، کیڈن اور پیرس میں موجود ہے۔ ك- استحراج الأوتار في الدائرة بحواص الخط المنحني فيها: ال میں علم ہندسہ کے کچھ مسائل مذکور ہیں۔ان مسائل کی بابت البیرونی کے اسپے کچھ منفر داسلوب اورطر بقه کار ہیں۔ بیکتاب لندن میں موجود ہے۔ 9 - مبحث فی مبادی العلوم: البيرونی نے اسے قاری زبان ميں لکھا۔اس کا

عر کی تر جمہ پیرس میں موجود ہے۔

\* أ-رسالة في سير سهمى السعادة والغيب: آكسفور دُيل بيكاب موجود بدا - الله في سير سهمى السعادة والغيب: آكسفور دُيل بيكاب موجود بالمحظم المحساهير في معرفة المجواهر: البيروني ني بيكاب ملك عظم سلطان الوافع مودود بن معود بن محمود غرانوي كحكم سے تاليف كي هي - بيكاب "اسكوريال" اور "زكى ياشا" كى كابول بين موجود ب

کتاب البند، لندن میں، القانون المسعودی تین جلدوں میں ۱۳۵۵ تا کا ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۵ تا کا ۱۳۵ تا کا ۱۳۵۵ تا کا ۱۳۵ تا کا ۱۳۵۵ تا کا ۱۳۵ تا کا ۱۳۵

### محمر بن حارث بيلما ني مندي

خافظ ابن جمر نے "تھذیب التھذیب" میں ان کی بابت لکھانے کہ محمد بن حارث من ان کی بابت لکھانے کہ محمد بن حارث حارث من ایخ الدے اور انھوں نے این عمر سے روایت کی اور محمد بن حارث میں مارث من مارث من مارث من مارث من مارث من میں مارث من میں میں میں میں میں میں ہے۔

محمد بن حسن كشاجم سندهى رملي

ان کا بورا نام بیہ ہے: ابوالنتے محمہ بن حسن بن سندھی بن شا ہک، سندھی رملی مشہور شاعر لقب کشاجم ہے۔کاف کی مختی میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

محمه برجسن فخر الدين بن معين الدين سجزى اجميري

حضرت مولا ناعبدالحي حسني "نزهة المحواطو" من ان كي بابت رقم طرازين:

شیخ صالح محمہ بن حسن سجزی فخرالدین بن معین الدین اجمیری، ہندوستان کے مشہور ترین شیخ طریقت اور بزرگ۔ان کی ولادت اور نشو ونما شہر"اجمیر" میں ہوئی۔ علم وادب اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا اور ان کے بعد طریقت اور ارشاد وسلوک کی جلیل القدر ذھے واری سنجالی۔ یہ نہایت قناعت ایسند، پاک سیرت، دین وار اور پر ہیزگار تھے۔ ریاست اجمیر کے ماتحت ایک گؤں" مانڈل" کی بنجر زمین کو قابل کاشت بنا کر بھی باڑی کی ،جس سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی گزر بسر برکرتے تھے۔ کاشت بنا کر بھی باڑی کی ،جس سے اپنی اور اپنے والدی وفات کے جس سال بعد تک بہتر میں ہوئی۔ بہتید حیات رہے۔ " فزید حیات رہے۔ " فزید حیات کی بین ان کی وفات کے جس سال بعد تک بہتر ہوئی۔ بہتید حیات رہے۔ " فرید بین ان کی تاریخ وفات یانج شعبان ۲۹۱ ھین ہوئی۔ جب کہ" گزار ابراز" میں ان کی تاریخ وفات یانج شعبان ۲۹۱ ھین کور ہے۔

#### محد بن بن دیبلی شامی

علامہ ابن الجزری نے ' نخایۃ المنھایۃ ' میں اکھا ہے کہ ابو بکر محمہ بن حسین بن محمہ دیا ہے اور المحمد بن محمد دیا ہے اور المحمد بن محمد المحمد بن محمد المحمد بن محمد بن ابوداؤد سے عرضاً برجھی۔ ان سے حافظ ابوالحس علی بن داقطنی اور عبد الباق بن حسن نے روایت کی۔ ما حب سوائح شخ محمہ بن حسین ، چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ما حب سوائح شخ محمہ بن حسین ، چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ایک استاذ ابن ابوداؤد نیسا پوری مؤدب نزیل دمشق کی وفات لیے کہ ان کے ایک استاذ ابن ابوداؤد نیسا پوری مؤدب نزیل دمشق کی وفات المحسد میں ہوئی۔ ( قانی)

# حاكم قندابيل:محد بن خليل

عمران بن موی بن یجیٰ بن خالد بن بر بک جب سندھ کا گورنر ہوا تو امیر المونین معتصم باللہ عباس نے سرحدی علاقوں کی گورنری کا پروانہ اس کے نام لکھ دیا۔ اس نے بیفرمان ملتے بی "قیقان" کا رخ کیا، جہاں زوطی (جاٹ) رہے تھے۔
ان سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ البیضاء کے نام سے ایک شہر بسایا اور اسے
فوجی چھاؤٹی بنادیا۔ قیقان سے "منصورہ" اور منصورہ سے چل کر پہاڑ پرواقع شہر
"فدائیل" پہنچا۔ اس شہر پرمحہ بن خلیل قابض تھا۔ اس نے محہ بن خلیل سے جنگ
کرکے بیشہر فتح کرلیا اور شہر کے معزز اور مربر آوردہ افرادکو" قصدار" منتقل کردیا۔
جیسا کہ بلاؤری نے "فتوح البلدان" بیس تصریح کی ہے۔ لگتا ہے کہ عمران کی بیدائش اور شوونما سندھ بی ہیں ہوئی تھی۔

### محمد بن رجاء سندهى نيسا بورى

اجعل جبريل يدس الطين في في فرعون من أجل قوله: لاالله إلا الله" التعفرت جريل فرعون كمنه بين شخي تفوس رب ينفي كدوه لا الدالا الله ندركم". خطیب کہتے ہیں کہ ابن بشران نے ہم سے بدروایت اس طرح موتوفا ہی
بیان کیا۔ جب کہ اسحاق بن را ہو بیا اور حمید بن زنجو بیا نے بدروایت نظر بن شمیل
اسے مرفوعاً روایت کی ہے۔ ابن بشران کی طرح وکیع نے بحروایت شعبہ موتوفاً
ہی روایت کیا ہے۔

نیز لکھتے ہیں کہ بھے سے محمد بن احمد بن ایقوب نے ، ان سے محمد بن نعیم ضی نے ، ان سے ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ صفار دونوں نے ، ان سے ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ صفار دونوں نے بتایا کہ ہم سے محمد بن رجاء سندھی نے بیان کیا کہ ان سے نظر بن شمیل نے بہ روایت ہشام بن عروہ عن ابیه عن عائشہ رضی الله عبها عن النبی میں اللہ عبها عن النبی میں بیان کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"كلكم داع وكلكم مسؤل عن دعيته" تم مين برايك حاكم اور بر ايك اين رعيت كاجواب دوب-

مزیدلکھا ہے کہ میں نے حافظ ابوعلی سے سنا انھوں نے بتایا کہ محد بن رجاء سندھی نے جج کیا اور صدیث ندکور بغداد میں بیان فرمائی۔ جب واپس کمرینیچاور اپنی یا دواشت پرنظر ڈالی تو اس میں حضرت عائش کا نام تحرین بیں تھا، اس لیے انھوں نے اہل بغداد کو تحریری طور پر اس کی اطلاع دی۔ ابراہیم نے مزید بیان کیا کہ میں نے اہل بغداد کو تحریری طور پر اس کی اطلاع دی۔ ابراہیم نے مزید بیان کیا کہ میں نے حافظ ابوعبد اللہ محد بن مبداللہ بن محد نی بایوری پر سا، انھوں نے کہ ان کیا کہ میں انھوں نے کہ انھوں نے کہ ان کے بیان کیا کہ میں نے حافظ ابوعبد اللہ محمد بن یعقوب سے سنا انھوں نے کہ انھوں نے کہ کہ درجاء سندھی ، ان کے لاکے : ابوعبد اللہ اور یو تے ابو بکر، تینوں ثقہ اور شہت ہیں۔

## محمر بن ذكريا صدرالدين ملتاني

نزهة المحواطر ميں ان كى بابت لكھاہے شخ امام زامد، عابدقدوہ، ججت حضرت محد بن ذكر يا شخ الاسلام صدرالدين قرشى، اسدى ملتانى كاشار مشہور اوليائے كرام ميں

ہوتا ہے۔ ان کی ولادت''متان'' میں ہوئی اور وہیں حددرجہ احتیاط، یاک دامنی، عبادت گزاری اور کھانے پینے میں کفایت شعاری کے ساتھ پرورش ہوئی۔وہ آخر تک ای روش پر قائم رہے۔اینے والد کے نہایت نیک وصالح جائشین پر ہیز گار،عیادت گزار، به کثرت روزه رکھتے، شب بیدار، ہر ونت اور ہرحال میں ذکر خداوندی میں رطب اللیان، ہر حال میں اس ہے لولگائے رکھتے ، اس کی حدود ، اوامر اورمنہ بیات پر سختی ہے عمل پیرانتے۔ دنیا ہے ان کی بے رغبتی کا عالم پیتھا کہ والد کے ترک میں ہے جو کھان کے حصہ میں آیا، وہ سب راہ خدامیں لٹادیا۔اس ترکے میں مکا نات، کیڑوں، برتنوں،ساز وسامان اور زمین جائیداد کےعلاوہ ستر لا کھ اشر فیاں بھی ملیخیں۔گرانھوں نے بیسارامال، غرباء ومساکین اور دیگر مستحقین میں تقسیم کردیا اورا ہے پاس کچھ بھی نہ رکھا، سواےان کپڑوں کے جوان کے اوران کے اہل خاند کے بدن پر تھے۔اس بران كے كسى مريد نے عرض كيا كه آپ كے والد محترم نے تو سونے ، جاندى ، كھوڑے ، گائے ، بیل اور مکا نات وغیرہ جمع کئے تھے، لیکن آپ ایک ہی دن میں سب کا سب گنوا بیٹھے اور پچھ بھی اینے یاس ندر کھا۔ یہ بات من کرآپ ہنس پڑے اور پھر کہا کہ میرے والدمحترم دنیا برغالب تنے، اس لیے دنیاان کے یاؤں میں لغزش پیدانہیں کرسکتی تھی، لیکن مجھےابھی بیمقام حاصل نہیں ہوا ہے، مجھےاندیشہ تھا کہ کہیں دنیا میرےاویر نہ عالب آجائے \_لہذاسب کچھراہ خدامیں لٹاویا۔

شخ ضیاء الدین نے آپ کے تمام ملفوظات ایک کتاب میں جمع کردیے ہیں،
جس کا نام'' کنوز الفوائد' ہے۔ شخ حسن بن عالم حینی نے '' نوھة الأرواح'' میں
اس کتاب کی بری تعریف کی ہے۔ محمد بن ذکر یا ملتا ٹی سے شخ جمال الدین اپی بشخ الارک بی بی الحمد بن محمد قندهاری، شخ علاء الدین بخندی، شخ حسام الدین ملتا ٹی اوران کے لڑک:
ابوالفتح رکن الدین نیز بہت سے دوسر سے علاء ومشائخ نے اکتساب علم وصل کیا۔
ابوالفتح رکن الدین نیز بہت سے دوسر سے علاء ومشائخ نے اکتساب علم وصل کیا۔

الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً "كَتْحَتّْفْرِمَاياكه جبِ الله تعالىكى بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا جا ہے اور اسے خوش قسمت بنانا جا ہے ہیں تو اے دل کی ہم آ ہنگی کے ساتھ زبان ہے بھی یا بندی کے ساتھ ذکر کی تو فیق ارزانی فرمادیتے ہیں اور ذكرباللسان يرقى دے كرذكر بالقلب كے مرتبے تك پہنچاد ہے ہیں، كما كرزبان تجھی ذکر ہے خاموش ہوجا ہے تو دل خاموش نہیں رہتا۔ای ذکر کو'' ذکر کشر'' کہاجا تا ہے۔ کیکن بندے کو بیرم نبداسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اس نفاق خفی ہے بالکل یاک صاف ہوجائے جس کی جانب حضور اکرم علی نے این ارشاد:" آبکٹر منافقی امتی قراؤها"میری امت کے بیشتر منافق، قراء ہوں کے سے ،اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے مراد غیر اللہ سے تعلق اور غیر اللہ ہے لولگانے کا نفاق ہے۔ جب بندے کو ناجائز پھرناپسندیدہ باتوں سے ظاہری کنارہ کشی کی توفیق دی جاتی اور گندےا خلاق اور برے خیالات ہے اس کے دل کو یاک ومنزہ کر دیا جاتا ہے، تب اس کے قلب میں ذکرالی کا نورضوفشاں ہوتا ہے۔ تا آ ل کہاس کا ذکراس ذات باری کے مشاہدے ہے بہرہ در ہوجا تا ہے، جس کے ذکر میں وہ مشغول رہتا ہے۔ یہی وہ مقام بلنداور نعمت عظمیٰ ہے جس کے حصول کی خاطر ہر تو م کے اصحاب بصیرت اور ارباب عزم وہمت ہمہونت کوشش کرتے ہیں۔واللّٰہ الموفق والمعین۔

## محمه بن زياد، ابن الاعرابي سندهي كوفي لغوي

علامہ ابن خلکان اپنی مشہور ومعروف تاریخ میں ان کی بابت فرماتے ہیں کہ ابوعبداللہ محمد بن زیاد معروف ہابن الاعرابی کو فی عالم لغت ، بنی ہاشم کے غلاموں میں سے ہتھ ۔ کیوں کہ بیر عباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کے غلام ہتھ ۔ ان کے والد: زیاد سندھی غلام ہتھ ۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ بنوشیبان کے غلام ہتھ ۔ گربہلی روایت صحت سے زیادہ قریب ہے ۔ ابن الاعرابی کی بنوشیبان کے غلام ہتھ ۔ گربہلی روایت صحت سے زیادہ قریب ہے ۔ ابن الاعرابی کی

ہ تکے بھینگی تھی ،اشعار عرب کے معتبر راوی ،انساب کے متند عالم اور عربی زبان دانی کے حوالے سے دنیا بھر میں چندمشہور ترین علمائے لغت میں سے ایک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابل کوفہ میں ایسا کوئی دوسراشخص نہ تھا ،جس کی روایت ابن الاعرابی کی بەنسىت اہل بصرە سے زیادہ ہم آ ہنٹ دممانتل ہو۔ابن الاعرابی مفضل بن محمضی کے بروردہ تھے۔ان کی ماں نے مفضل سے شادی کر لی تھی۔ابن الاعرابی نے زبان وا دب كاعلم، ابومعاوبيضر مريم مفضل ضي ، قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود جنعیں خلیفہ مہدی نے منصب قضاء برفائز کیا تھااور امام کسائی ہے حاصل کیا۔ جب كدابن الاعرابي بابراجيم حربي، ابوالعهاس تعلب اورابن السكيية وغيره نے یڑھا۔ ابن الاعرابی نے کئی ایک علمائے لغت سے بحث ومیاحثہ کرکے انھیں لا جواب کیا اور بہت ہے نا قلان لغت کی تغلیط کی۔غریب الفاظ کی بابت ابن الاعرابي امام مانے جاتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ ابوعبیدہ اوراضمعی دونوں کو ہی زبان اچھی نہیں آتی۔ نیز ان کا بیجی خیال تھا کہ کلام عرب میں ضاداور ظاء کے درمیان تعقیب جائز ہے۔ لیکن بھی بھی ضاد کی جگہ طاءاور طاء کی جگہ ضاد پڑھنے كسبب مفهوم غلط موجاتا إا الماوراستشهاديس بيشعر برها كرتاتها:

إلى الله أشكو من خليل أو ده الله ثلاث خلال كلها لى غائض "ده الله أشكو من خليل أو ده الله ثلاث خلال كلها لى غائض "مش الله وست كي تمن عادتول كي شكايت الله سے كرتا مول جس سے من محبت كرتا مول ، يرتيول عادتين مجمع عصر دلانے والي بين "-

ابن الاعرابی ''غائف'' ضادے پڑھتے اور کہتے کہ فصحائے عرب سے میں نے اسی طرح سنا ہے۔ ابن الاعرابی کی مجلس میں اکتساب علم کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ، جنعیں وہ الملاء کراتے ۔ ابوالعباس تعلب کا بیان ہے کہ میں نے ابن الاعرابی کی مجلس دیکھی ، اس میں کم وہیش ایک سولوگ شریک ہوتے تھے۔ یہ لوگ اس سے پڑھتے اور دریا دنت کرتے تھے اور وہ بغیر کتاب کے انھیں پڑھاتے لوگ اس سے پڑھتے اور دریا دنت کرتے تھے اور وہ بغیر کتاب کے انھیں پڑھاتے

اور جواب دیے جاتے۔ نیز بیان کرتے ہیں کہ دس سال سے زیاد ہ عرصے تک بیس ابن الاعرابی کی صحبت بیس رہا گر بیس نے اس پورے عرصے بیس بھی بھی ان کے ہاتھ میں کتاب بیس دیمی سے دیکھا کہ اس نے اس عرصے بیس بھتی ہاتھ میں کتاب بیس دیمی سے جب کہ بیس نے دیکھا کہ اس نے اس عرصے بیس بھتی ہاتیں دوسروں کو املاء کرائیں ، اگراملاء کردہ ان یا دداشتوں کو یک جا کیا جائے تو گئی ایک اونٹوں کے بارکے برابر ہوجا کیں گی۔ اشعار کے سلسلے میں تو ان سے برداعالم کسی نے کبھی نہ دیکھا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں دوآ دمی بحث ومباحثہ کررہے ہیں تو انھوں نے ایک سے معلوم کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا ''اسیجا ب'' کا دوسر سے سے بھی یہی معلوم کیا تو اس نے کہا اندلس کا اس پرازراہ جیرت واستجاب '' کا دوسر سے سے بھی بہی معلوم کیا تو اس نے کہا اندلس کا اس پرازراہ جیرت واستجاب ابن الاعرائی نے بیشعر پڑھا:

نزلنا على قیسیة یمنیة الله نسب فی الصالحین هجان فقالت وارخت جانب الستر بیننا الله لآیة ارض ام من الرجلان فقلت لها: اما رفیقی فقومه الله تمیم واما اسرتی فیمانی رفیقان شتی الف الدهر بیننا الله وقد یلتقی الشتی فیأتلفان منام الوگول کا گررقبیلرقیم کی ایک خالون کے پاس سے بوا، چونیکول ش محمده

نسب کی ما لک ہے۔ اس نے ہمارے درمیان پردہ کا آ ڈکر کے کہا! یہ دونوں آ دی کون ہیں ادر کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے اس سے کہار فیق سفر کی تو م کاتعلق فیہلے تھے ہے۔ اور میر اخاندان یمنی ہے۔ دومختلف جگہول کے دوستوں کوز ماند نے کی جا کردیا اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں لکریا ہم مربوط ہوجاتی ہیں'۔

محد بن زیاداین الاعرائی کے امالی میں سے بیاشعار بھی ہیں، جنہیں ابوالعہاس تعلب نے روایت کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ این الاعرائی نے ہمیں پڑھ کر سہلیا: سقی الله حیا دون بطنان دارهم الله وبورك فی مُرد هناك وشیب وإنى وإياهم على بعد دارهم کی كخمر بماء فی الزجاج مشوب

" التدتعالي تشيى زمين كوچيوژ كرسارے اور قبيله كوسيراب كرے، و مال كے جوا توں اور پوڑھوں کی عمر میں برکت دے۔وطن کی دوری کے باو چودمیری ان کی مثال الي ب جيا ايكسيشي من ياني اورشراب"-ابن الاعرابي كي تصنيفات حسب ذيل بين: ا- کتاب النوا در، مینجیم اور بڑی کتاب ہے۔ ٣- كتاب صفة انخل ۲- كتاب الانوار ٥- كتاب النيات ٧- كتاب صفة الزرع 2- كتاب تاريخ القبائل ٧- كتاب الخيل 9- كتاب تغيير الامثال ٨- كتاب معاني الشعر اا- كماب نسب الخيل ٠١٠ كتاب الالقاظ ۱۳- کتاب نوادر بی فقعس ۱۲- کتاب نوا درالزبیرین ١٧- كتاب الذباب وغيره

ابن الاعرابی کے حالات وواقعات، نوادراورامالی بہت ہیں۔ تعلب کا بیان ہے کہ میں نے ابن الاعرابی سے ساوہ کہدر ہے تھے کہ جس شب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ، اسی شب میری بیدائش ہوئی ۔ یعنی رجب • ۱۵ھ میں۔ دوسر اتول بیہ ہوئی۔ یا بن تاریخ میں کھا دوسر اتول بیہ ہوئی۔ یا بن تاریخ میں کھا ہے سارشعبان اس مقام 'نسر من رأی' میں ہوئی۔ بعض روایات میں آپ کی وفات کی تاریخ ۱۳۳ ھ ذرکور ہے۔ گر بہلی روایت سے جے ناز جنازہ قاضی احمد بن ابوداؤ دایادی نے پڑھائی۔

اعرائی، اعراب کی جانب منسوب ہے۔ابو بکر محمد بن عزیز بھستانی معروف بہ عزیز کی ساتھ اس کتاب میں جس میں قرآن کریم کے غریب الفاظ کی تفسیر وتشریح کی ہے، لکھا جا کہ رجل اعجم اور رجل اعجمی دونوں طرح سے لکھا جا تا ہے۔ جب کہ

اس شخصی کی زبان میں تجمیت ہوخواہ اس کا تعلق عربوں ہے ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح رجل عجمی ، تجمی کی طرف منسوب ہوتا ہے ، چاہوہ شخص نصبح و بلیغ عربی زبان پر کتنا ہی قادر ہو۔ اورا گرکو کی شخص بدوی ہوچا ہے اہل عرب میں سے نہ ہو، اسے اعرائی کہا جاتا ہے ۔ اس طرح رجل عربی اہل عرب کی جانب منسوب ہے چاہوہ وہ بدوی نہ ہو۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں تضریح کی ہے کہ محمد بن زیادہ ابوعبداللہ مولی بنو ہاشم معروف برابن الاعرائی تغلیم لغوی عالم بتھ، پوری دنیا میں چند گئے چئے ملائے لغت میں ان کا شارتھا۔ لغت دانی میں مرجع ومصدر ستھ، انھیں لغات بہت یادہ اہل سلائے لغت میں ان کا شارتھا۔ لغت دانی میں مرجع ومصدر ستے، انھیں لغات بہت یادہ اہل ابو میں ایسا کوئی عالم نہ تھا، جو ابن الاعرائی سے زیادہ اہل بھرہ کی روایت سے قریب اور مشابہ ہو۔ ابن الاعرائی کا خیال تھا کہ اسمعی اور ابو عبیدہ کو اچھی اور نہیں عربی زبان بالکل نہیں آتی تھی۔ ابن الاعرائی ہے کہ اس سے تی ابواسے تی ابن الاعرائی ہے اس اسے تی ہو ابن الاعرائی ہے کہ ابواسے تی ابن الاعرائی ہے ابن الاعرائی ہے ابن الاعرائی ہے ابواسے تی دوابی تی ابواسے تی دوابیت کی ابواسے تی ابواسے تی ابواسے تی دوابی تی تی دوابی تی تی دوابی ت

نیز لکھا ہے کہ این الاعرابی تقد تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہم سے حسن بن ابو بکر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابوجعفر احمد بن یعقوب بن یوسف اصبانی نحوی نے ذکر کیا کہ جہاں تک ابوعبد اللہ محمد بن زیاد اعرابی کی بات ہے تو ان کا وہ ی انداز تھا جو اس سے پہلے کبار محدثین، دیگر علماء اور فقہا کا رہا ہے۔ ابن الاعرابی کو لغات، جنگوں اور انساب کا سب سے زیادہ علم تھا۔ مجھ سے ابوعبد اللہ بن عرف اور بعض دوسر سے علماء نے بتایا کہ ابوالعباس بن یجی نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن الاعرابی نے دوسر سے علماء نے بتایا کہ ابوالعباس بن یجی نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن الاعرابی نے بوجھ کے بہت ابن الاعرابی اونٹ کے بوجھ کے بہت میں اللہ مرائیس اللہ مرائیس ۔ ابوالعباس کا مزید بیان ہے کہ لغات اور حفظ مغات کا علم ابن الاعرابی پرختم ہوگیا۔ ابوجعفر قطبی سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ابن علم ابن الاعرابی پرختم ہوگیا۔ ابوجعفر قطبی سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ابن الاعرابی کی وفات ہوگئی اور بیم ان کی کتا ہیں خرید نے کی غرض سے گئے تو ہم نے دیکھا الاعرابی کی وفات ہوگئی اور بیم ان کی کتا ہیں خرید نے کی غرض سے گئے تو ہم نے دیکھا الاعرابی کی وفات ہوگئی اور بیم ان کی کتا ہیں خرید نے کی غرض سے گئے تو ہم نے دیکھا الاعرابی کی وفات ہوگئی اور بیم ان کی کتا ہیں خرید نے کی غرض سے گئے تو ہم نے دیکھا الاعرابی کی وفات ہوگئی اور بیم ان کی کتا ہیں خرید نے کی غرض سے گئے تو ہم نے دیکھا

کہ ان کی ساری کتابوں میں فتحہ کے علاوہ کوئی دوسرااعراب نظر نہ آیا۔ الگ الگ کاغذات اور بوسیدہ ٹکڑوں پر لکھی ہوئی ہیں۔ بھی این الاعرابی کے ماتھ میں کوئی کتاب نہیں دیکھی گئی،ابن الاعرابی نہایت ثقداور معتبر ہتھے۔

قطی ہی کابیان ہے کہ ابوداؤ دنے ابن الاعرابی ہے معلوم کیا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ 'استولیٰ 'استولیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے؟ کہا میر علم میں نبیس ہے ۔ ابوداؤ دک حوالے ہے منقول ہے کہ انصول نے کہا ایک روز ہم ابن الاعرابی کے پاس بیٹے سے کہ ایک شخص نے آکر کہا ابوعبد اللہ ! ارشاد خداوندی ''المر حسن علمی العرش استوی ''کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں جیسا کہ اس نے خودہی اس آیت میں بتایا ہے۔ اس شخص نے کہا ابوعبد اللہ !اسیانیس ہیں استوی کا مفہوم'' استولیٰ "ہے۔ اس پر ابن الاعرابی نے کہا خاموش! شخصیں ہے، بلکہ استوی کا مفہوم'' استولیٰ " ہے۔ اس پر ابن الاعرابی نے کہا خاموش! شخصیں اس کے بارے میں کیا علم؟ اہل عرب کسی کی با بت' استولی علی المشی'' اس وقت کہتے ہیں جب اس کا کوئی مدمقا بل حرب کسی کی با بت' استولی علی المشی'' اس کے لیے'' استولی علیہ '' کہا جا تا ہے۔ جب کہتی تعالیٰ کا کوئی مدمقا بل حریف نہیں ہے۔ وہ تو اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے خودہ بی بتایا ہے۔ استیلاء کا لفظ تو نہیں ہے۔ وہ تو اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے خودہ بی بتایا ہے۔ استیلاء کا لفظ تو ایک دوم سے برغلیہ یانے کے بعدہ بی استعمال کیا جا تا ہے۔ استیلاء کا لفظ تو ایک دوم سے برغلیہ یانے کے بعدہ بی استعمال کیا جا تا ہے۔ استیلاء کا لفظ تو ایک دوم سے برغلیہ یانے کے بعدہ بی استعمال کیا جا تا ہے۔ استیلاء کا لفظ تو ایک دوم سے برغلیہ یانے کے بعدہ بی استعمال کیا جا تا ہے۔

علامہ ابن الندیم 'الفھر مست ' میں رقم طراز ہیں کہ ابوالعہا س تعلب کا بیان ہے کہ میں نے ابن الاعرابی کی مجلس دیکھی ہے۔ اس میں تقریباً ایک سولوگ شریک ہوتے ہے۔ ابن الاعرابی ہے بیلوگ پڑھتے اور سوالات بھی کرتے ہے اور وہ بغیر کسی کتاب کے دیکھے جوابات دیتے۔ میں دس سال سے زیادہ عرصے تک ابن الاعرابی کی خدمت میں رہا، مگر ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ ابن الاعرابی کی خدمت میں رہا، مگر ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ ابن الاعرابی کا انتقال مقام ''مسوعن دائی ' میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمراس سے شہاوز کرگئی تھی۔ ابوالعیاس کہتے ہیں کہ ابن الاعرابی نے لوگوں کو آئی با تیں املاء کرائی شہوز کرگئی تھی۔ ابوالعیاس کہتے ہیں کہ ابن الاعرابی نے لوگوں کو آئی با تیں املاء کرائی

میں کہ انھیں آگر یک جا کردیا جائے تو کی اونٹوں کا و پر لا دکر لے جائی جا کیں گ۔
اشعار میں تو ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا نظر آیا بی نہیں۔ انہی کا بیان ہے کہ ابن الاعرابی نے قاسم بن معن سے پڑھا اور مفضل بن محمد سے ہا ما پڑھا۔ ابن الاعرابی بیان کرتے ہے کہ وہ منفشل کے پرورش کردہ ہیں جن سے میری ماں نے بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ منفشل کے پرورش کردہ ہیں جن سے میری ماں نے بعد میں نکاح کرلیا تھا اور یہ کہ میں نے ابن الکوئی کے خط میں پڑھا۔ ابوالعباس کہتے ہیں کہ تعلب نے بیان کیا کہ میں نے ۱۲۵ ھیں ابن الاعرابی سے ساوہ کہدر ہے ہیں کہ تعلب نے بیان کیا کہ میں نے ۱۲۵ ھیں ابن الاعرابی سے ساوہ کہدر ہے ہیں کہ جس شب میں میری پیدائش ہوئی۔ اعرابی کی وفات ہوئی ، اسی شب میں میری پیدائش ہوئی۔ اعرابی کی وفات اس میں بوئی۔ کا اعرابی کی وفات اس میں بوئی۔ کا اعرابی کی وفات اس میں بوئی۔ کی دفات اس میں بوئی۔ کی دوئات اس میں بوئی۔ کی دفات اس میں بوئی۔ کی دوئات اس میں بوئی۔ کی دفات اس میں بوئی۔ کی دوئات اس میں بوئی کی دوئات اس میں بود کی دوئات اس میں بوئی۔ کی دوئات اس میں بوڈی کی دوئات اس میں بود کی دوئات اس میں بوئی کی دوئات اس میں بوڈی کی دوئات اس میں بود کی دوئی کی دوئات اس میں بود کی دوئات کی دوئات اس میں بود کی دوئات کی د

حموی نے ''معجم البلدان 'میں ابن الاعرابی کی بابت لکھا ہے کہ ابوعبداللہ محمد بن زیاد معروف ہے ابن الاعرابی ، بنو ہاشم کے غلام ہتے ، کیوں کہ عباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ کے موالی میں سے متھے۔ان کے والد: زیاد سندھی نزاد غلام ستے۔

عدامدائن العمد و فنبلی نے ائن الاعرابی کی بابت الشدوات المذهب "میں لکو ب کدعر فی زبان دانی این العربی پرختم تھی۔ ائن الاعرابی بنوعباس کے فلام بتے۔ انھوں نے ابومعاویہ ضریراورامام کسائی ہے اکتساب علم کیا۔

این الاعرابی ہے حربی افعلب اور ائن السکیت نے علم حاصل کیا۔ این الاعرابی نے متقد مین پر استدلال کیا۔ ان کی وی سے زیادہ کتابی ہیں، انہی میں ہے کتاب المنوادر ، کتاب المحمد الاحفال اور کتاب معانی المشعو ہے۔

ان کی مجلس میں ایک سوائل علم استفادے کی غرض سے حاضر ہوتے ہتے۔ تعلب کا ان کی مجلس میں ایک سوائل علم استفادے کی غرض سے حاضر ہوتے ہتے۔ تعلب کا بیان ہے کہ میں نے احاق موصلی کی لغات عرب کے ایک ہزار اجزاء دیکھے، جوسب کیان ہے کہ میں نے احاق موصلی کی لغات عرب کے ایک ہزار اجزاء دیکھے، جوسب کے سب ابن الاعرابی ہے افعوں نے سے تھے اور یہ کہ میں نے کی شخص کوئیس دیکھا، کے سب ابن الاعرابی ہے انھوں نے سے تھے اور یہ کہ میں نے کی شخص کوئیس دیکھا، جس کے گھر سے زیادہ ہو۔

استاذ احمدایین نے "ضحی الاسلام" بیل اکھا ہے کہ ہندی الاصل مشہور علائے لفت میں سے ایک ابن الاعرافی ہیں۔ ان کے والد زیاد سندھی غلام ہے۔
ابن الاعرافی لفت، ادب عربی اوراشعار عرب کے علائے اعلام میں سے ایک ہے۔
انھوں نے لوگوں کو اتنی با تیں املاء کرا کیں کہ اگر انھیں یک جا کیا جائے تو کی اون فرادی جا کیں جا کیا جائے تو کی اون پرلادی جا کیں گی علاوہ ازیں بہت کی کتابیں تصنیف کیں۔ بہت سے اہل علم نے ان کے سامنے زانو سے تلمذ تہد کیا۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور تعلب اور ابن الن کے سامنے زانو سے تلمذ تہد کیا۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور تعلب اور ابن کے ناموں اور صفات پر ایک کتاب، محور وں کے تالوں اور ان کے نسب پر ایک کتاب، شیز ان کی ایک کتاب، محور وں کے تالوں اور ان کے نسب پر ایک کتاب، فیز ان کی ایک کتاب، محور وں کے تالوں اور ان کے نسب پر ایک کتاب، فیز ان کی ایک کتاب، محور وں کے تالوں اور ان کے نسب پر ایک کتاب، فیز ان کی ایک کتاب، الانواز " ہے۔

احمدامین نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ اہل کوفہ میں طبقہ قراء سے تعلق رکھنے والوں میں ایک جمد بن زیاد معروف بدابن الاعرائی بھی ہیں۔ ان کے والد ''اعرائی' نہ سے جیسا کہ ''ابن الاعرائی' سے بچھ میں آتا ہے، بلکہ سندھی غلام سے ۔ ان کا لقب ''ابن الاعرائی' اس لیے پڑا کہ اہل عرب کسی بھی ایسے مخص کو جو بدوی ہوخواہ عربی شہو ''رجل اعرائی' کہد یا کرتے ہیں۔ اس طرح ''رجل عربی 'اس مخص کو کہا جاتا ہے جو اہل عرب میں سے ہو خواہ بدو ہی کیوں نہ۔ ابن الاعرائی علم نحوم میں بہت مشہور ہیں الل عرب میں سے ہو خواہ بدو ہی کیوں نہ۔ ابن الاعرائی علم نحوم میں بہت مشہور ہیں ہی حربی زبان کے کہارائمہ میں شار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی اشعار کے بہت ہیں۔ اس کے علاوہ عربی اشعار کے بہت ہوئے۔ ان کا حافظ بڑاز بردست تھا، جیسا کہ اسمعی کا بیان ہے۔

#### محدبن عبدالله سندهى بصري

ابوالحسن محمد بن عبد الله سندهی بصری سے ابوالحس احمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد بعد کار کی سے دوایت کی۔

حموی نے ان کا تذکرہ شہر بھر ہ کے ایک محلے اور مارکیٹ "کااء" کے ضمن

میں کیا ہے۔اس کے علاوہ راقم سطور کوان کی بابت کچھ معلوم نہ ہوسکا۔انداز ہ ہے کہ ریتیسری صدی ہجری کے نتھے۔(قائن)

### محمد بن عبدالله ديبلي شامي ابوعبدالله زابد

علامدائن الجوزى نے "صفة الصفوة" من المصاب كه "ديل" كے چيده دچنيده

لوگوں ميں سے ابوعبد الله ديلى بھى ميں - نيز المحاب كه بم سے جمد بن ابومنصور نے ، ان

سے حسين بن احمد فقيہ نے ، ان سے ہلال بن جمد نے ، ان سے جعفر خلدى ئے ، ان سے

احمد بن سروق نے اور ان سے جمد بن منصور طوى نے بيان كيا كه ميں نے سنا كہ ابوعبد الله

ديلى فرمار ہے بخے كہ جمح سے بعض احباب نے بات كى اور كہا كه ميں اپنے اہل خانہ كے

دیلی فرمار ہے بخے كہ جمح سے بعض احباب نے بات كى اور كہا كه ميں اپنے اہل خانہ كے

ليے كوئى كھر فريدلوں - چناں چہ ميں نے آيك گھر فريدليا - الله رب العزب نے جمحے

"فطى الأرض" كى نعمت دے ركھى تھى - ليكن كي حدادوں بعد مير سے بازوكات ديے والے ، مير سے الكي دوست نے آئ شب فلاں جگہ ، يہاں سے اتنى مسافت پر مجمود كا تي كيا

مير سے اس كے پاس بے پيام جميع ديا كہ مير ابازوكات ديا كيا ہے ، لہذا مير سے

ليے دعا كريں - اس كے بعد انصوں نے كئى ہوئى جگہ سے جوڑ بھيجا ، ميں نے اسے لوٹاديا

اورا سے بھاڑ ديا اور الله تعالى نے ميرى سابقہ صالت ، حال كردى -

 ہیں مرشاید سبط المقری میں المقری سے ابوعبد اللہ دیبلی ہی مراد ہیں۔

## محمد بن سندهی مکی

محد بن سندهی کمی ، مشہور مغنی: اسحاق موصلی کے معاصر ہتے اور خود بھی مغنی اور شاعر ہتے۔ ابوالفرج اصغبانی نے اپنی کتاب ''الاعانی '' میں درج ذیل اشعار نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیا شعار محمد بن سندھی کمی کے بیں ، جنہیں اس نے اسحاق موصلی کی موجودگی میں ترنم کے ساتھ پڑھ کر سنایا تھا۔ تو اسحاق موصلی کی موجودگی میں ترنم کے ساتھ پڑھ کر سنایا تھا۔ تو اسحاق نے اس سے حاصل کیا:

یا اہا الحارث! قلبی طائر الله فاستمع قول رشید موتمن لیس حب فوق ما احببتکم فی غیر ان اقتل او استجن حسن الوجه، نفی لونه فی طیب النشر، لذیذ المحتضن الوجه، نفی لونه فی طیب النشر، لذیذ المحتضن الاالحارث! برادل پرنده ہے، سوتم ایک نیک امانت دار شخص کی بات بخور سنو تنہاری محبت کے بعد میر دیزد یک اس سے بڑھ کر کوئی چز بیاری نبیل کہ یس قبل ہوجاؤں یا دیواند چرہ حسین، رنگ صاف تحرا، نوشبو یا کیزہ اور گودالذین سام صاحب تذکرہ دوسری صدی بجری سے تعلق رکھتے ہیں ۔ (تاشی) محمد بین عثمان لا ہوری جوز جائی

''فذهدة المنحواطو'' میں ان کی بابت لکھا ہے: شیخ فاضل محمد بن عثمان بن ابراہیم بن عبدالخالق جوز جائی امام سراج الدین بن منہاج الدین فقداور دوسر ہے عوم عربیہ میں با کمال عالم شخصہ ان کی بیدائش ' لا ہور' میں اورنشو ونما' 'سمر قند' میں ہوئی۔ انھوں نے اپنے دور کے اسما تذریحم فن سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں امراء وحکام سے قریب ہوگئے۔ چنال چہسلطان شہاب الدین غور کی نے ۵۸۳ ہور میں فوج کی قضا کا عہدہ انھیں دیا، جس پر بیکی سمال تک فائز رہے ۵۸۹ ہو میں بہاء الدین

سام بن محمد بامیانی نے انھیں 'بامیان' طلب کر کے قاضی القصاۃ کا منصب تفویش کیا اور بامیان کے مدرسین کا نگرال مقرر کیا۔ نیز جملہ نثر کی منصب: خطابت، اختساب اور قضا ، وغیرہ انھیں تفویش کر دیے ۔ ان کا تذکرہ ان کے صاحب زادے : عثان بن محمد نضا ، وغیرہ انھیں تفویش کر دیے ۔ ان کا تذکرہ ان کے صاحب زادے : عثان بن محمد بن عثمان جو زجائی نے اپنی کتاب 'خطبقات ناصوی '' میں کیا ہے ۔ ای طرح نورالدین عوفی نے بھی اپنی کتاب 'کباب الالہاب '' میں ان کا تذکرہ کیا ہے ۔ نیز ان کے علم وضل اور شرافت و نجابت کی تعریف بھی کی ہے ۔

محمہ بن عبدالوہ اب قزوین نے ''لباب الألباب'' پر اپنی تعلیقاً ت بیں لکھا ہے کہ تاج الدین کی جس وقت ' سیستان' کے حاکم سے جنگ ہوئی ، اس وقت اس نے محمہ بن عثمان جوز جانی کو خلیفہ ناصر لدین اللہ عباس کے پاس بغداد سفیر بنا کر بھیجا تفا۔ دوسری مرتبہ غیا ت الدین بلین نے انصی سفیر بنا کر بغداد بھیجا۔ جب بیدوسری مرتبہ بغداد سے واپس آتے ہوئے'' کران' بہنچ تو و بیں اچا تک ان کی وفات ہوگئی۔۔ بیدواقعہ ۹۹ ھے کے کھی ہی دنول بعد پیش آیا۔

#### محداة ل بن عبدالله سلطان مالديب

شخ محرسعید دیدی بن فقیہ حسین صلاح الدین بن موئ دیدی از ہری مالد بی اپنی کتاب ' تحفقہ الا دیب باسماء سلاطین محلدیب '' میں لکھتے ہیں کہ بید سلطان محداد ل بن عبداللہ ہے۔ اس نے سر پر آرائے سلطنت ہونے کے بارہ سال بعد ماہ رہے الا دّل من عبداللہ ہوں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد کے حالات بالکل معلوم نہیں ۔ قبول اسلام کے بعد بھی یہ بارہ سال تخت سلطنت پر مشمکن رہا ، اس طرح اس کی مدت بادشان ہت مجموعی طور پر پچیس سال ہوتی ہے۔ بارہ سال بت پرئی کے دائے میں اور تیرہ سال قبول یا سلام کے بعد۔ اس حساب سے یہ ۲۳ سے میں زمانے میں اور تیرہ سال قبولی اسلام کے بعد۔ اس حساب سے یہ ۲۳ سے میں بادشاہ بنا ہوگا ، جیس کے دور مال قبولی اسلام کے بعد۔ اس حساب سے یہ ۲۳ سے میں بادشاہ بنا ہوگا ، جیس کے دور سال بین نے بھی ذکر کیا ہے۔

جب کہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ۵۴۸ ہے میں اسلام قبول کرنے والے سلطان کا نام ' احمد شنوراز ہ' کلھا ہے۔ گردونوں میں کوئی تصادبیں کہ یہ دونوں ایک بی شخص کے دونام سے سلطان احمد شنوراز ہ نہایت دین دار، صالح ، جری، بارعب، رخایا میں ہردل عزیز اور فقراء و مساکیین ہے جبت کرنے والا تھا۔ بیاسی شاہی خاندان کا فردتھا، جس میں سولہ سلطان ہوئے ، آخری سلطان کا نام داؤ دکھنجا ہے۔ قاندان کا فردتھا، جس میں سولہ سلطان ہوئے ، آخری سلطان کا نام داؤ دکھنجا ہے۔ قاندان کا فردتھا، جس میں سولہ سلطان کی تاریخ اللہ یہ میں فدکور ہے کہ جمہ بن عبداللہ نے دخرت میں اللہ ین تیم ین کی آخری سلطنت کے بارہ سال بحد مشہور عالم وصوفی حضرت میں اللہ ین تیم ین کی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ لیکن سے بات ابن بطوطہ کی تفریخ کے خلاف ہے۔ ابن بطوطہ دورانِ سیاحت ماللہ یہ سلطان محمد جمیل کے دورِ سلطان میں پہنچا ہے۔

ابن بطوطہ یہاں منصب قضاء پر بھی رہااور مالدیپ کے ایک معزز اور سربرآ وردہ شخص کی اڑئی ہے اس کی شادی ہوئی، جس ہے ایک اڑکا بھی پیدا ہوا۔ چند سال قیام کرنے کے بعد ابن بطوطہ مالدیپ ہے روانہ ہوکر اگلی منزل کے لیے عازم سفر ہوگیا۔
اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا، دوسروں سے سنا اور مالدیپ میں اس کی آمد سے روائی تک جو بھی حالات رونما ہوئے ، اس نے سیاحوں کی عادت کے مطابق سب پچھ قلم بند کرلیا، اس نے اس عرصے میں بیش آنے والی معمولی اور جھوٹی سے چھوٹی بات تک کونظر اندازنہ کیا، بلکہ ساری با تیں اپنی مشہور زمانہ کتاب ' سفر تامہ ابن بطوطہ' میں درج کردیں۔ اس میں ابن بطوطہ نے سلطان محمد در مونت کے قبول اسلام کی بابت ورج کردیں۔ اس میں ابن بطوطہ نے سلطان محمد در مونت کے قبول اسلام کی بابت ایک بجیب وغریب واقعہ ذکر کیا ہے۔ بیواقعہ مقامی لوگوں نے اس سے بتایا۔
اس نے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اس سلطان کا نام '' احمد شنوراز و''

تھا۔اس نے شیخ ابوالبر کات بربری مالکیؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نیزیہ کہ جس

ز مانے میں ابن بطوطہ مالدیپ بینج ہے ، اس وفت تمام اہل مالدیپ مالکی مذہب ہی

کے پیروکار تھے۔ان دونوں تاریخوں ہے ایسا لگتا ہے کہ اہل مالدیپ کے یہاں الیک کوئی مدون ومرتب تاریخ نہیں تھی جس میں مالدیپ کے حالات دفرج ہوتے۔ نہو ذرانۂ شرک میں اور نہ ہی جب وہ اسلام لے آئے ، اس کے بعد ہی۔اس طرح متعدد صدیاں گذر گئیں۔البتہ سلاطین مالدیپ کے نام ضرور مذون تھے، نیز ان کے سریر آرائے سلطنت ہونے اور وفات کی بھی تاریخیں مرتب تھیں۔ یہ اہتمام سلطان محمد در مونت کے قبول اسلام کے بعد شروع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی حسن تاج الدین نے اپنی کتاب میں گزشتہ زمانوں میں پیش آمدہ کی بات کوذکر نہیں کیا، بلکہ صرف سلاطین مالدیپ کے ناموں اور بعض ان واقعات ہی ہے تعرض کیا ہے جو بلکہ صرف سلاطین مالدیپ کے ناموں اور بعض ان واقعات ہی ہے تعرض کیا ہے جو بلکہ صرف سلاطین مالدیپ کی ذبان زد تھے۔ اس وقت مالدیپ میں کی کو بھی سے علم نہ تھا کہ ابن بطوط مالدیپ کی ذبان زد تھے۔ اس وقت بہنچا؟ اس کی بنیادی وجہ بھی ان کے یہاں مدون تاریخ کا فقدان ہے۔

ابن بطوطہ مالدیپ دوسری مرتبہ سلطانہ ہند کیادگلع کے شوہر: عبدالتہ کلع کے دورامارت میں آیا، گر اس وقت صرف معدود ہے چند دن ہی مالدیپ رہا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر تاہے میں جو بات کھی ہے، وہی قرین قیاس اور صحت سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ (والقد اعلم) کیوں کہ مالدیپ آمد کا اس کا زمانہ، سلطان محمد درمونت کے زمانہ تبول اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ جب کہ قاضی حسن تاج الدین نے اپنی کیا ہ، ابن بطوطہ کی مالدیپ آمد کے تین سوانیالیس سال بعداور سلطان محمد درمونت کے عہد با دشاہت کے پانچ سو پنیتیس سال بعداس وقت تالیف سلطان محمد درمونت کے عہد با دشاہت کے پانچ سو پنیتیس سال بعداس وقت تالیف سلطان محمد درمونت کے عہد با دشاہت کے پانچ سو پنیتیس سال بعداس وقت تالیف سلطان محمد من الحاج کی بیر بن قاضی مجمد سلطان محمد من الحاج کی ہی صراحت کی ہے کہ سلطان محمد میں اس امر کی بھی صراحت کی ہے کہ سلطان محمد میں کو ہی وزیر جمال الدین بھی کہا جاتا تھا۔

تخفة الاديب ك شروع من جو كوشواره ديا كياب، ال من تصريح ب كهممد

الاول نے ۵۴۸ ھیں اسلام قبول کیا۔ اس وقت وہ مالدیپ کا بادشاہ تھا اور وفات میں موئی۔ اس کی مدت ہے کا بادشاہ تھا اور وفات میں ۵۲۱ ھیں ہوئی۔ اس کی مدت ہے کم رانی تیرہ سال رہی۔ متفقد مین اہل ہالدیپ کی زبان میں اس کا لقب 'مری بون اویت مہارون' 'قا۔

ابن بطوط نے تکھا ہے کہ جھ سے پچھ ٹقہ اور معزز اہالیان مالدیپ مثلاً: فقیہ عیسیٰ یمنی ، فقیہ معلم علی ، قاضی عبداللہ اور دیگر متعد دلوگوں نے بیان کیا کہ ان جزائر کے ہاشند سے سارے کے مارے کا فرومشرک تھے۔ اس وقت ہر ماہ ایک دیو ہیکل جن سمندر کی طرف ہے آتا ، ایسا لگتا جیسے وہ قند بلوں سے جگرگاتی ہوئی کوئی کشی ہو۔ ایل مالدیپ کا معمول تھ کہ جب وہ اس عفریت کود کھتے تو ایک کنواری لڑکی کو بنا سنوارے اس 'نبت فانے'' میں واخل کردیتے۔ یہ بت خانہ ساحل سمندر پر بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک روشن دان بھی تھا۔ اس لڑکی کو بت خانے میں ہی رات کوچھوڑ دیتے ، پھر جب می گو آتے تو وہ انھیں مردہ ماتی۔ وہ لوگ ہر ماہ قر عدا ندازی کرتے ، جس کے نام کا قر عد نظانا ، اسے اپنی لڑکی دینی ہوتی تھی ۔ پھر ایسا ہوا کہ مراکش کا ایک میں جس کے نام کا قر عد نظانا ، اسے اپنی لڑکی دینی ہوتی تھی ۔ پھر ایسا ہوا کہ مراکش کا ایک مخص جس کا نام'' ابوالبر کا ت بر بری' تھا ، مالدیپ آیا۔ یہ قر آن کر پیم کا حافظ تھا۔ ور'' جزیرہ جبل'' آخ کل اے' مال یہ باجا تا ہے ، یہی مالدیپ کی را جدھانی بھی اور'' جزیرہ جبل'' آخ کل اے'' مالن پر فروکش ہوا۔

ایک روزید خص بوڑھیا کے گھریں اندر گیا تو دیکھا کہ سمارے اہل خانہ گریہ وزاری کررہے ہیں۔ اس نے صورت حال جانے کی کوشش کی ، گر گھر کی عورتیں اسے سمجھا نہ سکیں۔ ایک ترجمان کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس ماہ قرعہ ای بڑھیا کے نام نکلا ہے اور اس کی صرف ایک ہی لڑکی ہے جے وہ جن یقیناً قبل کر دے گا۔ یہ ماجرا من کرا بوالبر کا ت مراکثی نے اس بوڑھیا ہے کہا تیری لڑکی کے عوش میں خود آئ رات بت خانہ جاؤں گا۔ یہ خص خوب صورت اور بے ریش تھا۔ چناں چہلوگوں نے اس برت خانہ جاؤں گا۔ یہ حال کر دیا۔ یہ خص میں داخل کر دیا۔ یہ خص میں ماخل کر دیا۔ یہ خص میلے سے باد ضوتھا ، اس لیے تلاوت

قرآن میں مشغول ہو گیا۔ بت ٹانہ کے روش دان ہے جن نکلا ،مگریے کی حالبہ تلاوت کرتا رہا۔ جب اتنی دوری پرجن پہنجا، جہاں سے تلاوت کی آواز سنائی دیے گئی تو سمندر میں ڈوب گیا۔ بیمراکشی ای طرح صبح تک تلاوت کرتا رہا۔ نسبح کو بوڑ ھیا،اس كابل خانداور جزيره كے دوسرے تمام باشندے آئے تاكه حسب معمول الركى كو تكال كراسے نذراً تش كرديں۔ جب بت خانے كے اندر محے تو ديكھا كەمراكشي نوجوان حلاوت كرد ما ہے۔ بيلوگ اسے اپنے بادشاہ كے ياس لے كر كئے، جس كانام ''شنوراز ہ'' تھا اور سارا واقعہ اس ہے بتایا۔ بادشاہ کو بہت حیرت واستعجاب ہوا۔ اس مراکشی نے بادشاہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور قبول اسلام کی ترغیب دی۔اس پر بادشاہ نے کہا کہتم ہ، رے یہاں ایک ماہ تک مزیدرہو، جیسےتم نے اس بار کیا، اگر ایسے ہی انگلے ماہ بھی کر دکھایا اور جن ہے نیج گئے تو میں مسلمان ہوجاؤں گا۔ چناں جہ نو جوان رک گیااوراللہ نے بادشاہ کا دل اسلام کے لیے کھول دیا۔ مہینہ بورا ہونے سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ای کے ساتھ اس کے جملہ اہل خانہ آل اولا داوراس کے اعوان سلطنت بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اگلے مہینے کی وہ متعینہ تاریخ آئی تو اس مراکشی کو پھر بت خانے میں داخل کیا گیا، لیکن اس بارجن آیا ہی نہیں اور میسے تک تلاوت میں مشغول رہا، مج کوسلطان مالدیپ اوراس کے سارے لوگ آئے تو انھوں نے دیکھا کہمراکشی تلاوت کررہا ہے۔ چناں چہانھوں نے اپنے ہی ہاتھوں ے بتوں کوتو ڑ ڈالا، بت خانے کومنہدم کردیا۔ جزیرہ'' مالے'' کے تمام پاشندول سنے اسلام قبول کرلیاور انھوں نے دوسرے جزیرے والوں کے پاس بھی پیغام بھیجا، چناں چہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

اس کے بعد بھی بیمرائشی نوجوان مالدیپ میں رہااوراس کاسب کے دلوں میں بڑا اعز از واحز ام رہااور انھوں نے بھی اس مسلک مائلی کواختیار کرلیا، جواس کا مسلک تھا۔ اس وجہ ہے اہل مالدیپ تا ایس دم بقول ابن بطوطہ اہل مرائش کی بہت تعظیم

کرتے ہیں۔ اس مراکش نے ایک مجد بھی بنائی جو مالدیپ ہیں بہت مشہور ہے۔ ہیں اس مجد کے گئگورے پردیکھا کہ لکڑی پریتے کریکنندہ ہے: سلطان احمد شنورازہ نے ابوالبر کات بربری مراکش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد سلطان احمد شنورازہ نے تمام جزیروں نے تیکس وخراج کی جملہ آمدنی کا ایک تہائی حصدہ مسافروں کے لیے وقف کردیا، کہ ایک مسافر کے ہاتھوں ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابن بطوط نے لکھا ہے گہ:

اس جن کی وجہ سے قبول اسلام سے پہلے ان جزیروں کے بہت سے
باشند سے ہلاک وہربادہ ویکے تھے، جب میں مالدیپ گیا تو جھے اس بات کا مطلق
کوئی علم نہ تھا۔ ایک شب میں کوئی کام کرد ہاتھا کہ میں نے سالوگ بہ آواز بلند تکبیر
دہلیل پڑھ رہے ہیں۔ بیچ سروں پر قر آن شریف اٹھائے ہوئے اور خوا تین تا نب
کے برتن بچار ہی ہیں۔ بید کھ کر جھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے گے
کیا سمندر کی جانب نہیں دیکھا؟ جب میں نے سمندر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا ہوں کہ جیے ایک بڑی جوائے ہی چرائے
ہوں کہ جیے ایک بڑی کشی ہواور اس کے چاروں طرف قد میل اور چرائے ہی چرائے
جول رہے ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہی عفریت اور جن ہے۔ اس کی عادت ہے کہ
ہر ماہ ایک مرتبہ باہر نکاتا ہے اور جب ہم اس طرح کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے
ابھی دیکھا تو یہ میں بغیر کسی طرح کا نقصان پہنچائے ، لوٹ جا تا ہے۔ `

میں نے اس کتاب کے مختلف مقامات پرسلاطین مالدیپ کا تذکرہ لکھاہے، وطل میں ان کے نام درج کئے جارہے ہیں، ساتھ ہی ہرایک کا زمانہ اقتدار بھی درج ہے:

ا- محداول بن عبدالله \_قبول اسلام \_ الا ۵ ه تک \_

۲- متی منجاازالا ۵۸۰ تا ۱۰ ملی از ۵۸۰ تا ۵۸۸ ت

٣- وهي از ٥٨٨ ه تا ٩٥ ه

۵- دیمنمنجا۵۹۵هتا۱۲ه ۷- کلمنجا۱۳۰هتا۵۵۵ه

٢- وطبي منجا ٠ الاحتا ١٣٠٠ ه

9- ایم کلمنیا ۲۲۲ ه تا ۲۲۲ ه ۱۱- کلمنیا ۲۲۲ ه تا ۲۲۷ ه ۱۱- علی کلمنیا ۲۷۲ ه تا ۲۸۲ ه ۱۵- کلمنیا ۱۹۳ ه تا ۲۰ ۸- بدی منجا ۱۵۵ ه ۱۹۲۲ ه ۱۰- بلی منجا ۱۹۲۳ ه ۱۹۲۲ ه ۱۲- محمد اود منجا ۱۹۲۷ ه تا ۱۷۲ ه ۱۲- پوسف کلمنجا ۲۸۲ ه تا ۲۹۳ ه

# سلطان مالديب:محداو دمنجا

اس کی بابت 'تحفہ الادیب'' میں تحریر ہے کہ بیسلطان وطبی کلمنجابن قبریا ما کا لڑکا ہے۔ اس نے ۲۶۲ھ سے ۲۵۲ھ تک کل نوسال تک حکومت کی ، اہل مالدیپ کی زبان میں اس کالقب 'سری اربیرسورمہارون' تھا۔

## محربن على بن احمد ابو بكر بامياني سندهي

بامیان کے تذکرے کے شمن میں علامہ حموی نے لکھا ہے کہ ابو بکر محمد بن علی بن احمد بامیانی محد شاور ثقہ نتھے انھول نے محد شابو بکر خطیب اور دوسر مے محد ثین سے روایت کی ۔ ماور جب کے اختیام پر ۲۹۰ ھیں وفات ہوئی۔

## محد بن عبدالرحمٰن بيلماني كوفي

المام بخاری نے ۱۲۰ تا ۱۵ اور کے عرصے میں وفات پانے والے کہاراہ کام وفات با کے تذکر ہے کے من میں اپنی تاریخ "المتاریخ الصغیر" میں لکھا ہے کہاں وفات پانے والوں میں محمد بن عیثم ابو ذر حضری بھی ہیں۔ انھوں نے محمد بن عبدالرحمٰن ابن البیلمانی اور محمد بن عبدالرحمٰن البیلمانی مولی عمر سے ساع حدیث کیا۔ امام نسائی "کتاب الضعفاء" میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبدالرحمٰن عن ابیہ منکر الحدیث ہے۔ الحدیث ہے اور محمد بن عیثم عن محمد بن عبدالرحمٰن بن بیلمانی متر وک الحدیث ہے۔ الحدیث ہے۔ حکمہ بن حافظ ابن حجر نے "تھذیب التھذیب" میں صراحت کی ہے کہ محمد بن حافظ ابن حجر نے "تھذیب التھذیب" میں صراحت کی ہے کہ محمد بن

عبدالرحمٰن بیلمانی کوفی مولی آل عمر نے اپنے والد اور والد کے ماموں سے روایت کی عبدالرحمٰن بیلمانی کہ ماموں سے ساع نہیں ہے۔ محمد بن عبدالرحمٰن سے سعید بن بشر بخاری، عبداللہ بن عباس بن ربیج حارثی، محمد بن حارث بن زیاد حارثی، محمد بن کشر عبدی اور ایو سلمہ موی بن اساعیل وغیر ہم نے روایت کی ہے۔ عثان دارمی نے بحی بن معین کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ محمد بن عبدالرحمٰن نا قابل اختبار ہے۔ امام بخاری اور نسائی نے منکر الحدیث بتایا ہے۔ امام بخاری نے یہ کھا ہے کہ امام عبدی فرمات تنے کہ محمد بن عبدالرحمٰن نا قابل اختبار ہے۔ امام بخاری اور نسائی نے منکر الحدیث بتایا ہے۔ امام بخاری اور نسائی نے منکر الحدیث بتایا ہے۔ امام بخاری اور نسائی نے منکر الحدیث بتایا ہے۔ امام بخاری نے بیٹی کہ بخاری نے بیٹی کہ کہ مام ابوحاتم نے بھی لکھا ہے کہ امام ابوحاتم نے بھی اسے منظر ہالحدیث فرمایا ہے۔ امام ابن عدی فرمات تی بیل کہ ابن المبیلمانی جو بھی حدیث روایت کر بے قواس میں آفت اس کی وجہ ہے آتی ہے اور ابن المبیلمانی جو بھی حدیث روایت کر بے قواس میں آفت اس کی وجہ ہے آتی ہے اور ابن المبیلمانی جو بھی حدیث روایت کر بے قواس میں آفت اس کی وجہ ہے آتی ہے اور اگر اس سے محدین حارث روایت کر بے قواب دونوں ضعیف ہیں۔

ابن جر قرماتے ہیں کہ ابن حبان نے فرمایا کے جمہ بن عبدالر حمٰن نے اپنے والد سے ایک ایسے نسخے کی روایت کی ، جوآنے والی حدیث کے مانند ہے۔ اس نسخے کی مرا مر ویات موضوع ہیں ، ندان سے استدلال کرنا جائز ہے اور نہ ہی بیان کرنا الا یہ کہ از راہ تبجب ان کو بیان کیا جائے۔ امام ساجی نے فرمایا کہ جمہ بن عبدالرحمٰن مشکر الحدیث ہے۔ عقبلی فرماتے ہیں کہ جمہ فہ کور سے صالح بن عبدالجبار اور مجمہ بن حارث الحدیث ہے۔ عقبلی فرماتے ہیں کہ محمہ فہ کور نے اپنے والد کے مشکر روایات بیان کی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ محمہ فہ کور نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے۔

حموی نے "معجم البلدان" میں لکھا ہے کہ "بیلمان" کی طرف محد بن عبدالرحلی بیلمان کی طرف محد بن عبدالرحلی بیلمانی کی نبیت ہے۔ انھوں نے عبیداللہ بن عباس بن رہے النجر الی الیمنی سے حدیث روایت کی ہے۔ بلاؤری کی کتاب" فتوح البلدان" میں فدکور ہے کہ "بیلمان" سندھ وہند کے شہرکانام ہے، جس کی طرف بیلمانی تلوار یں منسوب ہیں۔

#### محمد بنءثان زوطي بصري

علامہ 'ابن خلدون' نے اپنی تاریخ بیں لکھا ہے کہ ' زوط' اوباش اور عارت گر لوگوں کی ایک قوم تھی۔انھوں نے بھرہ کے راستے پر کنٹرول کرکے بڑی تباہی مجائی اور کئی ایک علاقوں کو چھین لیا اور اپنی قوم کے ایک شخص ''محمد بن عثمان' کوان علاقوں کا والی و حاکم مقرر کر دیا۔ ان کا آخری حاکم ''ساق' تھا۔محمد بن عثمان زوطی بھری تیسری صدی ہجری کے آس یاس کا ہے۔(قانی)

#### محمه بن على ملكّرا مي واسطى

نز هذه المنحواطر میں مرقوم ہے کہ سیدشریف جمد بن علی بن حسین بن ابوالفر ج بن ابوالفر اس بن ابوالفرج حینی واسطی بلگرای ، حضرت امام حسین السبط کی نسل سے ستھے۔ ان کی ولا دت اورنشو ونما دونوں بہندوستان میں ہوئی۔ طریقت کاجلم شیخ قطب اللہ بن بختیار اوجھی سے حاصل کیا۔ بعد میں ۱۲ ھیں اپنے تلافہ ومریدین کے ہمراہ'' بلگرام' آئے اور وہاں کے باشندوں سے جنگ کی۔ بلگرام کے راجہ 'راجہ سری'' کولل کر کے وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔سلطان تمس الدین المش کی جانب سے مختر'' وصول کرنے وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔سلطان تمس الدین المش کی جانب سے مختر'' وصول کرنے کا دستخط شد و فر مان بھی حاصل کرلیا۔ ۲۲۲ ھیں بلگرام میں ایک نہایت معنبوط قلعہ تغییر کرایا۔ ان کا لقب' صاحب الدعوۃ المصغر ک'' تھا۔ چوں کہ یہ لقب عوام الناس کے لیے دشوار اور تلفظ مشکل تھا، اس لیے اس کو مختفر کرکے لفظ ''صغری''ان کے نام کا جزینا دیا گیا۔ ان کی وفات ۲۳۵ ھیں ہوئی۔

## محد بن عبدالله ابوالمنذر مبارى: حاكم منصوره

محرين عمر كاتذكره مسعودي في "مروج الذهب" ميس كيا إوراس في

•• ۳۰ ھے بعد کے ابتدائی دس سالوں میں ' منصورہ'' میں اے دیکھا بھی تھا۔اس وفت محمد بن عمر بقید حیات تھا۔اس کا تذکرہ اس کے دالد: ابومنڈ رعمر بن عبداللہ حاکم منصورہ کے تذکرے میں پہلے گزر چکا ہے۔

## محد بن فضل بن مامان : حاكم سندان

علامہ بلا ذری نے ''فتوح البلدان'' پیس تقریح کی ہے کہ جھے ہے منصور بن حاتم نے بیان کیا کہ فضل بن ماہان بنوسامہ کا غلام تھا۔ اس نے سندان فتح کر کے اس سے اس پر کنٹرول قائم کرلیا اور مامون رشید کی خدمت بیس ایک ہاتھی بھیج کر اس سے مکا تبت کی ۔ نیز اس نے سندان بیس اپنی تعمیر کردہ جامع معجد میں مامون کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دی۔ جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس کے لڑکے : محمہ بن فضل بن ماہان نے اس کی جگہ لے لی اور ستر بردی بردی کشتیاں لے کرعازم ہند ہوا۔ فضل بن ماہان نے اس کی جگہ لے لی اور ستر بردی بردی کشتیاں لے کرعازم ہند ہوا۔ بہت سوں کوئل کر دیا اور ''فائے' کو فتح کرلیا، پھر سندان واپس ہوا۔ اس وقت اس بہت کر لی اور اس کے بیاس ''ساگوان' کی آئی موٹی اور کمی لکڑی ہدیت کر اور اس کے بیاس ''ساگوان' کی آئی موٹی اور کمی لکڑی ہدیت کر بی اور اس کے بیاس ''ساگوان' کی آئی موٹی اور کمی لکڑی ہدیت کر بی قابض ہوئے اور اس کے بیاس ''ساگوان' کی آئی موٹی اور کمی لکڑی ہدیت کر یہ بیت نہ بیسی اس نے بھی نہ دیکھی تھی۔ ہندوستان کا مفتو حیلا قد اس کے بھائی کے بیسندان کی جائی کے بیسندان کی جائی مجد سندان کی جائی مجد سندان کی جائی مجد سندان کی جائی محمد سندان کی جائی مجد سندان کی جائی محمد سندان کی جائی کے بیسندان کی جائی محمد سندان کی جائی کے بیستوں کو تی تو انھوں نے سندان کی جائی محمد سندان کی جائی محمد سندان کی جائی محمد سندان کی جائی کے بیستوں کی جائی کے لیے چھوڑ دی جس

ای انتشار اور قبل وخوں ریزی کی بابت معروف عربی شاعر ابوالعمّا ہید نے درج ذیل شعر کہا: ( قاضی )

ما على ذا كنا افترقنا بسندا الله ن ومسا هكذا عهدنا الإخاء تضرب الناس بالمهند البيس الوفاء

" ہم نے اس بنیاد پر مقام سندان میں جدائی نبیس اختیار کی تھی، ہمارا عہد خلوص ووفا ایسانہیں تھا۔ ہو گستی مدر کرکے ہندوستان کی چسکتی و دکمتی تکواروں سے وار کرتے ہیں اوروفا داری بھول جاتے ہیں "۔

مامون رشید کی مدت خلافت ۱۹۸ھ سے ۱۲۰ھ تک رہی۔ اس کے بعد معتصم بالله متوفی سے ۳۲۷ھ خلیفہ ہوا۔ سندان کی بیہ ماہانی حکومت، مامون رشید کی امارت ہے نے کرمعتصم باللہ کے زمانے تک رہی۔ابوالعتاہیہ کی وفات ااس یا ۳۱۲ھ میں ہوئی۔ابوالعمّاہیہ نے اپنے ان اشعار میں جس انتشار، بنظمی اور قلّ وغارت کری کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ • • ۳۰ھ کے بعد کے ابتدائی دس سالوں یااس کے معاً بعدرونما ہوئی تھی۔اس خود مختار ماہانی حکومت کے عباس سلطنت کے ساتھ باضابطہ اور مشحکم تعلقات تنے۔ بدریاست''بہر ا'' میں بھی، جو بہت مسلمان نواز تھی اورمسلمان بھی اے پسندیدگی کی نظرے دیکھتے تھے۔ اس کا انداز ہ اس طرح ہوتا ہے کہ معروف مسلم تاجر ''سلیمان' جو ۲۳۷ھ کے آس ماس جو کہ ماہانی سلطنت سے بالکل قریبی زمانہ ہے، ہندوستان اور چین گیا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ شاہان ''بلهر ا'' عموماً پچاس برس تک تخت حکومت برجلوه گرریخ میں۔اس طویل مدت حکومت نیز اینے حکمرانوں کی طویل العمری کے تعلق سے اہل' بہمر ا'' کا خیال ہے کہ بیسب مسلمانوں ہے محبت اور انھیں قدر دمنزلت کی نگاہ ہے دیکھنے کے طفیل میں ہے۔شاہان ہند میں کوئی بھی ایسانہیں ہے، جوحا کم بلہر اکی برنسیت مسلمانوں کوزیادہ عا ہتا ہو،ای طرح باشندگان بلمر ہ بھی مسلمانوں ہے بہت محبت رکھتے ہیں۔

ابوزیدسیرافی نے اپ سفر تا ہے میں لکھا ہے کہ اس نے ۲۶۳ھ کے آس پاس بہر اکاسفر کیا ارریاست بہر ہ کی بہت ی چیز وں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک ایٹ شخص نے بتائی، جواس وقت بہت معروف ومشہور آ دمی ہے اور جس کی بابت ہمیں دروغ بیانی کا شبہ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ مندوستان کے دیگر علاقوں کی بہنبیت

ر یاست بهبره ملک عرب سے زیادہ قریب ہے اور ہروفت اس کی خبریں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔علامہاصطری نے لکھاہے کہ "کنبایت" سے صیمور" تک بلبر و کےعلاقے میں کئی ایک حاکم دراجہ ہیں۔ بیسب کا فروں کی ریاستیں ہیں۔ مگران شہروں میں مسلمان بھی ہیں اور حکومت بلہر ہ کی جانب ہے مسلمانوں کا حاکم کسی مسلمان ہی کو بنایا جاتا ہے۔ یہاں کئی مساجد بھی ہیں، جن میں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے۔مزیدلکھاہے کہ قامبل ،سندان،صیموراور کنبایت میں ایک ایک جامع مسجد بھی ہے۔ ان شہروں میں مسلمانوں کے احکام نافذ ہیں۔مشہورمورخ: بزرگ بن شہر یار ناخدا را مبرمزی نے "عجانب الهند" ميں لكھا ہے كەرياست بلبر وكاندر، مسلمانوں كا حاتم مسلمان بى بنایا جاتا ہے، اس کا لقب "بنرمن" ہوتا ہے۔ جیسے مسلم ممالک میں" قاضی" ہوا کرتا ہے۔ ہنرمن ہمیشہ مسلمان ہی ہوتا ہے، جو فدہب اسلام کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ نیز یہ کہ "صیمور" میں"سیراف" کے ایک عالم عباس بن ماہان تھے، جوشہر کے ہنرمن ( قاضی ) ہتھے۔ واضح رہے کہ سندان اہم گزرگا ہ تھا۔ یبال'' تسط'' ایک یونانی دوا، تھجور کے درخت اور نزکل بہ کنڑت یائے جاتے تھے۔ بیشہرا یک عظیم بندرگاہ بھی تھا۔ مقام سویارہ اورسندان کے بیچ یا نچ مرحلوں کا فاصلہ ہے،اسی طرح سندان اورصیمو رکے مابین بھی اتنی ہی مسافت ہے۔نیز'' تانہ''-تھانہ-بھی سندان سے قریب ہی واقع ہے۔اس کے علاوہ علاقہ مجرات بھی سندان ہے قریب ہے۔ یبال عرب اور دیگر مسلمان بڑی عزت اور آرام سے رہتے ہیں۔ ابن رستہ نے لکھا ہے کہ یہ جزیروں کا ملک ہے۔ اہل عرب سامان تجارت لے کریہاں جاتے ہیں۔ بیلوگ عرب تاجروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے اوران کے سامان خریدتے ہیں۔ پیخرید وفروخت سونے اور درہم ہے ہوتی ہے، جے مقامی زبان میں 'طاطری'' کہاجاتا ہے۔

ان دراہم پر دہاں کے حاکم وقت کی تصویر اور وزن کندہ ہوتا ہے۔ جب عرب تاجراموال تجارت فروخت کرکے فارغ ہوتے اور واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو حاکم سندان سے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے پچھ آدمی کردیں، تا کہ ہم یہ حفاظت آپ کے ملک سے باہر نکل جا کیں۔ اس پر حاکم کہتا کہ ہمارے یہاں ایک بھی چور نہیں ہے۔ آپ اطمینان خاطر رکھیں اور چلے جا کیں۔ بالفرض اگر آپ کے مال ودولت کے ساتھ کوئی بات پیش آتی ہے تو وہ آپ بچھ سے لے لیں، میں ضامن ہوں۔ ان حالات وواقعات سے بہتہ چلتا ہے کہ ماہانی سلطنت اگر چھلیل مدت تک ہی رہی، تاہم اس نے سندان، -گوا-بہم کی اور گجرات کے اطراف میں نہایت ایچھ اثر ات اور نقوش چھوڑنے۔

#### محدبن مامون لا ہوری خراسانی

حموی نے ''معجم البلدان'' میں لکھا ہے کہ ابوعبد اللہ محری مامون بن رشید بن ہر ہوئے اور بن ہر ہوئے اور بن ہیں اتا مطوی لہا وری (لا ہوری) لا ہور سے طلب علم کے لیے عاز سفر ہوئے اور خراسان میں اقامت اختیار کی۔ جہال فقہ شافعی پڑھی اور نیسا پور میں ابو بحر شیرازی اور ابونصر قشیری کے تلافدہ ہے ساع حدیث کیا۔ پھر بغداد آگر ایک عرصے تک مقیم رہے۔ پھر آذر بائیجان کے آخری قصبے میں سکونت اختیار کرلی۔ یہ وعظ ونصیحت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ہے آخوی طاحدہ نے ۱۰۲ ہے میں شہید کردیا۔

#### محمر بن محمد ديبلي

"الانساب" میں علامہ سمعالی کی کھتے ہیں کہ ابوالعہاس محمد بن احمد بن عبداللہ وراق دیبلی ، زاہد و عابد ، صالح اور صاحب فضل و کمال عالم نتھے۔ انھوں نے ابو خلیفہ فضل بن حبداب جمعی ، جعفر بن محمد بن حسن قریا بی ، عبدان بن احمد بن موتی عسکری ، محمد بن عبدان بن ابوسوید بھری اور ان کے معاصر علماء ومحد ثین سے موتی عسکری ، محمد بن عثمان بن ابوسوید بھری اور ان کے معاصر علماء ومحد ثین سے صدیث کیا۔ ان کی وفات ، ماہ صدیث کیا۔ ان کی وفات ، ماہ

رمضان ۳۴۵ ھیں ہوئی۔ نماز جناز ہابوعمر دین نجید نے پڑھائی۔

## محمد بن محمد لا هوري اسفرا تيني

علامه موصوف نے ''الانساب'' میں لکھا ہے کہ ابوالقاسم محمود (محمہ) بن خلف لوری (لا ہوری) نقیداور مناظر ہے۔انھوں نے فقہ میر سے داوا:امام ابوالمظفر سمعانی سے پڑھی اور حدیث کا ساع ان سے نیز دوسر سے محد ثین سے کیا۔ میں نے بھی خود ان سے ''اسفرا کین'' میں جہاں سکونت اختیار کرلی تھی چند احادیث سی ہیں۔ان کی وفات میں ۵ ھے گئے سیاس ہوئی۔

## محربن محربن رجاءاسفرا تنني جرجاني

امام مہی '' تاریخ برجان' میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر محد بن محد بن رجاء بن سندھی جرجانی نے اسحاق بن ابراہیم اور حضرت امام احمد بن شبل وغیر ہما ہے روایت کی۔ امام ذہبی نے '' تذکو قاللہ حفاظ'' میں لکھا ہے کہ حافظ امام ابو بکر محمد بن رجاء ابن السندھی اسفرا کینی مجمع کے مصنف اور سجے مسلم سے تخریخ کے کنندہ ہیں نہ انھوں نے اسحاق بن راہویہ امام احمد بن صنبل علی بن مدینی ، ابن تمیر ، ابو بکر بن ابوشیبہ اور ان

جیے دوسرے اعلام محدثین سے ماع حدیث کیا۔ یہ کثیر الاسفار سے۔ ان سے ابوعوان،
ابوحالد بن شرقی، محد بن صالح بن بانی، ابن حزم، ابونفر محد بن محداور دوسرے حضرات
نے روایت حدیث کی۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ بید دین دار، خبت و تقداور اپنے دور کے
سب سے عظیم عالم ومحدث سے، انھیں اپنے دادا: رجاء سمیت ایک جماعت محدثین
سب سے عظیم عالم ومحدث سے، انھیں اپنے دادا: رجاء سمیت ایک جماعت محدثین
سب سے عظیم عالم ومحدث میں میں شار ہوتے ہیں، جن کی عمریں اسی برس ہو کیں۔
میں ہوئی۔ بیان محدثین میں شار ہوتے ہیں، جن کی عمریں اسی برس ہو کیں۔

علامہ سمعانی نے ''الانساب '' میں ان کا پورا نام بوں لکھا ہے: ابو بکر محمد بن محمد بن رہاء سندھی منظلی ۔ ابن العماد عنبلی نے '' نشذر ات المذهب'' میں ۲۸ ۲ ھ میں وفات پانے والے علماء ومحدثین کے تراجم کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن ناصرالدین نے اپن نظم میں ان کی بابت کہا ہے:

گذا الفتی محمد بن سندھی کی کالخشنی القرطبی عدی محمد بن سندھی کی کالخشنی القرطبی عدی مزید کافظ مزید کالک کالنیت ابو بکرتھی۔ بیرحافظ مزید کالفیائے کہ محمد بن محمد بن رجاء سندھی اسفرا کینی کی کنیت ابو بکرتھی۔ بیرحافظ صدیت اور تقدو ثبت شخصہ ان سے ججت قائم ہوتی اور استدلال بھی کیا جاتا۔ سیم مسلم پرانھوں نے تخریج بھی کی ہے۔

استخراج حدیث کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ کوئی حافظ حدیث مثلاً صحیح مسلم کو لے۔

اس کی تمام احادیث الگ الگ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرے، جس میں وہ تقدروات کا
التزام نہ کرے۔ گریہ سندامام مسلم کے طریق کے علاوہ ہو۔ پھرامام مسلم کے شیخ یا شیخ
سے او پر کسی ایک جگہ دونوں طریق مل جا ئیں۔ بسالوقات استخراج کنندہ، بعض ایسی
احادیث کونظر انداز کر دیتا ہے، جس کی اسے کوئی قابل اطمینان سند نہ طے اور بھی کسی
راوی پر معلق کر دیتا ہے۔ جب کہ بعض اوقات اصل کتاب کے مؤلف کے طریق
سے ان احادیث کوذکر تا ہے۔ جارت نی بہت سے حفاظ حدیث نے تخریج دواوین
حدیث سے اعتزاء کیا۔ عام طور پر صحیحین بخاری ومسلم پر ہی انھوں نے اس سلسلے میں
حدیث سے اعتزاء کیا۔ عام طور پر صحیحین بخاری ومسلم پر ہی انھوں نے اس سلسلے میں

اکتفاء کیا، کیوں کہ یہی دونوں کتابیں علم حدیث میں سب سے عمدہ اور بہتر کتاب میں۔انہی میں سے ایک،ابو بمرسندھی اسفرا کینی کی بیمتخرج بھی ہے۔ محمد بن محمد بدر الدین بحکری سندھی

صاحب 'نو هذه المحواطر'' نے ان کی بابت لکھا ہے کہ سید شریف بدرالدین محمد بن محمد بن شجاع بن ابراہیم سینی بحکری سندھی کا شار صاحب علم وضل اور صلاح وتقوی علماء میں ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش بدروز جمعرات، شعبان ۱۳۳۰ ھا میں شہر'' بھکر'' میں ہوئی اور و ہیں نشو ونما بھی ہوئی۔ انھوں نے اپنے والدحسین بن علی حینی نجاری سے اخذ علم کیا۔ واضح ہوکہ انھوں نے سید جلال الدین سے کے بعد دیگر سے اپنی وونوں صاحب زادیوں زہرہ پھر فاطمہ کی شادی کی تھی۔ ان کے ایک لاک بھی ہوائی ہوائی بن محمد جو صاحب تذکرہ یعنی اپنے والدی وفات کے بعد ''جھونی'' وجھانی' ) منتقل ہوگیا۔ یہاں اس کی نسل اب بھی پائی جاتی ہے۔ محمد بن محمد کی فات ہے۔ محمد بن محمد کی وفات کے بعد '' محمونی'' وفات شہر'' بھکر'' میں محمد بیں ہوئی ، و ہیں تدفین بھی عمل میں آئی۔

## محدبن محمد صدرالدين بهكري سندهي

نزبہۃ الخواطر میں ان کی بابت ندکور ہے سید شریف صدرالدین محمد بن ابراہیم بن قاسم بن زید بن جعفر سینی بھکری سندھی خطیب ۔ بیان ہوت دور کے کہار ملاء میں شار ہوتے ہے۔ ان کی پیدائش بھی شہر '' بھکر'' میں دس رجب ۲۰ ھیں ہوئی۔ و بیں لیے بڑھے جوان ہوئے اور شادی کی۔ ہندوستان میں ان کی نسل بائی جوئی ۔ و بیں لیے بڑھے جوان ہوئے اور شادی کی۔ ہندوستان میں ان کی نسل بائی جوئی ہوئی۔ قبر قلعہ بھکر میں موجود ہے۔

# محمد بن شجيح ابومعشر سندهي مدني

خطیب نے '' تاریخ بغداد'' میں ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابومعشر سندھی کے والد:

ابومعشر کا نام کی بن عبدالرحمن مدنی ہے۔ انھیں فلیفہ مہدی نے مدینہ منورہ سے بغداور ہے کے لیے بھیج دیا تفا۔ جہال وہ سکونت پذیر ہوگئے۔ محمد بن ابومعشر کی کئیت ابوعبدالملک ہے۔ انھوں نے ابن ابی ذئب اور ابو بکر بذلی کود یکھا ہے اور اپنے والد سے کتاب المعازی وغیرہ کی ہیں۔ محمد بن نجی سے ان کے دونوں سا حب زادوں: داؤ داور حسین کے علاوہ ابوحاتم رازی، محمد بن لیث جو ہری اور ابولیلی موسلی نے روایت کی ہے۔ امام ابوحاتم فرمات ہیں کہ بیصدوق ہیں۔ خطیب نے مزید کھا ہے کہ ہم سے ابواحمد بن علی بن تفر نے ،ان سے احمد بن جعفر مدنی بن حمد ان سے محمد بن ابومعشر مدنی بن حمد ان سے محمد بن ابومعشر مدنی بن حمد ان سے محمد بن ابومعشر مدنی بن حمد ان کے بات کہ ہم سے نافع نے بدروایت حضر سے عبداللہ بن عمر "بیان کیا :

قال رسول الله صلی الله علیه و صلم : کل مسکو حصو، و ان اسکو کئیرہ فقلیلہ حرام"

" حضورا کرم سی القد ماییدوسلم نے ارشاد فر مایا برنشد آور چیز شراب ہے۔ اگر کسی چیز کی زیاد دمقد ارت نشد بیدا ہوتا ہوتو اس کی معمولی مقد اربھی حرام ہے '۔

محمد بن ابوالفوارس کا بیان ہے کہ ہم سے محمد بن حمید مخر می نے اوران ہے علی بن حسین بن حبان نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے والد کی خودان کے ہاتھ ہے کھی ہوئی تحریر دیکھی ہے، جس میں تصریح ہے کہ میں نے ابوز کریا کی بن معین سے ابن ابومعشر ابوعبدالملک کی بابت معلوم کیا تو افھوں نے فرمایا کہ وہ 'مصیصہ' میں ہمارے باس آئے ہے۔ جب کہ مصیصہ کی معبدتقمیر ہور ہی تھی۔ میں نے اس کی بابت جاج ہے دریا فت کیا تو وہ خاموش رہے تھے، پھر جھے سے کہنے گئے کہ میں سے باب کہنا نہیں جا ہتا تی لیکن جب آپ نے معلوم کرلیا تو میرے لیے بتانا ضروری ہوگی ہے کہ باب نظروری بات کہنا نہیں جا ہتا تی لیکن جب آپ نے معلوم کرلیا تو میرے لیے بتانا ضروری ہوگیا سنے! وہ میرے باب بتا تی لیکن جب آپ نے معلوم کرلیا تو میرے لیے بتانا ضروری ہوگیا سنے! وہ میرے باب آبا تی افسی نقل بھی بات کہنا ہیں ہو میں نے اس کے والد سے نی میں۔ میں نے وہ کتابیں وے دیں چناں چداس نے افسی نقل

کرلیا۔ مگر مجھ ہے وہ کتابیں اس نے سی نہیں ہیں۔

خطیب لکھتے ہیں کہ جمھے ہے ابوطالب بحی ہن علی بن طیب ابن الدسکری نے حلوان میں ان سے ابو بعلی احمہ بن علی بن حلوان میں ان سے ابو بعلی احمہ بن علی بن مثنی نے بیان کیا کہ ابو بعلی نے فر مایا کہ محمہ بن ابومعشر ابوعبر الملک ثقة ہیں۔ نیز فر مایا کہ محمہ بن ابومعشر ابوعبر الملک ثقة ہیں۔ نیز فر مایا کہ محمہ بن کہ مسار نے ، ان سے صفار نے اور ان سے ابن قانع نے بیان کیا کہ محمہ بن کہ وفات ۲۳۳۲ ہے میں ہوئی۔

آ گے رقم طراز ہیں کہ ہم سے محمد بن خسین قطان نے ،ان سے قائنی احمد بن کامل نے اور ان سے قائنی احمد بن کامل نے اور ان سے داؤد بن محمد بن ابومعشر نے بتایا کہ میرے دالد کی وفات ۲۲۷ ھیں ہوئی۔اس دفت ان کی عمر ۹۹ رسال آٹھ دن تھی۔

حافظ ابن جراو تھذیب المتھذیب '' میں لکھتے ہیں کہ محر بن جی ابومعشر بن عبدالرحمٰن سندھی ابوعبدالملک مولی بنی ہاشم نے امام ابن ابی ذئب کو دیکھا ہے اور امام موصوف کے علاوہ اپنے والد، نظر بن منصور غبری اور ابونوح انصاری سے روایت کی ہے۔ محمد بن نجی سے امام تریزی، یکی بن موس بلخی، دونو ل لڑک: داؤد وسین ، ابن ابی الد نیا، ابو حاتم رازی، ابویعلی موسلی ، ابن جربرطبری ، ابویکر بن مجذر، ابوحالہ حضری اور دوس سے متعدد ملاء نے روایت کی ہے۔

امام ابوحاتم فرماتے ہیں کہ ان کامقام صدق دراست بازی ہے۔ حسین بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن نجیج کی بابت ابوز کریا یجی بن معین ہے معلوم کیا تو فرمایا کہ وہ 'مصیصہ'' آئے شے۔ تب میں نے ان کے متعلق حجاج ہے معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ محمد بن نجیج نے مجھ ہے وہ کتابیں مانگیں، جو میں نے اس کے والد سے نتھیں۔ میں نے دے دیں اور اس نے انھیں نقل کرلیا، مگر مجھ سے سنا والد سے نتھیں تقل کرلیا، مگر مجھ سے سنا بالکل نہیں ہے۔ ابن حبان نے محمد بن نجیج کو ثقات میں شار کیا ہے۔ ابویعلی فر ویت ہیں کہ وہ ثقہ ہیں۔ ابن قانع کا بیان ہے کہ ان کی وفات میں شار کیا ہے۔ ابویعلی فر ویت کہ ان

کے لڑکے: داؤد بن محمہ نے بیان کیا کہ وفات کہ دوات ہوں ہوئی اور اس وقت وہ ننا نوے سال اور آئے دن کے تھے۔خطیب فرماتے ہیں کہ ابوالحسین بن قطان نے ان کا شاران لوگوں میں کیا ہے، جوغیر معروف ہیں۔ مگر بیابوالحسین کا آبنا تصور ہے لہذا معتبر نہیں۔ کیوں کہ انھوں نے بہت سے مشہور ومعروف علماء ومحد ثین کو بھی غیر معروف قرار دیا ہے اور انہی کی روش ابو تمہ ابن حزم نے بھی اختیار کی ہے۔ حالال کہ انھیں ہے تھا کہ ہم انھیں نہیں جانے ہاں ممکن ہے کہ اس سے ان کی مراد کیا دوسر سے عالم ہوں ، جن کا بھی نام محمد بن نے بھی ہے۔

#### محمو داعز الدين بن سليمان بن شعيب

ان کا اسم گرامی اس طرح ہے : محمود بن سلیمان کمال الدین بن شعیب بن احمد بن یوسف بن ثرر بن فرخ شاہ ، اعر الدین ۔ بیہ برے نیک اور صالح عالم اور شخ فرید الدین مسعود گئے شکر کے برادر اکبر شخے۔ ان کے والد سلطان شہاب الدین غوری کے عہد میں کا بل سے ملتان آئے اور ملتان کے نواحی شہر کھتوال (چکوال) کے عہد و قض میر فائز ہوئے۔ ان کی شادی ملا و جیہ الدین فجندی کی صاحب زادی سے ہوئی۔ جس سے کھتوال ہی میں تین فرینہ اولا دید بیدا ہوئیں۔ ان میں صاحب تذکرہ محمود اعر الدین مین میں میں ہوئی اور و بیں الدین متوکل جھوٹے نئے محمود اعر الدین کی وفات کھتوال ہی میں ہوئی اور و بیں والد متوکل جھوٹے نئے محمود اعر الدین کی وفات کھتوال ہی میں ہوئی اور و بیں والد مرحوم کے ساتھ و فرن بھی کے ۔ (ہری فرشد)

#### مسعود بن سعد بن سلمان : شاعر لا مور

عظیم شاعر: مسعود بن سعد بن سلمان لا ہوری کے والد: سعد، سلاطین غزنہ

کے زمانے میں ''ہمدان' سے لاہور آئے اور وہیں شادی کرکے آباد ہوگئے۔
صاحب تذکرہ شخ مسعود کی ولادت اور نشو ونمالا ہور ہی میں ہوئی اور وہیں کے علماء
وفضلا سے کسب علم کیا۔ یہ عربی، فاری اور ہندوستانی تینوں زبانوں میں شعر کہتے
سے شعراء سے خاصی مناسبت بھی تھی۔ان کا ایک عربی بیش عردرج ذبیل ہے:
ولیل کان الشمس صلت مجراها ہے ولیس لھا نحو المشارق مرجع
فقلت بقلبی طال لیلی ولیس لی تھ من الھم منجاۃ ولی البصر مفزع
د بعض راتیں ، ندسورج ہوتی ہیں جورائے سے بحنک کر مشرق تک نہیں
لوٹ سکا۔ تو میں نے اپ دل میں کہارات کمی ہوئی ہم سے نجات کا کوئی ذریعہ
نہیں اور پناہ کے لیے کوئی جگر نہیں'۔
ان کی وفات ۱۵ سے میں ہوئی۔ ( تو منی )

# حاكم مشكى:مطهر بن رجاء

ابواسخاق ابراہیم بن محمد اصطحری نے اپنی کتاب 'المسالک و الممالک' 'میں ریاست مکران اور اس کے اطراف و جوانب کے بیان میں لکھا ہے کہ تواحی مکران سے متصل ایک جگہ ہے جس کا نام ''مشکی' ہے۔ اس پرمطہر بن رجاء نامی ایک شخص نے قبضہ کرلیا تھا۔ بیصرف خلیفہ وقت کے نام کا خطبہ دیتا ہے اور کسی مسئلے میں خلیفہ عباسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس کی حدود حکمر انی تقریبا تعین مراحل پر ہیں۔ یہاں کی جومقد ارمیں تھجور بیدا ہوتی ہیں۔

جب کہ مقدی بشاری نے اس کا نام "مشکہ" و کر کیا ہے اور اسے ریاست مکران کا ایک شہر تم میں پر ۱۳۲۰ ہے کے آس بیاس مظفر بن رجاء نے قبضہ کرلیا۔ بعدازاں حموی نے بھی وراسی لفظی ترمیم کے ساتھ وہی تفصیل کھی ہے، جواصلح کی نے ذکر کی ہے۔ (قاضی)

#### معين الدين بيانوي

قاضی سید معین الدین کی والوت اور انتقال دونوں ''بیانہ' میں ہوئے۔ یہ سلطان علاء الدین غوری کے عہد میں ''بیانہ' کے قاضی ہے۔ مردوں اور عورتوں وونوں کے معاملات اور اختلافات ویکھتے ہے۔ جب عورتوں کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو چہرہ ڈھک لینتے اور فیصلہ فرماتے ہے۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہا ایک فخص نے ان سے شکایت کی کہ اس کی بیوی ایک دوسر مے خص کے پاس چلی گئی ہے۔ افعوں نے اس عورت کو سنگ سار کئے جانے کا حکم دیا۔ مگر شہر کے خطیب نے اس عورت کو سے تدبیر بتائی کہ تم قاضی صاحب سے یوں کہنا کہ بیر ترکت جھے سے بر بنائے جہالت سرز دہوئی تھی اور میں سیجھی تھی کہ جیسے ایک مرد کے لیے چار عورتیں بر بنائے جہالت سرز دہوئی تھی اور میں سیجھی تھی کہ جیسے ایک مرد کے لیے چار عورتیں جائز ہیں ، ایسے ہی ایک عورت کے لیے بھی چار مرد جائز ہوں گے۔ جب قاضی صاحب نے اس کی بیہ بات بی تو فرمایا کہ جس شخص نے اسے بیر تدبیر سوجھائی ہے ، حالت میں تدبیر سوجھائی ہے ، حال کی ناک ٹوٹ جائے۔ انفاق دیکھئے کہ خطیب ندکور دوران خطبہ منبر سے گر

#### معروف بن زكريا ہنرمن صيمو ري كوكني

مسعودی نے ''مروج الذھب'' میں لکھا ہے کہ میں سلطنت بلہری (وہمی رای) کے علاقہ ''لا' (ہندوستان) کے مشہور شہرصیمور (ہیمور) میں مساھ میں آیا۔
اس وقت صیمور کا عاکم ''حاج''نامی ایکٹی تھا۔ (بعض نوں میں اس کا نام'' جانے''
لکھا ہوا ہے ) اور تقریباً دی ہزار مسلمان وہاں آباد تھے۔ ان میں کچھو ہیں پیدا ہوئے ، کچھ سے میں اسلام کے باشندے ہوئے ، جو یہاں آکر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے پچھ معروف ومشہور اور بڑے تاجر

بھی تھے۔مثلاً: موی بن اسحاق چندابوری۔ اس وقت وہاں کے 'نہنر'ن' کے عہد ے پرابوسعید معروف بن زکریا فائز تھے۔ ہنرمن سے مرادمسلمانوں کی سر براہی اور صدارت تھی۔ اس عہدے پر کوئی معزز اور سر برآ وردہ مسلمان فائز ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے تمام معاملات کا ذہبے دار اور ان کا حاکم ہوتا ہے۔ ''بیاسرہ'' سے اسے مسلمان مراد ہیں جو ہندوستان ہی ہیں بیدا ہوئے۔

بزرگ بن شہر یار نا خدارامبر مزی نے اپنی کتاب ' عجائب المهند' میں تضریح کی ہے کہ ریاست' بہر ا' میں امولیوں کا حاکم وگراں صرف مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جو والی بہر اکی جانب ہے مقرد کیا جاتا ہے۔ اس کا لقب' ہنر من' ہوتا ہے۔ یہ اسی قتم کا ایک عہدہ ہے، جیسے سلم مما لک میں قاضی کا ہوا کرتا ہے۔ ہنر من ہمیشہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ ہنر من ہمیشہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جنر کسا ہے کہ جی ور مسلمان ہی ہوتا ہے، جو غذ ہب اسلام کی روشنی میں نیصلے کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ جی ور مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جو غذ ہب اسلام کی روشنی میں نیصلے کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ جی ور مسلمان ہی ہوتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ جی ور مسلمان ہی ہوتا ہے۔ ہنر من سے میں سیراف کے ایک شخص تھے عباس بن ماہان بھی مسلمانان جو رکے ہنر من ہے ور ن پر ہے۔ اصلاً پر لفظ فاری زبان کا ہے اور مرکب ہے' ہنر من کے وزن کی رعایت مند' سے ۔ لیکن قاضی کے معنی میں اسے استعمال کرلیا گیا۔ بر ہمن کے وزن کی رعایت کرتے ہوئے کہ برہمن بھی ہندووں میں اسٹم خص کو کہا جاتا ہے جو غذ ہی عالم ہو۔ ( قاضی کرتے ہوئے کہ برہمن بھی ہندووں میں اسٹم خص کو کہا جاتا ہے جو غذ ہی عالم ہو۔ ( قاضی کرتے ہوئے کہ برہمن بھی ہندووں میں اسٹم خص کو کہا جاتا ہے جو غذ ہی عالم ہو۔ ( قاضی )

#### حاكم طوران:مغيره بن احمه

علامه اصطحری نے "طوران" کے متعلق "المسالك المهالك" میں لکھا ہے کہ اس کا مرکزی شہر" قصدارا ہے۔قصدارا یک شہرکانام ہے، جس کے تحت کئ ایک گاؤں اور شہر ہیں۔ اس وقت اس کا حاکم مغیرہ بن احمہ ہے، بیصرف خلیفہ بغداد کے تام کا خطبہ پڑھتا ہے۔ اس حاکم کی جائے تیام "کیز کانان" نامی ایک شہر ہے۔ حوی نے "قصدار" کی بابت لکھا ہے کہ اصطحری رقم طراز ہیں کہ حاکم قصدار معمر بن احمد نامی ایک شخص ہے، جو خلیفہ بغداد کے ماتحت ہے اور اس کی قیام گاہ

''کیز کابان''ہے۔

حموی نے قصدار کی بابت اصطحر کی کے حوالے سے جو ہات کہ میں ہے، لگتا ہے کہ کا تب سے اس میں ہمو ہو گیا ہے۔ چنال چداس نے مغیرہ کی جگہ معمراور کیز کا نان کی بجائے کیز کا بان لکھ دیا۔ ہوسکتا ہے کہ مغیرہ بن احمد چوتھی صدی جمری کا ہواور شایداس کا نام ابن حوال نے 'دمعین بن احمد'' لکھا ہے۔ ( تانس )

## مفتى بن محربن عبدالله باسندى

حموی نے "معجم البلدان" میں لکھا ہے کہ باسندسین کے زبر اور نون ورال کے سکون کے ساتھ ہے۔ بیا ایک شہر کا نام ہے، جس سے مفتی بن محمد بن عبدالله باسندی کا تعلق تھا۔ مفتی بن محمد نے ابوالحسین محمد بن حسن رہوازی کا تب سے روایت کی اور مفتی بن محمد سے ابوسعیدا حمد بن مالینی نے۔

علامہ مقدی بٹاری نے ''احسن المتقاسیم ''کے اندر اعلام اور ان کی بابت اختلاف کے بیان کے ذیل میں لکھا ہے کہ باسند نام کے دوشہر ہیں: ایک صغانیان میں اور دومرا سندھ میں۔ حموی نے بیوضا حت نہیں کی باسند ندکور سے سندھ کا شہر مراد ہے یا صغانیا ن کا؟ بلکہ انھوں نے صرف ''مدینہ'' کا لفظ لکھ کر چھوڑ دیا۔ اس طرح بید ابہام دور نہ جوسکا کہ مفتی بن محمد باسندی، ہندی ہیں یا صغانی ن 'واسند'' نام کا جمبی کے اطراف میں ایک ریلو سے اسمیشن بھی ہے۔ باء کو واو سے اسی طرح واوکو باء سے بدلنا، اہل ہند کے یہاں ایک عام بی بات ہے۔ واو سے اس طرح واوکو باء سے بدلنا، اہل ہند کے یہاں ایک عام بی بات ہے۔ اس طرح دور کو باء سے بدلنا، اہل ہند کے یہاں ایک عام بی بات ہے۔ واو سے اس لیے ''واسند'' بھی مراد ہوسکتا ہے۔ (قاضی)

## مكحول بن عبدالله سندهي شامي

ابن خدکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ کمول بن عبداللہ شامی ان

لوگول میں سے ہیں،جنہیں' کابل' میں قیدی بنایا گیا تھا۔ابن عائشہ کہتے ہیں کہ مکول، قبیلہ قیس کی ایک خاتون کے غلام ہتے۔سندھی نژاد ہتے، عربی تصبیح نہیں بولتے تھے۔ مورخ واقدی فرماتے ہیں کہ بیقبیلہ بذیل کی ایک عورہت کے غلام تنے ۔بعض تاریخی روایات کے مطابق بید حضرت سعید بن عاص اوربعض کے مطابق بنولیث کے غلام ہتے۔ان کے دادا: شاذل''ہرات'' کے ہتے،جنہوں نے شاہ کا بل کی لڑکی ہے شادی کر لی تھی۔ بعد میں ان کی وفات ہوگئی، اس وقت ان کی بیوی امیدے تھی۔ چناں چہوہ اینے باپ کے یہاں چلی آئی، جہاں ایک لڑکا''شہراب'' بیدا ہوا۔ بیاڑ کا کابل میں ہی اینے ماموں کے بیمال رما۔اس کے بیمال'' مکول'' پیدا ہوئے۔ جب کھول بڑے ہو گئے تو قیدی بنالیے مجئے اور حضرت سعید بن عاص کے قبضہ میں آ گئے۔انھوں نے قبیلہ بزیل کی ایک خاتون کواز راہ ہبدد ہے دیا، جس نے انھیں آزاد کردیا۔امام کھول،امام اوازاعی کے اتالیق رہے۔ان کا قیام دمشق میں رہا۔ان کی زبان میں عجمیت کے آثار بہت نمایاں تنھے۔ بیلعض عربی حروف بدل کریڑھا کرتے تھے۔ یہ مجمیت ،اہل سندھ میں عمو مآیا کی جاتی ہے۔

مورخ ابن قتید نے لکھا ہے کہ امام واقدی کا بیان ہے کہ کھول، کا بل کے قید یوں میں سے ہیں۔ ابن عائش فرماتے ہیں کہ کھول قبیلہ قیس کی ایک عورت کے غلام سندھی نژاد تھے زبان فصیح نہ تھی۔ نوح بن قیس نے فرمایا کہ کسی امیر نے مکول سے تقدیر کے بارے میں معلوم کیا تو انھوں نے جواب دیا 'اساھر آنا'' کیا میں کوئی ساحراور جادوگر ہوں؟ ساحرکی جاء کو ہاء سے بدل کر پڑھا۔ معقل بن عبداللہ علی قریش کا بیان ہے کہ میں نے ساکہ کھول ایک شخص سے کہ درہ ہے تھے ''ماذا فعلت تلك الهاجة '' یہاں بھی' حاجة '' حاء طی کی جگہ ہائے مہملہ پڑھی۔ ان کی وفات الدے میں ہوئی۔

ابواسحاق شیرازی نے "طبقات الفقهاء" میں لکھا ہے کہ یہ کابل کے

قید بوں میں سے تھے۔ ابن عائشہ کا بیان ہے کہ بیقبیلہ تیس کی ایک عورت کے غلام، سندھی نژاد تھے اور عربی زبان ان کی صاف نہیں تھی۔

سندرات الذهب نين ابن تتيه كى ذكركرده ندكوره الصدر تفصيل كے بعد تحرير على ابن ناصر الدين في سند مسلم بن الميان "مين لكھا ہے كہ كول، مسلم بن الله ابن ناصر الدين في سندروان كابلى بدلى كرائے ميں يعض روايات ہے معلوم ہوتا ہے كہ ان كى كنيت "ابوتر اب" ہے۔

امام وجبى في الدكوة الحفاظ " مين تحرير فرمايا كم محول الل شام ك عالم ہیں۔ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ والد کا نام مسلم ہے، قبیلہ کمزیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مذلی کہا جاتا ہے۔ یہ فقیہ اور حافظ حدیث ہیں۔قبیلۂ مذیل کی ایک خاتون کے غلام ہتے۔ بیاصلا کا بل کے رہنے والے ہیں۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ " كسرى" كى اولاد ميس سے بيں۔ ومشق ميں ان كا مكان" سوق الاحد" ك کنارے واقع ہے۔ بیروایت حدیث میں بہت ارسال کرتے ہیں۔ نیز حضرت الی ابن کعب، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت عائشةٌ وغیرہ کیار صحابہ ہے روایت حدیث میں مدلیس بھی کرتے ہیں۔ انھوں نے حصرت ابوامامہ باہلی، واثلہ بن اسقع ، انس بن ما لك، محمود بن ربيع ، عبدالرحمُن بن عنم ،ابوادريس خولا ني ، ابوسلام ممطوراور دوسرے بہت سے لوگوں سے روایت حدیث کی اور خودان سے الوب بن موی، علاء ابن حارث، زیربن واقد، نوربن پزید، حجاج بن ارطاق، امام اوزاعی، سعید بن عبدالعزیز اور دوسرے بہت ہے حضرات نے حدیث کی روایت کی۔ ابن اسی ق کہتے ہیں کہ میں نے امام مکول سے سناوہ فرمار ہے بتھے کہ میں نے طسب علم میں ساری زمین کا چکر نگایا۔ ابو وہب نے بدروایت مکول بیان کیا کہ انھوں نے فر مایا میں مصر میں آزاد ہوا اور میرا خیال ہے کہ جتناعکم بھی مجھے و ہاں ملاء سب کوجمع کرلیا۔اس کے بعد عراق آیا ، پھریدینه منورہ ان دونوں شہروں میں بھی جتنا علم تفاءسا رامیں نے حاصل کرلیا۔ بعدا زاں شام آ کرسا رےعلوم کو حیجان پیٹک کر www.ahlehaq.org

صاف کیا۔امام زہری نے لکھا ہے کہ اہل علم کل تین ہیں، جن میں ہے ایک کھول بھی ہیں۔ابوحاتم فرماتے ہیں کہ میرے علم میں پورے شام کے اندر مکول سے زیادہ فقہ کاعلم کسی کوئیں ہے۔ابن زربر کا بیان ہے کہ میں نے مکحول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں حضرت سعید بن عاص کے یہاں تھا تو انھوں نے مجھے مصر میں قبیلہ بزیل کی ایک عورت کو ہبہ کردیا۔ میں مصر سے اس وقت نکلا جب مجھے یہ یقین ہوگیا کہ مصر میں جننا بھی علم ہے، سارا میں نے حاصل کرلیا ہے اور میں نے امام شعبی جیسا عالم نہیں دیکھا۔ سعید بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ کھول نے فر مایا کہ میرے سینے میں جو بات بھی محفوظ ہے، اسے میں جب جا ہوں بیان کرسکتا ہوں۔اس کے بعد کہتے ہیں کہ کھول، امام زہری ہے علم وفقہ میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ نیز فرقۂ قدر ہیہ ہے بالکل بری اور الگ تھاگ ہتھے۔سعید بن عبدالعزیز ہی کا بیبھی بیان ہے کہ ایک بار ا ما مکحول کودس ہزارا شرفیوں کی تھیلی دی گئی ، تو وہ ان میں ہے لوگوں کوا یک گھوڑ ہے کی قیمت بچاس دیناردیتے رہے۔کہاجا تا ہے کہان کی زبان میں لکنت تھی ،جس کی وجہ سے وہ '' قاف' کی جگہ'' کاف' پڑھا کرتے تھے۔ ابومسمر اور ایک پوری جماعت کابیان ہے کہ کھول کی وفات ۱۱۳ھ میں ہوئی۔ جب کہ ابونعیم کابیان ہے کہ و فات ۱۱۲ھ میں ہوئی ۔بعض لوگوں نے تاریخ د فات پچھاور بیان کی ہے۔ امام مکحول کے حالات ،سیر وتر اہم کی جملہ کتابوں میں نہایت شرح وبسط کے ساتھ مذکور ہیں ۔( تامنی)

## حاكم ملتان :منبه بن اسدقرشي

مسعودی نے ''مروج الذھب'' میں ''ملتان' کے تذکر ہے میں لکھا ہے کہ حاکم ملتان جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں ، سامہ بن لوی بن غالب کی سل ہے تعنق رکھتا ہے۔ اس کے پاس طاقت وقوت اور لشکر بہت ہیں۔ یہ سلمانوں کی بڑی سرحدوں میں ہے۔ اس کے پاس طاقت وقوت اور لشکر بہت ہیں۔ یہ سلمانوں کی بڑی سرحدوں میں ہے۔ ایک مرحد کا محافظ ہے۔ ریاست ملتان کے تحت ایک لاکھ ہیں گاؤں آتے ہیں۔

ملتان میں جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک بت ہے، جس کانام "مولتان" ہے۔ سندھاور ہندوستان کے لوگ دور دراز علاقوں سے نذرانے پڑھاوے، مال ودولت، ہیرے جواہرات، عوداور سم کی خوشبو لے کرملتان آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی زیارت کوجاتے ہیں۔ حاکم ملتان کی دولت کا خالب ترین حصہ، اس خالص عود پر مشتمل ہے، جولوگ اس بت کے لیے لاتے اور جس کے ایک اوقیہ کی قیمت ایک سو دینار ہوتی ہے۔ اس بت پراگرانگوشی سے مہرلگائی جائے تو انگوشی کا نشان پڑجاتا ہے، جیسے کہ موم وغیرہ پر پڑجا یا کہ ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مجرالعقو لی با تیں ہیں، جیسے کہ موم وغیرہ پر پڑجا یا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مجرالعقو لی با تیں ہیں، بین میں میں کہ باعث لوگ بیباں آتے ہیں۔ جب ہندورا جا، مہارا جا" ملتان" پرفوج کشی کا ادادہ کرتے ہیں اور مسلمان ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو آتے تو مسلمان بہی وہمکی سنتے ہی بہی وہمکی دیا کرتے ہیں کہ ہم اس بت کوتو ڈر بھوڈ کر بدنما کردیں گے۔ بیدھمکی سنتے ہی ہندولشکر واپس ہوجاتے ہیں۔ شہر ملتان میں میری آ مدہ ۳۰ ھے کے بعد ہوئی ، اس وقت بہی کہاں کا حکمران ابولہا نہ منہ بن اسد قرشی تھا۔

اصطح کی نے ''مسالک الممالک'' میں لکھا ہے کہ ملتان سے باہر نصف فرتخ کے فاصلے پر بہت کی ممارتیں ہیں، جنہیں ''جندراور'' کہاجاتا ہے۔ یہ امیر ملتان کی قیام گاہ ہیں۔ امیر صرف جمعہ کے روزیبال سے باتھی پرسوار ہوکر ملتان جاتا اور نماز جمعہ پر محتا ہے۔ اہل ملتان کا امیر اس وقت، سامہ بن لوی بن غالب کی نسل کا ایک شخص ہے، جس نے ملتان پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ حاکم منصورہ کے ذریکی نہیں رہتا ہے۔ خبیفہ عباس کے نام کا خطبہ پڑھتا ہے۔ ملتان میں ایک بت ہے، جس کی بہت بڑی آمدنی کو خطبہ پڑھتا ہے۔ ملتان میں ایک بت ہے، جس کی بہت بڑی آمدنی ہیں تھی ہوا کہ راجگان ہند نے بنومنہ کی دولت، اس بت کی آمدنی کا نتیجہ ہے۔ ایسا علی بنومنہ کی دولت، تو بہت رکھا قت بہت زیادہ غلبہ بنومنہ ہی کو حاصل ہوا۔ اس لیے کہ بنومنہ کی دولت، قوت وطاقت بہت زیادہ علیہ بنومنہ کی دولت، قوت وطاقت بہت زیادہ ہے۔ اس بت کی بہت کی مال ودولت اس بت پر ہے۔ اس بت کی بہت کی جو مال ودولت اس بت پر ہے۔ اس بت کی بہت کی جو مال ودولت اس بت پر ہے۔ اس بت کی بہت کی جو مال ودولت اس بت پر ہے۔ اس بت کی بہت کی جو مال ودولت اس بت پر ہے۔ اسلام

چ ھادے کے طور پر چ ھایا جاتا ہے،اے حاکم ملتان لے لیا کرتا ہے اوراس میں ہے بت کے پچار یوں پرخرج کرتا ہے۔

ابن حوقل نے لکھا ہے کہ ملتان سے باہرا یک فرسخ کے فاصلے پر امیر ملتان کی قیام گاہ ہے۔امیر ملتان سامہ بن لوی بن غالب کینسل ہے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سی دوسرے کے زیرتگیں نہیں ہے۔البتہ خطبہ خلفائے بنوعباس کے نام کاپڑھتا ہے۔ ابن رسته في "الاعلاق النفيسة" من تقريح كى بيكه ملتان من يجه لوگ ہیں،جن کا خیال ہے کہ وہ سامہ بن لوی کی نسل سے ہیں،انہیں بنومنہ کہا جا تا ہے۔ یہی لوگ ہندوستان کے اس علاقے کے حاکم ہیں۔ بیامیر المومنین کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں۔مقدی کابیان ہے کہ ملتان منصورہ ہی کی طرح ہے۔ مگر منصورہ کی برنبعت زیادہ آباد ہے۔ ملتان میں پھل کم ہوتے ہیں، مگر بہت سے ملتے ہیں۔ ایک درہم میں تمیں روٹیاں ال جاتی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت شہرے، اس کی عمارتیں، سیراف کی عمارتوں جیسی ہیں، ساگوان کی لکڑی کی کئی منزلہ عمارتیں ہیں۔ اہل ملتان میں نہ تو زنا کاری کا وجود ہے نہ ہی شراب نوشی کا۔اگر کسی کو اس میں مبتلا یاتے ہیں تو اسے تل کرتے یا حد جاری کر دیتے ہیں ۔خرید وفر وخت میں بیلوگ نہ تو دروغ گوئی ہے کام لیتے ہیں، نہ ہی ناپ اور تول میں کی کرتے ہیں۔ پر دیسیوں، جن کی غالب اکثریت عربوں ٹیٹل ہے، سے بردی محبت کرتے ہیں۔ایک دریا ملتان ہے ہو کر بہتا ہے، ای دریا کا یانی ہے لوگ ہے جیں۔ ملتان میں پیداوار بہت ہوتی ہے۔ تجارت کی حالت بڑی اچھی ہے، خوش حالی عام ہے اور با دشاہ انصاف پسند ہیں۔بازار میں ایک بھی عورت بے پر دہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی برسر عام کو کی شخص مسى عورت ہے بات جیت ہی کرتا ہے۔ یہاں کا پانی خوش ذا کقہ، زندگی پر بہار، موسم خوش گوار ہے۔ شرافت بہت ہے، فاری زبان بھی اور بولی جاتی ہے۔ تجارت بری نفع مند ہے۔ لوگوں کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ البتہ شہر میں گندگی ہے۔ مکانات بہت کمزور ہیں۔ ہوا خٹک اور گرم رہتی ہے، ای وجہ سے یہاں کے لوگ گندمی رنگ مائل بیسیا ہی ہوتے ہیں۔

ندکورہ بالاتحریروں ہے اندازہ ہوتا ہے کہ بنومنبہ کی سیاست کنٹی اچھی اوران کی سیرت وکردار کتنا بلندتھا۔ نیزید کہ ملک اور اہل ملک پراسلامی احکام کا نفاذ کس حد تک تھا۔ ( تائنی )

#### منصور،شاعر مندي

علامہ ابن الندیم نے 'الفہوست' میں منصور کا تذکرہ بھی ، شعرائے محد ثین بعض اسلامی عہد کے شعراء اور اینے دورے ساھ تک کے ان کے اشعار کی مقدار کے بیان کے شمن میں کیا ہے۔ اس کا تذکرہ 'بیان النساء الحواثو والمهاليك' کے عنوان کے شمن میں کیا ہے۔ اس کا تذکرہ 'بیان النساء الحواثو والمهاليك' کے عنوان کے شمن میں کیا ہے اور لکھاہے کہ منصور بہندی ، حفصو بیمقل کا غلام تھا۔ منصور دوسری صدی جمری ہے تعلق رکھتا ہے۔ (تاضی)

#### منصور بن سندهی اسکندرانی

علامہ سیوطی نے ''حسن المعحاضرة ''میں لکھا ہے کہ ابوعلی منصور بن سندھی دباغ اسکندرانی نخاس، نے سلفی ہے روایت کی اور رئیج الاول ۲۴۲ ھیں وفات پائی۔ متعدد ات اللہ هب میں سندھی کی جگہ''سید'' اور دباغ کی جگہ'' د ماع'' ندکور ہے۔ابیایا تو کتابت کی ملطی کے سبب ہے، یا طباعت کی ۔ ( قاضی )

#### منصور بن محمر سندهی اصبها نی

علامه ابن الجزري عاية المنهاية "مين تحرير مات بي كدابوالقاسم منصور بن محد سندهى وراق اصبها ني، مشهور ومعروف مجود اور قارى يتصد أنهون أنه علم تجويد

قراءة شخ على بن حسن شمشاطى سے شہر 'واسط' عیں حاصل کیا۔ شمشاطی ،نسبت امام ذہبی نے لکھی ہے، جب کہ حافظ ابو علاء محمد بن جعفر بن اتحد نے ان کی نسبت در شمشطی ' ذکر کی ہے۔ نیز لکھا ہے کہ بیعلم تجوید میں بہت ماہر ہے۔ شخ علی بن حسن کے علاوہ انھوں نے شخ ابراہیم بن احمد بزوری ، محمد بن جعفر اصبانی ، زید بن علی بن ابو بلال ، محمد بن بیشم بن خالد ، ابو بکر شذائی اور علی بن محمد انصاری ہے بھی اخذ و استفادہ کیا۔ جب کہ خود منصور بن محمد سے ابوالفصل خزاعی ،احمد بن محمد نجی ، عبداللہ بن محمد زراع طبر انی اور عثمان بن محمد بن ابراہیم مالکی نے قران شریف پڑھا اور حروف بن محمد زراع طبر انی اور عثمان بن محمد بن ابراہیم مالکی نے قران شریف پڑھا اور حروف کی روایت ان سے احمد بن محمد بن محمد بن عبداللہ اسکا ف نے کی ۔ حافظ ابو عبداللہ فرمات کی روایت ان سے احمد بن محمد بن محمد کی ارائی عمر نجی نہ ہوئی ۔ میں کہ منصور بن محمد کی وفات کو ایک زمانہ ہوگیا ، ان کی عمر نجی نہ ہوئی ۔ صاحب تذکرہ کا تعلق چوتھی صدی ہجری ہے تھا کیوں کہ ان کے شخ ابوائحن بن عبد المحمد کی بہتری سے تھا کیوں کہ ان کے شخ ابوائحن بن عبد اللہ بن عبد المحمد کی بن عبد الحمد بن عبد اللہ بن عبد کی بن عبد المحمد کی بہتری ہے تھا کیوں کہ ان کے شخ ابوائحن بن عبد المحمد کی بن عبد الحمد بن عبد اللہ بن عبد المحمد کی بن عبد المحمد بن عبد المحمد کی بن عبد المحمد بن عبد المحمد کی بن عبد المحمد بن عبد بن عبد المحمد بن عبد بن عبد بن عبد المحمد بن عبد بن عبد المحمد بن عبد بن عبد المحمد بن عبد بن عبد المحمد بن عبد المحمد بن عبد المحمد بن عبد المحمد بن عبد ال

#### منكه بمشهور مهندي طبيب

ان کی کتابوں کے نام، ان کی مختلف نقول، شرحوں، ان میں ہے موجود کتابوں،
ان کی کتابوں کے نام، ان کی مختلف نقول، شرحوں، ان میں سے موجود کتابوں،
کتابوں میں ذکور اور تابید یا ایسی کتابوں کا ذکر کیا ہے، جو پائی جاتی تھیں گر ہندوستان اور نبطی ناقلین کے ہاتھوں میں ضائع ہوگئیں، وہاں منکہ کی بابت لکھا ہے ہندوستان اور نبطی ناقلین کے ہاتھوں میں ضائع ہوگئیں، وہاں منکہ کی بابت لکھا ہے کہ منکہ ہندی، اسحاق بن سلیمان بن علی ہاشی کے وابستہ گان میں سے تھا، جو ہندی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔

بعد ازاں طب کے موضوع پر اہل ہند کی عربی زبان میں پائی جانے والی کتابوں سے ذیل میں پائی جانے والی کتابوں سے ذیل میں تحریر کیا ہے کہ ''مسر د'' کی کتاب دس مقالوں پر مشتمل تھی ، یجی بن خالد بر مکی نے منکہ ہندی کو تکم دیا تھا کہ وہ بیارستان میں اس کی شرح کھے۔

مورخ ابن اصبیعہ نے ''عیون الانباء'' میں لکھا ہے کہ منکہ ہندی علم طب کا بہت برا عالم، بہت اجھامعالیٰ ، حکیم ودانا اورفلنی تھا، بیان چندلوگوں میں شامل تھ جن کا علوم ہند کے حوالے سے تام لیاجا تا ہے۔ ملاوہ ازیں ہندوستانی اورفاری زبان کا ماہر تھا۔ اسی نے زہر ہے متعلق' 'شاناق ہندی'' کی کتاب کا ہندوستانی زبان سے فاری میں ترجمہ کیا۔ بیونلیفہ ہارون رشید کے دورخلافت میں موجود تھا۔ فلیفہ کے ملائح کی خاطر بی ہندوستان سے عراق گیا اور خلیفہ کا کامیاب علاج کیا۔ بعض کتابوں میں راقم فاطر بی ہندوستان سے عراق گیا اور خلیفہ کا کامیاب علاج کیا۔ بعض کتابوں میں راقم فی سے بڑھا ہے کہ منکہ ہندی ، اسحاق بن سلیمان بن علی ہاشمی کے متعلقین میں شامل تھا اور ہندوستانی زبان سے فاری اور عربی میں ترجمہ کرنے پر مامور تھا۔

"اخبار الخلفاء والبرامكة"كحوالے سے بدیات بیان كى جاتى ہے کہ ایک بار ہارون رشید سخت بیار ہو گیا۔ شاہی اطباء نے علاج ومعالجہ کیا، مگرا فاقہ نہ ہوا۔خلیفہ سے ابوہمرا جمی نے کہا کہ ہندوستان میں ایک طبیب ہے منکہ، جو بڑا مالم اور فلاسفی بھی ہے۔ اگر امیر المونین اے طلب کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیں نؤ ہوسکتا ہے کہ القدرب العزب اس کے ہاتھوں شفاعطا فرمادیں۔ چنال جہ خلیفہ نے اس مخض کو دا فرمقدار میں زادراہ دے کر ہندوستان بھیجا۔ منکہ عراق پہنچا اور خبیفہ کا علاج کیا۔اللہ کی حکمت کہ اس کے علاج سے خلیفہ شفایاب ہو گیا۔اس خوشی میں ہارون رشید نے اس کامعقول ماہانہ وظیفہ جاری کرنے کے ساتھ بہت ہماری دولت بھی مرحمت کی۔ایک روز منکہ شاہی پاغ ہے گز رر ہاتھا کہ اس نے ایک بوڑھے مخص کو دیکھا، جس نے جا در بچھا کر،اس میں بہت ی جڑی بوٹیاں ڈال رکھی تنیس اور بآواز بلند کہدر ہاتھا کہ میرے یاس ایک ایسامعجون ہے، جو بیک وقت دائی بخار، تب دق، ٹائیفا کڈ، پینے اور گھنوں کے درد، بواسیر، ریاحی امراض، جوڑول کی تکلیف، آنکھوں کی تکایف، پیٹ کی جملہ پریشانیوں، سر در د، پبیٹا ب کے ٹیکاؤ، فالج اور رعشہ جیسی تمام پیاریوں کی دواہے۔الغرض اس نے کوئی ایسی بیاری نہ

چھوڑی جس میں بیددوامفید نہ ہو۔ منکہ نے اپنے تر جمان سے معلوم کیا بیخش کیا کہدر ہاہے؟ جب اس نے بتایا تومنکہ نے مسکرا کر کہا کہ بھی ہو، اتناضر ور ہے کہ شاہ عرب جابل انسان ہے۔ اس لیے کہ شخص جو کچھ کہدر ہا ہن، اگر وہ سب سیجے ہت و اس نے بھی ہندوستان ہے بلوا کر مجھے میر ہابل فانہ ہے کیوں جدا کیا اور میر ی فاطر اسنے اخراجات کیوں برداشت کے؟ جب کہ اس کا مقصد خوداس می کل کے برابر میں ہی حاصل ہور ہا تھا اور اگر ایسانہیں ہوتو پھر خلیفہ نے اسے قل کیوں نہ کردیا۔ اس لیے کہ شریعت میں ایسے آدمی کا خون مہار ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اگر اسے قبل کردیا گیاتو صرف ایک جان کے ذیاں ہے بہت سے لوگوں کی زندگیاں اگر اسے قبل کردیا گیاتو صرف ایک جان کے ذیاں سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں روز اندایک کی ، بلکہ دو تین اور چار آدمیوں کی بھی جان لے سات ہے۔ بید دین میں روز اندایک کی ، بلکہ دو تین اور چار آدمیوں کی بھی جان لے ساتا ہے۔ بید دین میں فساداور مملکت کی کمزوری کے متر ادف ہے۔

#### موسی سیلانی

علامدابن الانتیر جزرگ فے اپنی کتاب اللباب فی تھذیب الانساب "میں ان کی بابت صرف اتنالکھا ہے کہ موی سیلانی کے متعلق ابن معین فرماتے ہیں کہ بیرتقد ہیں۔

## موی بن سندهی جرجانی

 بن عمر بن علاء صير فى جب بتى جم عديث بيان كرتے تو يون فرمايا كرتے سے: حدثنا ابو محمد موسى بن سندھى سكاك، الثقة ، المامون۔

امام مہی مزید لکھتے ہیں کہ ہم سے ابو بکراساعیل نے ،ان سے عمران بن موی نے ،ان سے عمران بن موی نے ،ان سے موی بن سندھی نے ،ان سے وکیع بن جراح نے اور ان سے ابوز بیر نے ،ان سے موی بن سندھی نے ،ان سے وکیع بن جراح نے اور ان سے ابوز بیر نے بردوایت حضرت جار بر بن عبداللہ رضی اللہ عندید مدیث بیان کی کہ حضورا کرم صلی اللہ علیدوسلم نے ارشا وفر مایا:

"بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة :قال قلت لجابر: هل كنتم تعدون شيئاً من الذنوب شركا؟ قال :معاذ الله"

"بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز نہ پڑھنا ہے۔ ابوز بیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جابر ﷺ معلوم کیا ، کیا آپ حضرات کسی گناہ کوشرک بھی سمجینے شے؟ قربایا معاذ اللہ "۔

نیزرقم طرازین کدیم سے احمد بن موی بن سیلی نے ،ان سے علی بن محمد نے ،ان سے موی بن سندھی نے ، ان سے ابو معاویہ نفر رہے نے ،ان سے عوام بن جو رہے نے ،ان سے حصوی بن سندھی نے ، ان سے ابو معاویہ نفر رہے نے ،ان سے حصن نے بروایت حضر سے مبدالرحمن بن سمرة بیصدیت بیان کی کدانھوں نے فر مایا:

"قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عبدالوحمن!

لاته ملل الا هارة" .

" بجھ سے اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم نے فر مایا عبد الرحمن! امارت و گورنری طلب مت کرنا"۔

ا مام موصوف بہی حدیث درج ذیل طریقہ ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہے ابوالحن بن ابوعر نے ، ان سے علی بن محرجو ہری نے ، ان سے موی سندھی اور ابراہیم بن ابو خالد عط ر نے ، ان سے علی بن محرجو ہری نے ، ان سے علی بن رفاعہ نے بن ابو خالد عط ر نے اور ان دونوں سے دکیج بن جراح نے ، ان سے علی بن رفاعہ نے اور ان سے من بندری نے ہدروایت حضر سے حصر سے حضر سے حصر سے حضر سے حصر سے صرب سے صر

مزید فرماتے ہیں کہ محد بن علی بن ذہیر کی بیوی ام عبدالرحمٰن نے موی بن سندھی سے بیہ بات نقل کی کہ ہیں نے اپنے جیانا ابولفر سہم بن ابراہیم ہی کے ہاتھ سے لکھا ہوا و یکھا کہ ہم سے ابو بکر محد بن احمد بن اسماعیل نے ، ان سے عبدالرحمٰن بن محمد بن علی بن زہیر جرجانی نے ، ان سے میر سے والد نے کہا کہ مجھ سے ذہیر جرجانی نے ، ان سے میر سے والد نے کہا کہ مجھ سے میری اہلیہ نے بیان کیا کہ بم سے موتی بن سندھی نے اور ان سے وکیج بن جراح نے بہ روایت ہشام بن عرود عن ابیم عائشہ بیان کیا کہ حضر ت عائشہ نے فرمایا:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امتشط قائما ركبه الدين"
"خضورا كرم سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جوفض كعر ابهوكر كتاكها كريكا ،اس يرقرض مسلط به وجائكا"-

ابو برحمہ بن احمہ بن اساعیل کا بیان ہے کہ زہیر نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ابا جان نے آپ کی روایت سے جمھ سے سرحد یث بیان کی ہے،
آپ بتا کیں کہ اس حدیث کا ما جرا کیا ہے اور پس منظر کیا ہے؟ والدہ نے کہا کہ موی بن سندھی تمہار سے والد کے پاس اکثر آیا کرتے ہے۔ ایک روز انھیں کسی ضرورت سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے میر سے گھر آئے ۔ تمہار سے ابا نے کنگھاما نگا اور کھڑ ہے، تی کھڑ ہے کہا کہ بم سے وکیع کھڑ ہے، تی کھڑ ہے کہا کہ بم سے وکیع بن سندھی نے کہا کہ بم سے وکیع بن جراح نے میصوبی بن سندھی نے کہا کہ بم سے وکیع بن جراح نے میصوبی بن سندھی ہے کہا کہ بم سے وکیع میں جراح نے میصوبی بن سندھی ہے واروہ بن جراح ہے کہا تھوں نے موتی بن سندھی سے روایت کی ہے اور وہ سا حب موتی بن سندھی سے روایت کی ہے اور وہ سا حب موتی بن سندھی سے روایت کی ہے اور وہ سا حب موتی بن سندھی سے روایت کی ہے اور وہ سا حب موتی بن سندھی سے روایت کی ہے اور وہ سا حب موتی بن سندھی ہے نام سے مشہور ہے۔

آ گے امام موصوف رقم طراز ہیں کہ محد بن یزید بن سالم استرآ بادی نے موی بن سندھی سے روایت کی ہے۔ آ گے ابواسحاق ابراہیم بن موی کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر جعفر بن محد فریا بی کا بیان ہے کہ میں جرجان گیا اور وہاں عصار، سباک اور موی بن سندھی ہے احادیث کھیں۔

علامہ سمعانی نے ابوا سحاق اہرائیم بن موی زوزنی کے حالات کے نظمن میں انکھا ہے کہ ابو بکر محمد بن حسن فریا لی کہتے ہیں کہ جربان جا کر میں نے صفار ، سباک اور موسی بن سندھی ہے احادیث کھیں۔ان دونوں روایتوں میں جواختلاف ہے، اسے قار کمین کرام خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔( تاضی )

## موسى بن اسحاق چندا پورې صيمو ري کوکني

مسعودی نے لکھا ہے کہ میں ۳۴ھ میں شہر صیمور (چیمور) ہندوستان گیا۔اس وقت وہاں سر برآ وردہ تا جروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔مثانی موسی بن اسحاق صندابوری۔

صیمور کی بابت ہاتی تفصیلات ،معروف بن ذکر یاصیموری کے مذکرے میں گزرچکی ہیں۔( قامنی )

بزرگ بن شہر یار نے ''عجانب المهند'' میں لکھا ہے کہ ابو یوسف بن مسلم نے ، ان سے صیمور میں ابو بکر نسوی نے اور ان سے موی صندابوری نے بیان کیا کہ ایک روز میں حاکم صندابور سے بات کرر ہاتھا کہ وہ اچا تک ہنس پڑا اور جھے ہے معلوم کیا کہ صعیر معلوم ہے میں کیوں ہنسا؟ میں نے کہانہیں تو اس نے بتایا کہ اس دیوار کیا کہ صعیر معلوم ہے میں کیوں ہنسا؟ میں نے کہانہیں تو اس نے بتایا کہ اس دیوار پرایک مرغانی ہے وہ کہ دری ہے کہ اس وقت ایک پردیے مہمان آیا ہوا ہے۔ (تانی) موتی بن اسحاتی صندابوری ، چوتھی صدی ، جری کے تھے۔

#### مهراج: شاه مندوستان

خدیفہ مہدی نے راجگان ہند کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تھے۔ بیتمام راجگان ہمسلمانوں کے زیر تکمیں تھے۔ ان میں ہے جن پندرہ راجگان ہندنے اسلام قبول کیا،ان میں ملک ہندمہراج بھی شامل تھا۔ بیٹا ندان پورس کا فردتھا۔ ( تانسی )

#### مهروك بن رايق ،حاكم الور

بزرگ بن شہر یار 'عجانب الهند'' میں لکہتے ہیں کہ جھ سے ہندوستان کی جو ہاتیں ، ابومحد حسن بن عمر و بن حمویہ بن حرام بن حمویہ نجیر می نے ''بھر ہ'' میں بیان کی تحییں ان میں بیجی بتایا تھا کہ میں ۲۸۸ ھیں شہر''منصورہ'' میں تھا۔ اس وقت منصورہ کے ایک معتبر ومتند عالم دین نے مجھ سے بیان کیا کہ" الرا" بے راجہ نے --- بیہ ہندوستان اور اس کے آس باس کے تمام راجاؤں میں سب ہے بڑا راجہ تفاءاس کی حدودریاست بالائی کشمیرے زیریں کشمیرتک پھیلی ہوئی تھیں،اس کا نام مهروك بن رايق تقا--- • ٢٥ هيل حاكم منصوره عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز كو خط لکھا۔ اس میں اس سے درخواست کی کہ ہندوستانی زبان میں مذہب اسلام کی تشریح وتفسیر میرے لیے کردی جائے۔ حاکم منصورہ نے ایک عراقی نژاد هخص کو بلایا، جو بهت تیز طرار، زیرک اورسمجه دار نیز بلند قامت شاعر بھی تھا۔اس کی نشو ونما چوں کہ ہندوستان ہی میں ہوئی تھی ، اس لیے اسے ہندوستان کی مختلف زیا نہیں آتی تتھیں۔ حاکم منصورہ نے راجہ 'الرا'' کی خواہش اس سے بتائی۔ چنال چہاس نے ا یک لمی نظم کہی ،جس میں ند ہب اسلام کی جامع تعریف وتشریح ذکر کی ۔حاکم منصورہ نے بیظم راجدالراکے بہال بجوادی۔ جب راجہ 'الرا'' کے سامنے تعلم پڑھی گئی تو ا ہے بہت پیند آئی اور جا کم منصورہ کے نام دوسرا خط لکھ کر درخواست کی کہ نظم لکھنے والے کواس کے باس بھیج دیا جائے۔ چناں چہوہ مخص گیا اور پورے تمن سال تک اس کے یہاں قیام پذیر رہا۔ جب منصورہ واپس آیا تو حاکم منصورہ امیر عبداللہ نے اس سے راجہ 'الرا'' کی بابت معلوم کیا۔اس نے اس کے تمام حالات بیان کیے اور کہا کہ جب میں راجہ الرائے یہاں ہے رخصت ہوا تھا، اس وقت وہ دل وزبان ے اسلام قبول کر چکا تھا۔ گر حکومت وسلطنت چلی جانے کے اندیشے سے اس کا اعلان نه کرسکا تھا۔ ال شخص نے بیا بھی بتایا که راجه الرائے بھی سے کہا کہ میں مندوستانی زبان میں قرآن کریم کی تفییر وتشریح اس کے سامنے بیان کروں۔ تفییر کرتے ہوئے جب میں سورہ یسین تک پہنچا اور درجہ ذیل آیت کی تشریح کی:

"فَالُ مَنْ بُحْیِی الْعِطَامُ وَهِی رَمِیْمٌ، قُلْ بُحْیِیها الّٰذِی اَنْشاهَا اَوُلَ مَرُةٍ وَ مُوَ بِکُلِ خَلْق عَلِیْمٌ،

نو وہ اپ تخت ہے اٹھا اور فرش پر چلنے لگا۔ فرش کیا تھا اور پائی کا چھڑکا و ہونے کے سبب تربھی۔ اس نے اپنی چیشانی زمین پررکھ دی اور زارو قطار رونے لگا یہاں تک کہ اس کی پیشانی کیچڑ آلود ہوگئ۔ پھر جھے سے مخاطب ہوکر کہنے لگا، یہی لاکتی عبادت رب ہے جواول اور قدیم ہے، جس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے الگ ایک کمرہ بنوایا اور اپنے اعوان وانصار سے بہ ظاہر کیا کہ جس ایک اہم کام کے سبب تنہائی میں کچھ وقت گزار نا چا ہتا ہوں۔ اس کمر سے میں وہ چیکے ہے نماز پڑھا کر تا تھا، تا کہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ اس محف نے یہ بھی بتایا کہ راجہ الرانے اسے تین دفعہ میں سات سوئن سونا عطا کیا۔

راجہ ہذا تیسری صدی ہجری کا ہے۔ (اروڑ موجودہ واقع پاکستان) الور کا راجہ تھا۔ بزرگ بن شہریار کی کتاب میں جو ہر جگہ ''الرا'' لکھا ہوا ہے یہ کتابت یا طباعت کی تلطی کا نتیجہ ہے۔ ( قامی )

\*\*



#### ياب:ك

#### ناقل ہندی

علامداین الندیم زہر،اس کے اثر ات کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ 'اجناب الحیات''ٹامی کتاب، ناقل ہندی کی تالیف ہے۔

# تجیح بن عبدالرحمٰن ، ابومعشر سندهی مدنی

ان کی بابت خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ابومعشر نجیح بن عبد الرحمٰن سندھی مدنی نے حضرت ابوا مامہ مہل بن حنیف کو دیکھا ہے اور محمد بن کعب قرظی ، ٹافع مولی ابن عمر، سعیدمقبری، محمد بن منکد راور ہشام بن عروہ ہے ساع حاصل ہے۔خودان سے ان کے لڑکے :محمد سمیت پزید بن ہارون،محمد بن عمر واقد ی، اسحاق بن عیسی طباع اور محمد بن بکار بن ریان وغیرہ نے روایت کی ۔خیفہ مہدی نے انھیں مدینہ منورہ سے بغداد بلوایا تھا، جہاں تا حیات سکونت پذیر رہے۔ بیدمغازی کے سب سے بڑے عالم تنے۔ فضل بن مارون بغدادی ہے منقول ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے محمد بن ابومعشر ہے سنا، انھوں نے بتایا کہ میرے والد سندھی نژاد تھے، منھنوں میں سوراخ تقااور خیاط تھے۔ جب لوگوں نے یو جھا کہ پھر مغازی کس طرح یاد کیے؟ جواب دیا حضرات تابعین کرام ان کے استاذ کے یہاں بیٹھا کرتے تھے اور آپس میں مغازی کا تذکرہ کیا کرتے ہتھے،اس طرح اٹھوں نے مغازی یا دکر نلیے۔ اس کے بعد خطیب نے ان کے متعلق علماء کی جرح وتعد مل کا تفصیل سے ڈ کر کیا ہے۔( قامنی )

ابن سعد "الطبقات الكبوى" من من ارقام فرمات بين كه ية بيله بنونخ وم كى ایک عورت کے مکاتب ہتے۔ بدل کتابت اداکر کے آزاد ہو گئے تو ام موی بنت منصورتمير بيےنے ان کاولاءخريدليا۔ • ساھ ميں بغداد ميں ان کی و فات ہو ئی۔ امام بخاری نے "التاریخ الصغیر" بیں ان کی بابت لکھا ہے کہ جے ابومعشر سندھی ام سلمہ کے غلام تھے۔ ان کی روایت کردہ حدیث میں اختلاف ہے۔ اس کتاب میں ایک اور جگہ تصریح کی ہے کہ یجیٰ بن معین، ابومعشر سندھی ہے حدیث نہیں لیتے تھے، انھیںضعیف فی الحدیث گردا نتے اور ہنس کران کا تذکرہ کرتے تھے۔ ابن النديم نے''الفهر ست'' ميں تحرير کيا ہے کہ ابومعشر سندھی، واقعات و سيرك عالم نيز محدث تصران كمابول مين ايك" كتاب المغازى" ب-امام ذہبی نے "تذکرة الحفاظ" میں تحریر کیا ہے کہ ابومعشر فیح سندھی، مدنی فقیہ، مغازی کے عالم تھے۔ ان کا نام جی بن عبدالرحمٰن ہے۔ بن مخزوم کی ایک عورت ے مكاتبت كركے بدل كتابت اے اداكر ديا۔ بعد ازاں، جيسا كه بيان كياجاتا ہے، ام موی بنت منصور نے ان کا ولا وخریدلیا۔حفظ ویا دواشت میں نقص کے یا وصف بیملم کے ایک برتن تھے اور حضرت اسامہ بن مہل کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔انھوں نے محمد بن کعب قرظی ،موسی بن بشار، نافع ، ابن المنکد ر،محمد بن قیس اور ان کے علاوہ ا یک جماعت ہے روایت حدیث کی۔البتة سعید بن المسیب ہے ملا قات نہیں ہے۔ یہ بات، جامع ابولیسیٰ تر مذی میں مذکور ہے۔ تگر میں مجھتا ہوں کے سعید ہے مراد ،سعید مقبری ہیں، نہ کہ سعید بن المسیب ، اس لیے کہ ابومعشر سندھی نے حضرت ابن المسیب سے بدکٹر ت روایت حدیث کی ہے۔ابومعشر سندھی سے ان کے صاحب زادے جمد کے علاوہ عبدالرزاق، ابونعیم، محمد بن بکار، منصور بن ابومزاتم اور دوسرے بہت ہے لوگوں نے روایت حدیث کی۔ پیچی بن معین ان کی بابت فرماتے ہیں کہ بیتو ی فی الحديث نبيس بي -امام احمد بن عنبل كيت بي كه بدمغازي كي برد عالم، صدوق تے، گراسناددرست نہیں کرتے ہے۔ ابوقعیم کہتے ہیں کہ ابومعشر سندھی ہے اوران کی زبان میں لکنت تھی۔ چنال چہوہ کہتے ہے "حدثنا محمد بن قعب" بجائے کعب کے۔ امام ابوزرعہ نے انھیں صدوق کہا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ تو ی نہیں ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ تاہم امام نسائی نے ابومعشر سے احتجاج واستدلال کیا ہے، البتہ حضرات شیخین نے ان کی روایت سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے۔ ان کا رنگ سفید منظرات شیخین نے ان کی روایت سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے۔ ان کا رنگ سفید نظرات شیخین نے ان کی روایت سے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے۔ ان کا رنگ سفید فیلگوں تھا اور جسم بھاری تھا۔ فلیفہ مہدی نے انھیں عراق طلب کر کے ایک ہزار وینار وظیفہ جاری فرمادیا تھا اور ان سے کہا کہ آ ہے ہمارے در بار میں رہیں، تا کہ لوگ علم فقد حاصل کر لیں۔ ابومعشر کی وفات ماہ رمضان ہے کا ھیں ہوئی۔

ابن العمادٌ نے ''شذرات الذهب'' بین تحریر کیا ہے کہ ابومعشر سندھی کا م ، نجیج بن عبدالرحمٰن مدنی ہے۔ یہ مغازی اوراخبار کے مشہور عالم ہیں۔ یہ عمده فی الحد بیث نہیں ہیں۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ بیٹا خواندہ سے اورخودان کی سندحد بیث سے اختیاط کرتے ہے ''العبو'' کے مصنف لکھتے ہیں کہ انھوں نے محمد بن کعب قرظی اور دوسرے کہارمحد ثین سے روایت کی ہے۔ خلیفہ مہدی نے انھیں اپنی صحبت ہیں رکھا تھا۔ ان کی رنگت سفید نیلگول تھی اور یہ موٹے بدن کے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا لقب ''سندھی' لقب بالصدی قبیل سے ہے۔

# نجيب الدين متوكل: برا درشيخ فريد الدين سمّنج شكر

شخ نجیب الدین بن شعیب بن احمد الملقب بر متوکل "شخ فرید الدین مسعود سخخ شکر" کے حقیق بھائی اور مرید شخے ۔ ان کے والد فتنہ کا تارکے زمانے میں سندھ آکر دہائش پذیر ہو گئے تھے۔ شخ نجیب الدین علوم ظاہری و باطنی دونوں کے جامع اور کشر العیال تھے۔ اس کے باوجود معاش کے تیک نہ تو کسی طرح کی تک ودوکرتے اور نہ بی اس سلسلے میں کوئی فکر دامن گیر رہا کرتی تھی۔ عبادت و ریاضت میں یک سوئی نہ بی اس سلسلے میں کوئی فکر دامن گیر رہا کرتی تھی۔ عبادت و ریاضت میں یک سوئی

ے منہ کس رہے۔ انہاک کا عالم یہ تھا کہ انھیں دنوں اور مہنوں کے نام کی بھی خبر نہیں ہوتی ، نہ بی معلوم تھا کہاں ہے کما کیں اور کہاں خرج کریں۔ ایک مرتبہ شیخ نورالدین نے جب ان ہے یو چھا کیا آپ شیخ فریدالدین کے بھائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان کا بھائی ہوں۔ کی عارف نے ان سے معلوم کیا آپ بی نجیب الدین متوکل ہیں؟ فرمایا کہ بیس آو ''متاکل'' ( کھانے والا ہوں ) نہ کہ متوکل ۔ ۹ ررمضان ۱۲۰ ھیں ان کی وفات ہوئی اور شیخ قطب الدین او تھی کے پہلویس فن کئے گئے۔ (اخبارالا صغیاء)

## نفرسندھی، زنج قوم کے سربراہ

مؤرخ طبری'' تاریخ طبری'' کے اندر ۲۷۷ھ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ تو م زن کے قائد کے رفیق وصاحب: سلیمان بن جامع نے دریائے وجلہ کے متصل جن قصبات ودیہات پر قبضہ کیا تھا، ان میں ہے بیشتر پر ابوالعباس بن موفق نے قبضه کرلیا۔صیبیہ میں بھی ان کے کشکر کی بھاری تعدادموجودتھی،جس کی قیادت نصر سندھی نامی ایک محض کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے ، اس کو ویران كردية ، جنتا اناح نله لے جاسكتے ، اٹھا كر لے جاتے اور جہاں ا قامت گزين ہوتے ، اس جگہ کو آباد کرتے تھے۔ ابوالعباس نے اپنے سیہ سالاروں کی ایک جماعت کوجس میں <del>شاہ،</del> (دکمشجور)فضل بن موی بن بغااوراس کا بھائی:محمد شامل یتے، گھوڑوں کے ساتھ صینیہ کی طرف روانہ کیا۔ابوالعباس خودبھی اپنے وزیرنصیر کے ہمراہ گھوڑے پرسوار ہوا، اور'' برمساور'' کوعبور کرلیا۔ زنجیوں کالشکر بھی مقابیے کے لیے مقام'' ہرت'' تک بہنچ گیا۔ ابوالعباس نے بھی تنکم دیا کہ تمام گھوڑوں کو دریائے دجلہ عبور کر کے ''ہرت'' پہنچایا جائے۔ جب زنجیوں نے گھوڑے دیکھے تووہ سخت دہشت ز دہ ہو گئے اور فوراً کشتیوں میں جا بیٹھے اورتھوڑی ہی دیر میں شذا اور سمیریات ان کے قبضہ ہے نگل گئے۔ جب فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو زنجیوں نے ہتھیارڈال دیے۔ان میں سے پھوکوآل اور پھوکوتیدی بنالیا گیا۔ جب کہ بعض نے اپنے آپ کو دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ابوالعباس کے لشکر نے چا دلوں ہے بھری پری ان کی مشتیوں پر قبضہ کرلیا۔ نیز زنجیوں کے سر دار نفر سندھی کو بھی پکڑ لیا۔ پچھ زنجی شکست کھا کر''طبشا'' کی جانب فرار ہو گئے اور پچھ''سوق انجمیس'' کی جانب فرار ہو گئے اور پچھ' سوق انجمیس'' کی جانب۔ ابوالعباس بہت سارا مال غنیمت لے کر اور صیدیہ کو فتح کرنے کے بعد زنجیوں کو وہاں سے جلاوطن کر کے اپنی جائے قیام واپس آیا۔

نفر سندھی کی بابت، اس سے زیادہ تفصیل راقم کو دست یاب نہ ہوگی۔ یہ زنجیوں کا سپر سالارتھا۔ان کے ساتھ بنوعباس کی ضد میں جاملاتھا۔ یہ تیسری صدی نجری ہے تیار کھتا ہے۔ (تامی)

### نصرالله بن احدسندهی بغدادی

خطیب بغدادی کیمے ہیں کہ ابوائحین نفر اللہ بن احمد بن قاسم بن سیما معروف بابن السندی ' البتی ' باب الازج میں رہتے تھے۔ انھوں نے ابوالقاسم بن سنبک سے روایت حدیث کی اور میں نے ان سے حدیث کھی ہے۔ یہ صدوق تھے۔ مزید کھتے ہیں کہ ہم سے نفر اللہ بن احمد نے ، ان سے عمر بن محمد بن ابراہیم مشاہد نے ، ان سے محمد بن محمد بن سلیمان باغندی نے ، ان سے علی بن غیراللہ مدین مشاہد نے ، ان سے ملازم بن عمر کیا تی ۔ ان سے عبداللہ بدر حنی نے ، ان سے طلازم بن عمر کیا تی ۔ ان سے عبداللہ وایت سے بیان کیا کہ انھوں نے فرمایا: طلق نے والد حضر سے طلق بن عد النبی عیالے فرقانی و مسحها".

''نی اکرم سلی اللہ سلیہ وسلم کے بیہاں ایک بچھونے جھے ڈٹک ماردیا تو آپ نے مجھ پر جھاڑ بچھونک کی اور بچھوکو ماردیا''۔ زی قعد ہ ۳۳۳ ھیں نصر اللہ کی وفات ہوئی۔ نصراللّٰدے والد: ابو بکراحمہ بن قاسم بن سیما بیج کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ باب الازج، مشرقی بغدا دمیں ایک بہت بڑا محلّہ تھا، جس میں بہت ہے باز اراور متعدد محلے تھے۔ان میں ہے ہرمحلّہ اتنا بڑا تھا کہ بوراا یک شہرمعلوم ہوتا تھا۔ ( قامنی ) نصربن سندهى بغدادي

جاحظ نے اپنی مشہور کتاب"البیان والتبین" میں لکھا ہے کہ بنی عماس کے غلامول میں سے سندھی کے دونوں لڑکے: ابراہیم اور نصر بھی ہتھے۔ نصر تاریخ اور احادیث کے بڑے عالم تھے اور ابن الکھی اور بیٹم کی صدیث سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ نصر بن سندهی بن شا مک، خلیفه ابو عفر منصور کے آزاد کردہ غلام ہتے اور خلافت عباسیہ کے اہم فرد شار ہوتے تھے۔ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے۔ ( تانی )

نصربن نينخ حميد باطني ملتاني

یہ بات واضح نہیں ہے کہ نصر بن شخ حمید باطنی ، ملتان کا حاکم تھا یانہیں ۔ البت ا تناضرور ہے کہ یہ چوتھی صدی ججری کے نصف ثانی کا ہے۔

## تفيس سندهى بغدادي

جاحظ نے "البيان و التبيين" مل الكھا ہے كہ ميں نے ايك فادم سے یو جیما کہاس غلام نے کن لوگوں میں اسلام قبول کیا؟ تو اس نے بتایا کہا سحاب سند نعال میں، اس ہے اس کی مرادسندھی جوتے بنانے والے تھے۔ کتاب مذکور کے محشی نے اس پر لکھا ہے کہ جا حظ کے اس خادم کا نام ''نفیس'' تھا۔

ایبامعلوم ہوتا ہے کہ جاحظ کے اس خادم نفیس کا تعلق شہر" کنبایت ' سے تھا۔ ای لیےاس کی صنعت کے سلسلے میں جوتوں کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں کہ کہایت کے بنے ہوئے جوتے عرب اور عراق کے بازاروں میں تیسری صدی تک بہت مشہور تھے جیسا کہ مسعودی نے لکھا ہے کہ'' کتبایۃ'' ہندوستان کا ایک شہر ہے، یہی وہ شہر ہے جس کی جانب''نعال کنبائیۃ'' منسوب ہیں۔ یہ جوتے ای شہر میں بنتے ہیں۔ ننیس سندھی تیسری صدی ہجری کا ہے۔ (قامنی)

## شيخ الشيوخ: نوح بمرى سندهي

ان کی بابت' تحفہ الکو ام'' کی تحریر کا خلاصہ درج ذیل ہے:

شخ الثیوخ نوح بھر کی سہروردی، سندھ کے اجل اولیاء اللہ اور شخ شہاب
الدین سہروردی کے کائل ترین مریدین وخلفاء میں سے تھے۔ بھر میں جے قدیم '
زمانے میں' فرستہ'' کہا جاتا تھا، رہائش پذیر تھے۔ کہتے ہیں کہ شخ بہاء الدین ذکریا
ملتانی نے ، شخ سہروردی سے بیعت ہوئے اورا کتاب فیف کرنے کے بعد جب ان
سے ملتان واپس جانے کی اجازت چاہی تو شخ سہروردی نے اجازت دیتے ہوئے
ان سے فرمایا کہ فرستہ، سندھ میں میرا ایک نہایت نیک تلمیذر ہتا ہے، وہ میر ب
پاس اپنا چراغ، بی اور اس کا تیل لے کرآیا اور صرف مجھ سے اکتاب فیض کیا۔
باس اپنا چراغ، بی اور اس کا تیل لے کرآیا اور صرف مجھ سے اکتاب فیض کیا۔
جب تم سندھ جانا تو اس سے ضرور ملاقات کرنا ۔ مگر مذا کا کرنا ایسا ہوا کہ شخ بہاء الدین
جس وقت فرستہ پنچ تو آئھیں معلوم ہوا کہ نوح بھکری کی وفات ہو چکی ہے۔
جس وقت فرستہ پنچ تو آئھیں معلوم ہوا کہ نوح بھکری کی وفات ہو چکی ہے۔

نهق مهندی .

ابن النديم في الفهر من "ك اندر معلمين، مهندسين، ارثماطيقين، علمائة موسيقى، ارثماطيقين، علمائة موسيقى، حساب دانول، علمائة نجوم، مختلف آلات ك بناف دالول، ارباب خيل وحركات ك تذكر ع ك ذيل مين لكها م كدانهي مين "فبق مندى" بمندى تقدان كا ايك كما بكانام "كتاب المواليد الكبير" بها

#### 粉粉粉

### باب:و

# وطبى كلمنجا ،سلطان مالديب

تخفۃ الا دیب میں وظی کلمنجا کی بابت تحریر ہے کہ اس نے ۱۹۰۰ ہے۔ ۱۳ ہے سے ۱۳۰ ہے تک بابت تحریر ہے کہ اس نے ۱۹۰۰ ہے سے ۱۳۰۰ ہے تک پورے بیس سال الدیپ کی زبان میں اس کا لقب مرکی دعمّا سور مہاردن' تھا۔

### باب:٥

# مارون بن محد بھرو جی اسکندرانی

حموی نے ''بروس'' بھروج کی بابت لکھا ہے کہ ابو محمد ہارون بن مخمد بن مہلب سلفی بھرو چی ہندی کی نسبت اس شہر کی جانب ہے۔ میری ان سے ملاقات ''(مصر) میں ہوئی۔ ''(مصر) میں ہوئی۔

یہ بہت نیک اور صاح تنے۔ گرا پنا مانی اضمیر ، عربی یا فاری میں ہمشکل تمام بی اوا کر پات تنے۔ یہ حج بیت اللہ ک شرف سے بہرور تنے اور اس وقت ''اسکندریہ' کی ایک مسجد میں او ان دیئے کی خدمت انبی م دے رہے تنے۔ موصوف کے متعلق مزید تفصیل نہل سکی ۔ بیر ماتویں صدی ہجری ہے تعلق رکھتے ہیں۔ (قانی)

## بإرون بن موسى ملتاني سندهي

حیوانات کے تذکرے کے ضمن میں حموی نے لکھا ہے کہ ملتان ، سندھ میں

www.ahlehaq.org

ہارون بن موی نامی ایک شخص تھا بی تبیائہ از دکا غلام تھا۔ علاوہ ازیں بلند پا بیٹا عرب بہادرہ بے باک، اپنی قوم میں معزز وصاحب وجا بہت اور ملتان سے ملحقہ، سندھ کے علاقے کا حاکم تھا۔ ایک دفعہ بیدا ہے ایک قلعہ میں تھا کہ ہندوستان کے راجہ سے اس کی غد بھیڑ ہوگئ۔ ہندوستان کے راجہ نے ہاتھیوں کے نشکر کو مقابلے کے لیے آئے کر دیا۔ بید کھے کر ہارون بن موی اپنی افواج کی صف کے سانے نمودار ہوا اور ہاتھیوں کے سردار، بڑے ہاتھی کی طرف کو بڑھا۔ ہارون نے اپنے کرتے کے اور ہاتھیوں کے سردار، بڑے کے گور اور ہاتھی کی طرف کو بڑھا۔ ہارون نے اپنے کرتے کے اور ہاتھیوں کے سردار، بڑھے ہی کی طرف کو بڑھا۔ ہارون نے اپنے کرتے کے اور ہاتھی جوڑ دی۔ اس سے گھرا کر بڑا ہاتھی بھاگہ کھڑ اہوا اور یہی تدبیر اس راجہ کی قبلت کا سبب ہوئی۔ راجہ مقتول ہوا اور مسلمان فتح یاب۔ ہارون بن موی نے فکست کا سبب ہوئی۔ راجہ مقتول ہوا اور مسلمان فتح یاب۔ ہارون بن موی نے ایک لیم بھی نظم کے اندراس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ جس کا پہلا شعر درج ذیل ہے:

أليس عجيباً بان تلقه ١١٠ له فطن الاسد في جرم الفيل(١)

مؤرخ ابو دلف نے ہارون بن عبداللہ ملتانی مولی از و کی '' ملتانی ' نسبت کے پہل منظر کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے آباء واجداد، قدیم زمانے سے ملتان بیس منظر کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے آباء واجداد، قدیم زمانے سے ملتان بیس منظر کے بیارون کی پیدائش اورنشو ونما بھی ملتان بی میں ہوئی ۔ بیہ بہت مشہور شاعر تھا۔ اس کے اشعار کتب تاریخ میں فدکور ہیں۔ لہذا ہوسکتا ہے کہ ہارون بن موی اور ہارون بن عبداللہ دونوں ایک بی ہوں اور والد کے نام میں فلطی ہوگئی ہو۔ ہارون بن موی تیسری صدی بجری سے تعلق رکھتا ہے۔ (قامی)

ہبة الله بن مہل سندھی اصبہانی

ہبة الله بن مبل سندھی نے شخ ابوعبدالرحمٰن سلمی کے شاگر دوخادم: ابوسعید محمد

(۱) یرتسیدوستر داشعار پرمشمل ب، معزت قامنی معاحب نے درن کتاب کیا ہے، گرناچیز نے انتھار کے لیے حذف کردیا۔ (ع،ربستوی) بن علی بن محمد خشاب نیسا پوری متوفی اس هاور ابومعالی بغدادی ہے روایت کی اور ان سے حافظ ابن عسا کراور علامہ سمعانی نے روایت کی۔

علامہ سمعانی نے ''الانساب '' کے اندر ابوسعید محمد بن علی بن محمد ختاب کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ان سے محمد بن فضل فرادی اور ہمیۃ اللہ بن مہل سندھی نے روایت کی۔

امام ذہیں نے 'تذکرہ العدفاظ' میں امام ابو معالی بغدادی متوفی الا ۱۳۵ ہے۔
ترجمہ میں لکھاہے کہ انھوں نے مہۃ اللہ بن سندھی سے اصبہان میں ہاع حدیث کیا ہے۔
ہمۃ اللہ بن مہل سندھی جیسے عظیم المرتبت شیخ وعالم کے حالات مزید نہ ل
سکے۔ یہ نہ صرف حدیث کے عالم تھے، بلکہ اس میں امام بھی تھے۔ اصبہان میں
سکے۔ یہ نہ صرف حدیث کے عالم تھے، بلکہ اس میں امام بھی تھے۔ اصبہان میں
سریتے تھے۔ان کا تعلق یا نچویں صدی ہجری ہے تھا۔ (قاض)

# مدى كلمنجا ،سلطان مالديپ

تحفۃ الادیب میں مذکورے کہ ہدی کلمنجا کی ماں کا نام ''ہریا ما واکلع'' تھا، چوقہریا ما واکلع کا جدی نسب تو تاریخ میں مذکورہے۔ یہ جوقہریا ما واکلع کی لڑکی تھی۔ ہدی کلمنجا کا جدی نسب تو تاریخ میں مذکورہے۔ یہ ۱۵۵ ھیں سریر آرائے سلطنت ہوا اور ۲۹۱۲ ھ تک پورے سات سال حکومت کی، اہل مالدیہ کی زبان میں اس کالقب' سری ویرا ہارن مہاردن' تھا۔

# بلى منجا ، سلطان مالديب

تحفۃ الادیب ہی ہیں ہلکامنیا کی بابت بھی تحریر ہے کہ اید عاوا کلع نامی خاتون نے بوقہ للدیب ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہیں ہیں ہوا۔ الکندری نے بوقہ ل کلو الکندری سے شادی کی ،جس سے سلطان ہلی کلمنیا ہیدا ہوا۔ الکندری مالدیپ کے ایک جزیرہ کا نام ہے۔ اس نے ۱۲۲ ھے ۱۲۲ ھے تک محض ڈیڑھ برس ہی مالدیپ کے ایک جزیرہ کا نام ہے۔ اس نے ۱۲۲ ھے تک محض ڈیڑھ برس ہی محومت کی ۔ اہل مالدیپ کی زبان میں اس کالقب 'مری سنھا ابار ن مہاردن' تھا۔

#### جيمو بملكهُ سندھ

ہیمو، سنکھارین دودہ بن مجونکر بن سوم وکی ہیوی تھی ۔ سنکھار کا چوں کہ کوئی امورسلطنت لڑکا نہ تھا، جو تخت و تاج کا وارث ہوتا، اس لیے اس کی ہیوی نے ہی امورسلطنت اپنے ہاتھوں میں نے لیے اور ''شہر طور و تہری' کے خاندان سوم و کے تخت پراپنے بھائیوں کو بٹھا دیا۔ بید کھے کر سوم و خاندان کے ایک شخص اور'' قلعہ دھمکہ'' کے حاکم: ''دودہ'' نے چند دنوں کے بعد، ملک کے اطراف واکناف سے اپنی توم کے افراد اور اپنے بھائیوں کو بچا کر کے 'مھیمو'' کے بھائیوں سے جنگ کی اور انھیں''شہر طور و تہری'' کی سلطنت سے بے وظل کر دیا۔ (تخذ الکرام)

یبال به بات قابل ذکر ہے کہ سومرہ، سندھ کا ایک خانہ بدوش خاندان تھا، جس نے سندھ پر قبصنہ کر کے ۳۲۵ ھے ۵۲ کے تک حکومت کی۔ اس ٹاندان کی تاریخ بالکل معلوم نہیں۔ ہاں اتناضر در ہے کہ زمانہ کندیم ہے اس خاندان کے لوگ سندھ میں رہ رہے ہیں۔ آل تمیم سے تعلق رکھنے والے آخری عبای گورز کے بعد ے سندھ میں ان کی حکومت رہی۔ درحقیقت سندھ پر قبضہ بنوتمیم کے عہد تک اس خاندان کے بعض افرا دکا ہی تھا۔ بنوتمیم کے بعد بیخودمختار حاکم بن گئے اور • ۵۵ ھ تک حکومت وسلطنت ان کے ہاتھ میں رہی ۔ ننتخب التو اریخ میں مذکور ہے کہ سلطان عبدالرشیدین سلطان محمودغز نوی جب با دشاه بنااوراس کی حدو دسلطنت ، سنده تک پہنچ گئی 'تو چوں کہ بیر کم عقل بے وقو ف اور امور مملکت سے لا پرواہ تھا، اس لیے امرائے سندھنے بغاوت کردی۔اور''تہری'' کے نواحی علاقوں میں خاندان سومرہ کے کچھ لوگوں نے بھی ۸۳۵ھ میں خروج کیا اور اپنے ہی خاندان کے ایک مخص ''سومرہ'' کواپٹا حکمراں نامز د کردیا۔ جب کہ بیلوگ سندھ کے نزاحی علاتوں مے دوسو سال ہے قابض حلے آرہے تھے۔ تا ہم خلفائے بنوعباس کے فرمال بردار تھے اور

انھیں سالانہ خراج بھی ادا کرتے تھے۔

امرائے خاندانِ سومرہ کی ایک عادت بیٹھی کہوہ دیگر اقوام ہے تعلق رکھنے واللوگوں برمبرلگا دیا کرتے اور کہتے کہ یہ سارے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ یہ خودتو عمامه باندھتے ، مگر دوسروں کو بیتھم تھا کہ سروں پر بٹی ہوئی رسی یا ندھا کریں ، عمامہ نہ با ندھیں۔ای طرح بیابیے ہاتھ اور یا وُل کے ناخن جڑے اکھاڑ ڈالتے اور وجہ جواز کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اس طرح ہم، دوسروں سے متاز نظر آتے ہیں۔ جب كى عورت كے يبال ولادت ہوتى توبياس كے ياس نبيس جاتے بلكدا ہے يول ہی عضو معطل بنا کرجیموژ دیتے۔ کچھ دنوں بعدا یک ذہین عورت نے ایک تدبیرا ختیار ک، جس ہے یہ نیادت ختم ہوگئی۔ بیلوگ بھیٹر کے بھتے ہوئے گوشت کے ہمراہ شراب پینے بینے اوراس سلیلے میں یہاں تک ظلم وتعدی ہے کام لیتے کہا گرکسی گھر بر مردنه ہوتے توعورتوں ہے ہی بھیٹر جرآ لے جایا کرتے۔ بعد میں ای بات کو لے کر سومرہ اورسمہ تو موں کے درمیان شدید جنگ ہوئی اس کے بعد ہے'' سمہ'' کےلوگ سندھ کی حکومت وریاست پر قابض ہو گئے۔اس سے پہلے قوم''سمہ'' زمین داراور كاشت كارتقى \_(تحنة الكرام)

علامہ سیدسلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ خاندان سوم وہ کے لوگ اساعیلی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور کھانے پینے ، نیز شادی بیاہ کی بعض کفریہ رسوم بھی ان کے یہاں پائی جاتی تھیں۔ بایں ہمہ یہ لوگ خود کومسلمان شمار کرتے تھے اور اپنالقب ' ملک فیروز' رکھ دکھا تھا۔ ان کا ند ہب، قرام طاور اساعیلیوں کے ندا ہب کا ملفو بہ تھا۔ انہی لوگوں نے ہندوستان ہیں یہ بات پھیلائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ' وشنو' کے مظہر اور اور اور تاریس ۔ حکام سوم رہ کے پاس، اساعیلیوں کے مرکز: قلعۃ الموت سے مبلغین آیا اور اور تاریس ۔ حکام سوم رہ کے پاس، اساعیلیوں کے مرکز: قلعۃ الموت سے مبلغین آیا کرتے تھے۔ ان کی حکومت کم از کم تین سو بھیتر سال، سلطان محمد تعلق کے عہد تک رہی ۔ رہی دہند کے تعلقات )

خاندان سومرہ کے حکام وامراء اوران کی مدت وسلطنت درج ذیل ہے: ا-سوم ه اول ۲- بحونکرین سوم ه اول ، و فات: ۲۱ ۴ هیدیت حکومت: ۱۵ ارسال

۳- دوده بن مجونکراول:۲۴ برسال ۳- سنگھار:۱۵ برسال .

٢- عر:١٠١١ل،

۵- هيف:۳۳رسال

۸- بحثو:۳۳رسال،

2- دوده ثانی: ۱۲۰سال

١٠- محرطور: ١٥ ارسال

۹- محميز داول:۲ارسال

۱۲- دودو ثالث: ۱۳ ارسال

اا- تحميز اثاني: چندسال

۱۳- چنیسر:۱۸/رسال

١٣- طائي:٢٣/سال

۱۷- خفیف: ۱۸رسال

١٥- كيونكر ثاني: ١٥ ارسال

۱۸- عر:۳۵ رسال

21- دودورالغ:۲۵رسال

۲۰ حمير - خاندان سوم ه كا آخرى حاكم

19− كيونكر ثالث: • ارسال

اس کی حکومت کا خاتمہ ۵۲ مصیں سلطان تتبنلق کے عبد حکومت میں موا\_(عربومندكے تعلقات)



## باب:ی

## بجي<sup>ا</sup> ابومعشر سندهي

امام ابومعشر محمد بن احمد بن مماد دولا في في ابني كرال قدر تاليف "كتاب الكنى و الأسماء" كاندران حضرات كانذكره كرتے بوئ ، جن كى كنيت" ابو معشر" به كدان بين سالام الومعشر كى سندهى مولى ابن ہاشم بين بيزلكما معشر" به كدان بين سالام من سندهى مولى ابن ہاشم بين بيزلكما به كدان بين سنا، انھوں نے كديس نے عباس بن محمود سے سنا كديس نے يكى بن معين سے سنا، انھوں نے فرمايا كديس نے عباس بن محمود سے سنا كديس نے يكى بن معين سے سنا، انھوں نے فرمايا كدابومعشر كانام في بيادروه مولى ام موى بين ۔

غالبًا صاحب تذكرہ دوسرى صدى بجرى ئے تعلق ركھتے ہیں۔ ان سے پہلے امام دولا في نے حضرت ابراہیم نخفی کے تمیذ: ابومعشر زیادہ بن كلیب اور ابومعشر یوسف بن بزید براء كا تذكرہ كیا ہے۔ فلا ہر ہے كہ ابومعشر بحتى سندھى مولى ابن ہاشم اور ابومعشر بحتى بن بزید براء كا تذكرہ كیا ہے۔ فلا ہر ہے كہ ابومعشر بحتى بن عبد الرحمٰن سندھى مولى ام موسى بنت منصور میں واضح فرق ہے۔ اور ابومعشر بحتى بن عبد الرحمٰن سندھى مولى ام موسى بنت منصور میں واضح فرق ہے۔ علا مددولا في نے بھى بیان كیا ہے۔ ( قانن )

## یجیٰ بن محمد اموی ، حاکم سندھ

ابو دلف مسہر بن مبلبل نے اپنے سفر نامے کے اندر' ملتان' کے تذکر ہے میں تحریر کیا ہے کہ بیشہر بیجی بن محمد اموی کے قبضہ میں ہے، جومنصورہ کا بھی حاکم ہے۔ بلکہ سندھ بورا کا بورا اس کے زیر تکمیں ہے۔ ملتان میں حکومت مسلمانوں کی ہے اوراس کا کرتا دھرتا حضرت علی بن ابوطانب کی نسل میں سے ہے۔ جامع مسجد

اس عظیم شہر کے متصل ہی ہے۔ یہاں اسلام کی شان وشوکت ظاہرہ یا ہر ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خوب روائ ہے۔ یہاں ہے روانہ ہو کر میں سندھ کے ایک شہر "منصورہ" گیا، جہال خلیفہ اموی مقیم تھا، یہ اپنے نام کا خطبہ پڑھتا اور صدو و قصاص نافذ کرتا ہے۔ یہ تمام سندھ کیا خشکی، کیا سمندر سب کا مالک ہے۔ منصورہ سے سمندرکا فاصلہ بچاس فرت ہے۔ اس کے ساحل پرشہر "دیمل" ہے۔ جموی نے چین کے تذکر سے میں ایسانی لکھا ہے۔

یجی بن محداموی، تیسری صدی ہجری کا ہے۔ لگتا ہے کداس کی ولادت اور نشو ونما سب کچھ سندھ ہی میں ہوئی۔ بیسندھ کے بیش تر علاقوں کا حاکم تھا۔ اس کے دور حکومت میں اسلامی قوانین کا نفاذ مجر پورانداز میں رہا۔اس حوالے ہے آج بھی ،اس اطراف میں اس کی خاصی شہرت ہے۔ ( ہانی)

### يزيد بن عبدالله قرشي بيسري مندي

امام ابن ابوحاتم رازی نے "محتاب المجوح و التعدیل" میں تقریح کی ہے کہ یزید بن عبداللہ قرشی بیسری نے عمر بن محد عمر ک سے روایت صدیث کی اور خود یزید سے علی بن ابو ہاشم طبرا آخ وغیرہ نے نیز لکھا ہے کہ بیات میں نے اپ والد سے بی ہے۔

مسعودی نے "صیو در" کے بیان میں لکھا ہے کہ یہاں تقریباً دی ہزار بیاس مولی مسعودی نے "مور کو بیان میں لکھا ہے کہ یہاں تقریباً دی ہزار بیاس المر ہیں ہوئی ، بیاسرہ ان کا لقب ہے۔ بیاسرہ کا واحد" بیسر" ہوئی ، بیاسرہ ان کا لقب ہے۔ بیاسرہ کا واحد" بیسر" ہوئی ، بیاسرہ ان کا لقب ہے۔ بیاسرہ کا واحد" بیسر" ہوئی ، بیاسرہ کو۔ اس طرح کے جراتی زبان میں "نے دور اسین" دوسروں والا۔ اس سے مراد ایسا محتص ہے جس کے والدین میں سے ایک ہندی نرادہ ہواور دوسرا عربی نراد۔ غالباً بزید بن عبداللہ تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ (تامی)

### ليعقوب بن مسعود بن سليمان اجودهني

شیخ لیفقوب بن فریدالدین بن سلیمان بن احمد بن یوسف بن محمد بن فرخ شاه عمری اجودهنی ، حفر بن فرخ شاه عمری اجودهنی ، حفرت شیخ مسعود فریدالدین کے سب سے چھوٹے صاحب زاد ہے ستھے کہ ستھے۔ میہ جود و کرم اور سخاد خ و دریا دلی میں بہت مشہور ستھے۔ ملاملتیہ جار ہے ستھے کہ نواحی امرو ہہ میں قرآل کردیے سے کے اور پھر سمجھ پیتہ نہ چل سکا۔

شیخ محمہ بن مبارک کر مانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یعقوب کے ہمراً و ' اود و ' گیا۔ اتفاق ہے اس شب حاکم اود و شدید بیار ہوگیا۔ ابن کے پیٹ میں صدور جہور دپیدا ہوگیا۔اطباء نے ہرمکن علاج کیا، مگر بجائے شفا کے مرض مزید شدت اختیار کر گیا۔ تب کس نے کہا کہشنے یعقوب بن شیخ فریدالدین آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا آئھیں بلوایا جائے۔ چناں چہآ پ تشریف لائے۔ حاکم اود و آئے ہوئے ہیں، لہٰذا آئھیں بلوایا جائے۔ چناں چہآ پ تشریف لائے۔ حاکم اود اللہٰ رب کے پاس بیٹے گئے اور اس کے بیٹ پر اپنی دوا نگلیاں رکھ کر کچھ پڑھا اور اللہٰ رب العزت نے اس کمے شفاد ہے دی۔ اس سے خوش ہوکر حاکم اود ہ نے آئھیں بہت سے مارا مال اور بیش قیت کپڑے ازراہ ٹوازش عطا کئے۔ مگر آپ نے سارا کا سارا اس سے حاجوں اور در بانوں میں تقسیم کردیا اور خود کچھ بھی نہلی۔ (کرایا۔الاولیاء)

### بوسف اول، سلطان مالديب

تحفة الا دبب میں اس کی بابت تحریر ہے کہ یوسف اول ، سلطان علی کمنجابن سلطان محمد اور کلمنجابین سلطان محمد اور کلمنجابین سلطان محمد اور کلمنجابین سلطان وطبی کلمنجا کا حقیقی بھائی تھا۔ اس نے ۲۸۴ ھے۔ ۱۹۳ ھ تک کل سمات سمال ، مالدیپ پر حکومت کی ۔ اہل مالدیپ کی زبان میں اس کا لقب ''سری بونا دیت مہاردن' تھا۔



# بإبالآباء

#### ابوجعفرسندهي

امام ذہبی نے 'تذکر ہ الحفاظ'' میں عمر و بن مالک راسی کی بابت لکھا ہے کہ امام زبی نے بیان کیا کہ امام ترفدی نے بیان کیا کہ امام بخاریؒ نے فرمایا کہ بیعمر و بن مالک کذاب ہے اس نے ابوجعفر سندھی کی کتاب بہطور عاریت لے کر اس میں بہت سی احادیث کی کرویں۔

ابوجعفرسندھی کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی بات راقم کو نہل کی۔گر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم المرتبت محدث تنصاوران کی ایک کتاب بھی تھی۔ یہ تیسر ی صدی ہجری ہے تعلق رکھتے تنصے۔ (قائنی)

#### ابوحار شەمندى بغدادى

ابو حارث خلیفہ مہدی عباتی کے دور خلافت میں سرکاری بیت المال کے خزانوں کے نگراں اور ذہ دار تھے۔ مسعودی نے ''مروج الذھب'' میں لکھا ہے کہ خلیفہ مہدی خاص وعام کے نزد یک ہردل عزیز تھا۔ اس کی وجہ یتھی کہ اس نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی گزشتہ حکومتوں کی جانب ہے کیے مظالم پرنظر ٹانی کی الوگوں کے قل سے باز رہا، ڈر نے اور گھبرانے والوں کو امن دیا، مظلوم کے ساتھ انساف کیا اور خوب دادود ہش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں جو چھلا کھ درہم اور چودہ ہزار و بنار بیت المال میں جمع کئے گئے تھے، وہ سارے بیز مہدی کے دور میں جو چھ وصول کیا گیا تھا، سارا کا ساراختم ہوگیا۔ جب بیت بیز مہدی کے دور میں جو چھ وصول کیا گیا تھا، سارا کا ساراختم ہوگیا۔ جب بیت

المال فالی ہوگیا تو بیت المال کے فازن و گران ابو حارثہ ہندی نے مہدی کے پاس
آگر بیت المال کی چابیاں اس کے سامنے پھینک دیں اور کہا جب سارا فزانہ ختم
ہوگیا تو ان چابیوں کا اب کیا کا م؟ بیت کرمبدی نے خراج وعشر کی وصولی کے لیے
ہیں آ دمیوں کو تھم دیا۔ چناں چہ چند ہی دنوں میں بہت سارامال بیت المال میں
آگیا ،اس کے سبب ابو حارثہ تین روز تک فلیفہ مہدی کی خدمت میں نہ آسکے۔ جب
تین روز کے بعد آئے تو مبدی نے پوچھا تا خیر کیوں ہوئی ؟ ابو حارثہ نے کہا کہ بیت
المال کے اموال کی تر تیب وقع میں لگار ما ، اس لیے نہ آسکا۔ اس پرمبدی نے کہا تم
المال کے اموال کی تر تیب وقع میں لگار ما ، اس لیے نہ آسکا۔ اس پرمبدی نے کہا تم
المال کے اموال کی تر تیب وقع میں لگار ما ، اس لیے نہ آسکا۔ اس پرمبدی نے کہا تم
المال نے اموال کی تر تیب و کہ بیت المال جب فالی ہوگیا تو اگر جمیں ضرورت
المان اور احق ہو۔ یہ بچھتے ہو کہ بیت المال جب فالی ہوگیا تو اگر جمیں ضرورت
یات کا انظار نہیں کرتا کہ آپ مال کی وصولی کر کے اے جمع کر لیں۔

مؤرخ این خلکان نے بھی اپنی تاریخ میں وائی تراسان : ابوعبداللہ واؤد بن عمر بن طبہمان سلمی کے تذکرے میں بہی بات تحریر کی ہے۔ چناں چہ کہنا ہے کہ ابو عارشہ بندی بیت المال کا خزانہ خالی ہوگیا تو خلیفہ مہدی کے پاس آ کر کہا کہ جب سارا مال آپ نے خرچ کر ڈالا تو ان چا بیوں کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ کی ہے کہیں کہ چا بیاں جھ سے لے لے خلیفہ مہدی نے کہا نہیں چا بیاں اپنے پاس بی رہے دو، چند بی دنوں میں پیے آ جا کیں گے۔ چناں کہا نہیں چا بیاں اپنے کارند سے دو، چند بی دنوں میں پیے آ جا کیں گے۔ چنال مراد اور جمول یالی کے لیے اپنی کارند سے دوانہ کرد سے اور خصور سے میں بہت سارا در بھم وو بینار بیت المال میں آگیا۔ او حر خلیفہ نے دادود بیش میں اپنا ہاتھ ذرا اس ورک لیا۔ نیج با اس بی حرار ہیں جو چھا کہ سیار نا میں اس کے ابو حارث اس کی تر تیب وقیح میں مشغول ہونے کے سبب تھیں روز تک خلیفہ کے یہاں نہ آ سکے۔ اس نے حاضرین در بار سے پو چھا کہ اس احتی اعرابی کو کیا ہو گیا؟ جب اس سے تا خیر کی وجہ بتائی گئی تو اس نے ابو حارث کو بلوایا اور کہا آئی تا خیر کیوں گی؟ ابو حارث نے جواب ویا کہ در ہم وو بینار بہت حارث کو بلوایا اور کہا آئی تا خیر کیوں گی؟ ابو حارث نے جواب ویا کہ در ہم وو بینار بہت حارث کو بلوایا اور کہا آئی تا خیر کیوں گی؟ ابو حارث نے جواب ویا کہ در ہم وو بینار بہت

جمع ہو گئے تھے۔ اس پرخلیفہ نے کہا اتمق اتم یہ بچھتے تھے کہ اب درہم ودینارہارے
پاس نہیں آئیں گے؟ ابو حارثہ نے عرض کیا امیر الموشین! جب کوئی بات پیش
آ جائے اور پییوں کی ضرورت پڑے، وہ کام بغیر پییوں کے ہونے والا نہ ہوتو اسے
اس بات کا انتظار نہیں ہوتا کہ آپ کارندے بھیج کر چیے یک جا کرلیں۔

مهدی نے ابوحارثہ سے جوبیکها کہ انت اعوابی احمق " تو اس سے بیہ شیدند ہونا جا ہے کہ ابوحارثہ ہندی نہیں تھے۔ اس لیے کہ اہل عرب " اِعرائی " بدوکو کہتے ہیں، جا ہے دوعر فی نہ ہو۔

### ابورواح سندهى بصري

جاحظ نے ''کتاب العیوان'' میں لکھا ہے کہ خرج کرنے کے سلسلے میں اہل سندھ کا ایک خاص مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھر و میں جتنے صراف ہیں، سب کے یہاں ''کیشیر'' کوئی نہ کوئی سندھی ہی ہے۔

ای نقطۂ نظر سے محمد بن سکن نے ابورواح سندھی کوخر بیدا تھا، جس نے انھیں بہت سارامال کما کردیا۔

ابورواح سندھی، مولی محمد بن سکن کاتعلق تیسری صدی ہجری ہے تھا اور بیہ بہت بڑے صراف ہتے۔(قامنی)

# ابوزهر برختي ناخدا مندي سيرافي

بزرگ بن شہر یار نے ' عجانب المهند' میں تحریر کیا ہے کہ ابو زهر برخی نا خدا، سیراف کے بڑے اور سر برآ وردہ افراد میں سے تھے اور اہل ہند کے ند ہب کے بیردکار بحوی تھے۔ گرتمام اہل سیراف کی نظر میں امانت دار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کوگ ان کی بات مانتے اور ان کے یہاں آپٹے روپٹے میں اور اپنی والا دکوچھوڑ میں ان کی بات مانتے اور ان کے یہاں آپٹے روپٹے میں اور اپنی والا دکوچھوڑ

جاتے تھے۔ بعد میں اسلام قبول کرلیا اور بہت نیک وصالح ہوگئے۔ جزیرۃ النساء کی رہنے والی ایک خاتون کو پیغام نکاح دینے کی وجہ سے جج بھی کیا۔ ابوز هر برختی نا خدا، چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتے تتھے۔ ( قامنی )

### الإسالمه زوطي مندي بصري

یے حضرت علی کے عہد خلافت میں ''سیا بچہ'' کے والی تھے۔ نہاے تنہ طبیعت کے آدمی تھے۔ بلا ذری نے ' فتوح البلدان'' میں لکھا ہے کہ جماعت نبیا بچہ، بھرہ کے بیت المال میں ملازم تھے۔ ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق چالیس تھی اور دوسری روایت کے مطابق چا رسو۔ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت زبیر بن عوام بھرہ آئے ، اس وقت عثان بن حنیف انساری ، حضرت علی کی جانب سے والی بھرہ تھے تو جماعت سیا بجہ نے حضرت علی رضی اللہ عند کی تشریف آوری تک، بیت المال ان کے حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ انکار پر انھوں نے ملی السباح''سیا بچہ' پراچا نک جملہ کرکے اضی تی کر ڈالا۔ اس جملہ آور جماعت کی قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں تھی ۔ اس وقت سیا بچہ کے والی ابوسالمہ ذرطی تھے، جوخود ایک بن زبیر کے ہاتھ میں تھی ۔ اس وقت سیا بچہ کے والی ابوسالمہ ذرطی تھے، جوخود ایک نیک آدمی شخے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قدیم زوطیوں اور سیا بچہ کوشام اور بنک آدمی علی توں میں بھیج دیا تھا۔ ای طرح خلیفہ ولید بن عبدالملک نے بھی نظا کیہ کے ساحلی علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ ای طرح خلیفہ ولید بن عبدالملک نے بھی پھی ذوطیوں کو انطا کیہ کے ساحلی علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ ای طرح خلیفہ ولید بن عبدالملک نے بھی پھی ذوطیوں کو انطا کیہ کے ساحلی علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ ای طرح خلیفہ ولید بن عبدالملک نے بھی پھی ذوطیوں کو انطا کیہ کے ساحلی علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ ای طرح خلیفہ ولید بن عبدالملک نے بھی

سیابجہ اصل میں 'سیاہ بچ' ہے۔ سیاہ بچہ، سندھ کے بہادراورزور آورلوگوں کو کہاجاتا تھا۔ ابن الفقیہ ہمدانی نے 'سکتاب البلدان' میں '' یک بارے میں کہاجاتا تھا۔ ابن الفقیہ ہمدانی نے 'سکتاب البلدان' میں '' یک بارے میں کہا جاتا تھا۔ ابن الفقیہ ہمدانی فرماتے ہیں کہ مصر میں سب سے بہادراور جری لوگ، قبط ہیں کہا مام میں 'جراجہ' '، الجزیرہ میں 'جراحیہ' 'ابل سواد میں نبط، سندھ میں قوم سیا بجہ، ممان میں مزرن اور یمن میں سامران ۔

'' زط'' جاٹ کا معرب ہے۔ جائے، زمانۂ جاہلیت ہی میں عزب پہنچ سکے خصے اوران میں سے ایک بڑی تعداد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی لشکر میں ہے ایک بڑی تعداد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی لشکر میں بہت ہے میں بہت ہے کار ہائے نمایاں انجام دیے۔(قانی)

بلاؤری نے لکھا ہے کہ زوطی (جاٹ) اہل فارس کی فوج میں شامل تھے، انھیں اہل فارس نے قید کرلیا تھا۔ بیسندھ کے رہنے والے تھے۔ان میں ہے جو لڑنے والے بتھے، انھیں گرفتار کرلیا تھا۔ جب انہوں نے'' اساور و'' کا انجام سنا تو اسلام قبول کرلیاا ورحضرت ابوموی اشعری کی خدمت میں آئے۔آب نے اساورہ کی طرح انھیں بھی بھرہ میں آباد کیا۔اس ذیل میں بلاؤری نے مزیز لکھا ہے کہ شیرو بیہ اسواری نے انھیں خالد بن معمراور بنی سدوس کے ہمراہ قبیلۂ بکر بن وائل میں آ با دکرنا جا با بمگرانھوں نے اس کومنظور نہ کیا اور بنوتمیم میں آ با دہوئے۔اس وقت تک بصرہ میں نہ تو قبیلہ از د کے لوگ تھے اور نہ ہی عبد تنس کے۔ علامہ بلاذ ری لکھتے ہیں كەسيابچە، اساورە كے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب كەقبول اسلام سے پہلے بيلوگ اور زوطی دونوں ہی ساحلی علاقوں میں رہتے اور بھیٹر بکریوں کے رپوڑ کے ساتھ گھاس اور حیارے کی تلاش میں سر گردال رہا کرتے ہتھے۔ جب اساورہ، زوطی اور سیابجہ یک جا ہو گئے تو قبیلۂ بنوتمیم کے لوگوں نے ان سے جھکڑا کرنا شروع کردیا۔ اس کے نتیج میں اساور ہ تو بنوسعد کے ساتھ ہو گئے اور زوطی اور سیا بجہ بنوحظلہ کے ساتھ اور کفار ومشرکین ہے ان کے ساتھ جنگیں بھی کیں۔ بیلوگ ابن عامر کے ہمراہ '' خراسان'' بھی مجے، گرنہ تو جنگ صفین میں انھوں نے حصہ لیا، نہ ہی جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ نیز ابن عامر کے ساتھ قبیلہ بنواشعث کے ایک مسئلے میں بھی شریک رہے۔اس کی وجہ سے حجاج نے ان میں سے بہت سوں کوادھرادھرمنتشر كرديا، مكانات منهدم كردي، وظيف كم كرديد اور كه كوتو جدا وطن كرديا- اور ان

ے کہا کہ شرط میہ ہے کہ تم ہمارے درمیان ہونے والی جنگ میں کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دو کے محرانھوں نے اپنے او پر عاکد کی جانے والی سیاسی زندگی سے کنارہ کش رہنے کی شرط کے ہا وجود، سیاسی زندگی میں حصہ لینا شروع کیا اور انھیں اپنی جبلی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا مجر پورمیدان بھی میسر آسمیا۔

چناں چہ علامہ بلاؤری نے لکھاہے کہ حجاج نے سندھ سے وہاں کے زوطیوں کی زیب بردی تعداد، نیز سنده کی بعض دوسری تو موں کومع اہل وعیال ومویشی لاکر'' مسکر'' کے شیبی علاقے میں آباد کیا تو بیاس نشیبی علاقے کے پورے جھے پر قابض ہو گئے اور وہاں ان کی نسلیں بھی خوب پھلیں بھولیں۔اس کے ساتھ بہت سے بھگوڑے غلام اور محمد بن سلیمان بن علی کے ماموں اور قبیلہ کی المام بھی ان کے ساتھ جا ملے۔اس ے انھیں قزاقی اور سلطان کی تھم عدولی کا حوصلہ ہوا۔اس سے پہلے بیاوگ زیادہ سے زیادہ بیکرتے کے سلطان سے کوئی معمولی سی چیز ما تک لیتے یا کسی کشتی برحملہ کر کے جنتا لوث سكتے ،لوث ليتے تھے۔مامون رشيد كے عبد امارت ميں ايك وقت ايما بھى آيا كم لوگ ان کےعلاقے سے نہایت احتیاط کے ساتھ گزرتے تھے۔ اس قزاقی کے سبب، بھرہ سے جو کشتیاں سامان لے کر بغداد آتی تحییں وہ سب رک کئیں۔ لیکن جب معتصم بالتُدخليفه ہوا تو اس نے خود کو ان کے ليے فارغ کر کے ' بجيف بن عدبہ'' نامي ايک خراسانی شخص کوان ہے جنگ کرنے کی ذھے داری سونی اور بہت ہے نامی گرامی سیہ سالاراورایک نشکر جراراس کے ساتھ روانہ کیا۔ نیز عجیف نے اس مقصد کے لیے جتنے یسے طلب کیے، بلا چون و چرا فراہم کئے۔ عجیف نے ان شیمی علاتوں اور بغداد کے درمیان ملکے تھلکے اور چھر ریے بدن کے محور ہے جا بجا تعینات کردیے۔ اس کی وجہ سے زوطیوں کی خبریں دن میں بھی مختلف اوقات میں اور رات کے ابتدائی جھے میں بغداد بن جایا کرتی تھیں۔معصم کے حکم پر جیف نے بھاری سامان خوردونوش کے ساتھ وریا میں کشتیاں داخل کردیں۔ جب زولی انھیں لوٹے آئے تو سب کے سب گرفتار کر لیے گئے، ایک بھی نی کرنہ جاسکا اور بجیف انھیں چھوٹی جھوٹی کشتیوں میں سوار کر کے بغداد لیے آیا۔ معتصم نے ان میں سے کھوٹو ''خانفین'' میں بسایا اور باتی کو ''عین زر بے' اور مرحدی علاقوں میں منتشر کردیا۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ زوطی بنوامیدا در بنوعباس دونوں زمانوں میں ائی ایک الگ اکائی بنانے میں کامیاب رہے۔ای طرح بصرہ، واسط اور بغداد کے ورمیان شیبی علاقوں میں انھیں اپنی سر گرمیاں جاری رکھنے کے لیے مناسب جگہ بھی ال حمَّىٰ تَعْمى \_ بصره ادر داسط كابيه درمياني تشيمي علاقه ، بهت وسيع دعريض تغا\_ يبال بهمي در مائے وجلہ مسطغیانی کے سبب سیلاب آیا تھا،جس کی وجہ سے مزیدوسیج ہو گیا تھا۔ مؤرخ ابن اثیرنے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بحرین میں بھی تنے اور لکھا ہے کہ ز دطی اور سیا بجہ بحرین کے علاقہ ''خط'' میں رہتے تھے۔ ۲۰۵ ھیں مامون رشید نے عیسی بن پزیدجلو دی کوان کے مقالبے کا تھم دیا۔ پھر ۲۰ میں داؤ دبن ماسحور کواس مہم کے لیے نامز دکیا۔اس کے بعد ابن اثیر نے بھی عجیف بن عدبہ کی ان کے ساتھ جنگ کی وہی بات کھی ہے، جوابھی ندکور ہوئی اور سے کہ بیے جنگ ۲۱۹ھ میں ہوئی۔ مسعودی نے ''کتاب التنبیہ والاشراف'' میں تقریح کی ہے کہ جب خلیفہ معتصم باللہ عباس کے عمال وگورنروں نے اس کے عہد میں ظلم وزیادتی کی تو ہندوستان کی ملاح قوم، جن کے یاس کشتیاں اور کشکر عظیم تھا، انھوں نے ساحل فارس، عمان ، بصرہ اور واسط کے درمیانی علاقے پر قبضہ کرلیا۔ پھرز وطیوں نے شیمی علاقوں نیز بصرہ، واسط اور بغدا دے تمام مقبوضہ علاقوں ہے آنھیں بے دخل کر دیا اور خود قزاتی اورخوں ریزی کرنے لگے۔ بیلوگ بہت بڑی تعداد میں تھے جو ہندوستان کی ہوش ر با گرانی کے سیب وہاں ہے نقل مکانی کرکے کرمان، اہواز کے اطراف وا کناف اور فارس میں آباد اور ان برقابض بھی ہو گئے۔ جب ان کی حیثیت بہت متحکم ہوگئی اور گرفت مضبوط تو معتصم نے انھیں خانقین ، جلولاء، عین زربہاور شام

کے سرحدی علاقوں ہیں منتشر کر دیا۔ اسی وقت سے شام میں جمینیوں کا روائی ہوا، اس
سے پہلے جمینیوں کو وہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ جب کدایک روایت یہ ہے کہ شام کے
سرحدی اور ساحلی علاقوں میں جمینیوں کی ابتداء بھر وہ، بطائح اور طفوف میں آباد آل
مہلب کی جمینیوں سے ہوئی۔ بعد میں جب یزید بن مہلب قبل کردیا گیا تو یزید بن
عبدالملک بن مروان نے بہت سے زوطیوں کوان علاقوں میں نتقل کردیا۔

زوطی، قدیم زمانے سے بی ان مما لک میں موجود تصاوران کا بڑا اگر ورسوخ بھی رہا اور تمام لوگوں میں بیم تازیجی تھے۔ چنال چہ اصطحری نے لکھا ہے کہ جغرافیہ نویسوں نے عام طور پر ، ان مما لک میں بہت ی جگہوں، مقامات اور بستیوں کے نام زوطیوں کے نام پر لکھے اور بہت سے علاقے ''زط' کی نسبت کے ساتھ مشہور بھی ہوئے۔ (تانی)

## ابوسعید مالکی ہندی 🖔

علامہ مہودی نے ''وفاء الوفاء'' میں روضۂ اقدس کے آداب زیارت کے ضمن میں لکھا ہے کہ بر ہان ابن فرحون نے علیائے مالکیہ میں سے ابوسعیہ بندی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ جوخص روضۂ اقدس کے پاس مظہر نا چاہے تواسے دیر تک ندھی بنا چاہے۔ اس کے بعد حضر سے بداللہ بن عمروضی اللہ عنہ کا سلام ذکر کیا اور فرمایا کہ یہی حضر سے عمر کا طریقہ تفال امام مالک نے بھی دیر تک کھڑانہ ہونے کی بابت ابن عمر گی پیروی کی ہے۔ جب کہ بعض دوسر سے علی مالکیہ نے طول قیام کو بہند کیا ہے اور بہن اکثر علیائے مالکیہ کا مسلک ہے۔ ابوسعید بندی کے بارے میں مزید کوئی بات معلوم نہ ہوگی۔ ندکورہ بالا ابوسعید بندی کے بارے میں مزید کوئی بات معلوم نہ ہوگی۔ ندکورہ بالا عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا شار کبار علیا نے ندہب مالکی میں ہوتا تھا، مسائل عبارت ہی بات جن کے اور انتقل کے جائے ہے۔

#### الوسندهي

ان کا پورا نام سہیل بن ذکوان کمی واسطی ہے۔

### الوصلع سندهى

علامہ ابن الندیم نے ''الفھوست' میں اسلامی عہد کے بعض شعراء نیز شعراء نیز شعرائے محد ثین اورائے زمانے تک ان شعراء کے اشعاری مقدار کے بیان میں ابو صلع سندھی کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعرائے ممالیک میں سے ابوصلع سندھی بھی ہیں۔ ان کے اشعار تمیں اوراق پر شتمل ہیں۔

مقالہ رابعہ کفن ٹانی میں لکھا ہے کہ جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ فلاں شعر، دس ورق کا ہے، تو ورق ہے ہماری مراد، ورق سلیمانی ہوتی ہے، جس کے ایک صفحے پر ہیں سطریں ہوتی ہیں۔ اس لیے جتنے اشعار کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ کم ہوں یا زیادہ انھیں اس مقدار پر شمتال سمجھا جائے۔ ہم نے یہ بات از راہ تقریب کھی ہاور مرورایام کے ساتھ ساتھ جو کچو میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر لکھا ہے، نہ کہ شار کرنے کے مقصد ہے۔ اس طرح ابوسلع سندھی کے کل اشعار کی تعداد بارہ سوہوتی ہے۔

علامہ قزوین نے "آنار البلاد" میں ذکر کیا ہے کہ ابوصلع سندھی نے درج ذیل اشعار کے:

لقد أنكر أصحابى وما ذلك بأمثل الأواذا ما مدح وسهم الهند في المقتل(۱)

"مير المقتل الكي خويول كا اتكاركرويا، حالال كتريف كوتت

جب كه بندوستاني تيرمقل مي بوء بيا تكارا جِعالَمِين "-

<sup>(</sup>۱) قاضی صاحب نے یہاں کل آٹھ اشعار ذکر کیے ہیں، گر اختصار کے سبب راقم نے مرف پہلاشعر لیاہے۔ (ع.ربستوی)

ابوصلع سندھی، تومی شاعر نے اور غالبًا بید دوسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔(قامنی)

### ابوعطاء سندهى كوفي

علامه ابو الفرج اصبهائي نے "كتاب الأغاني" ميں لكما ہے كه ابو عطاء سندهی کا پورانام بیہ ہے: افلح بن بیارمولی بنی اسد، دمولی عنتر ہ بن ساک بن حصین اسدی \_نشو دنما کوفیہ میں ہوئی \_ بیخضر می ہیں عہد بنوامیہ اور عبد بنوعیاس دونوں میں رہے ہیں۔انھوں نے بنوامیہاور بنو ہاشم کی مدح بھی کی۔ ان کے والد: بیارسندھی مجمی تھے، زبان عربی فضیح نہ بولتے تھے۔ اس طرح خودعطاء کی زبان میں بھی لکنت شد پدہ تھی۔علامہ موصوف نے مزید لکھاہے کہ ابوعطاء سندھی کا شارخلفائے بنوامیہ کے شعراءادران کے ثناخوانوں میں ہوتا ہے۔ بیرانمیں صد در جدعزیز اورمحبوب خاطر بھی تنے۔اگر چەخلا فنت عباسیہ کا بھی پچھےز ماندانھیں ملاء ممراس میں ان کوئی خاص اہمیت اور پوچیدنہ ہوئی ، اس وجہ ہے بنوعباس کی بجو کی۔ان کی وفات خلیفہ منصور عباسی کے آخری دور خلافت میں ہوئی۔ ابوعطاء سندھی، سب سے زیادہ برجستہ گو، حاضر جواب اور جری و بہا در تھے۔ بنوا میداور بنوعباس کے درمیان ہونے والی جنگ میں یہ بھی شریک تھے۔ جب انھیں آزاد کر دیا گیا تو ان کے مال واسباب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس کے سبب ان کے سابقہ آتا وُں کو ضداور لا کچ ہوئی اور انھوں نے ان کے غلام ہونے کا دعوی کردیا۔ ابوعطاء سندھی نے بیہ بات اپنے بھائیوں سے بتائی تو انھوں نے کہاتم ان سے کتابت کا معاملہ کرلو۔ان لوگوں نے جار ہزار بدل کتابت مقرر کیا۔ جے ابوعطاء نے ادا کر دیا اور آزادی حاصل کی۔

ابن تنبیہ نے ''کتاب الشعو و الشعواء'' میں لکھاہے کہ ابوعطاء سندھی کا نام مرز دق تھا ادریہ بنواسد بن ٹزیمہ کے مولی تھے۔ شعر بہت بلند کہتے تھے۔ گر زبان میں لکشت تھی۔ حماد نے بیان کیا کہ ایک روز میں، حماد بڑر دہ حماد بن زبر قان خوی اور بکر بن مصعب مزنی ساتھ بیٹے ہونے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کود یکھا اور کہنے گئے کہ آج ہماری جلس میں کسی طرح کی کوئی کی نہیں ہے، کاش کہ ابوعطاء سندھی کو بھی بلا لیتے۔ چناں چہ ہم نے ابوعطاء سندھی کو بلانے کے لیے ایک آدی کو بھی دیا۔ پھر کہنے گئے کہ ابوعطاء سے خداق کون کرے گا؟ یہاں تک کہ وہ کہنے گئے: مماد کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیکام میں کردں گا۔ استے میں ابوعطاء آگئے اور آتے مماد کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیکام میں کردں گا۔ استے میں ابوعطاء آگئے اور آتے بی کہا ''مو همامو هما هماك الله'' بائے ہوز کے ساتھ حائے مطلی کی جگہ پر۔ ہم نے کہا اندر تشریف لا ہے ، وہ آگئے۔ ہم نے بوچھا کیا آپ نے شام کا کھانا کھالیا نے کہا اندر تشریف لا ہے ، وہ آگئے۔ ہم نے بوچھا کیا آپ نے شام کا کھانا کھالیا ہے؟ جواب دیا ہاں ''قد تاسیت'' ہم نے کہا پائی پئیں گے؟ کہنے ہاں دیکھوں گئیں۔ حماد راویہ نے کہا ابوعطاء! آپ کی نگاہ کہیں ہے؟ کہنے گئے کھیک ہے 'دھسن''

جاحظ نے ''البیان و التبیین'' میں لکھا ہے کہ ابوعطاء نے اپنی ملاقات کو آئے ہوئے ایک شخص کی بابت جوابوعطاء کی بیوی کواشارہ کرر ہاتھا پیشغر کہا:

کل ھنینا و ماشربت مرنیا ﷺ ٹم قم صاغرا فغیر کریم لا أحب الندیم یوهن بالعین ﷺ إذا ماخلا بعوس الندیم الندیم ان مرے کھاؤ، تم نے رغبت سے پانی نہیں پیا پھر ذلت کے ساتھ جاؤ تم معزز نہیں ہو ہیں ایسے دوست سے مجت نہیں کرتا جو دوست کی بوی کے ساتھ خلوت ہیں آگھ ہے اشارہ کر ہے ''۔

جاحظ نے مزیدلکھا ہے کہ ابوعطاء سندھی نے ابومعشر عبیداللہ بن عباس کندی سے کہا کہ انھوں نے تمہارے بھائی کو ہلاک اور تمہیں کا فرقر اردے دیا ہے، اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے؟ پھرخود ہی عبیداللہ سے کہا کہ اگر جعفر زندہ ہوتا تو وہ نہ ہما، محرتم قبل کردیے جاتے۔

ینار ہی ابوعطاء سندھی مولی بنی اسمد ہیں۔ ان کی پیدائش کوفہ میں ہوگی۔ انھوں نے سیار ہی ابوعطاء سندھی مولی بنی اسمد ہیں۔ ان کی پیدائش کوفہ میں ہوگی۔ انھوں نے خلافت امپیا ورخلافت عباسیہ دونوں کا زمانہ پایا ہے۔ ان کے والد سندھی نژاو مجمی تھے۔ عربی زبان صاف نہیں ہو لتے تھے۔ نیز ابوعطاء کی زبان میں بھی مجمیت اور کلنت تھی۔ جب یہ گفتگو کرتے ، توبات بہ آسانی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ انھوں نے سلیم کلبی کے متعلق چندا شعار کے ان میں سے دودرج ذبل ہیں:

اعوزتنی الرواة یا سلیم! او وابی ان یقیم شعری لسانی وغلا بالذی احجم صدری او وجفانی لعجمتی ...سلطانی دغلا بالذی احجم صدری او وجفانی لعجمتی ...سلطانی ادار ایم ایم ایم ایم اور (ناقل کلام) نبیس بین، میری زبان اشعار شیک نبیس ادا کر پاتی ایم سینے نے راز بائے نبال کوعیال کردیا، میری توت نیک نبیس ادا کر پاتی ایم سینے نے راز بائے نبال کوعیال کردیا، میری توت

چناں چدابن سلیم کے حکم پرابوعطاء کوایک ترجمان دیا گیا، جس کااس نے ''عطاء'' نام رکھااور ابنامتنی بنالیا۔ اس نے اس کے اشعار بیان کئے۔ اس کے بعد جب بھی ابو عطاء کسی کی شان میں مدحیہ شعروغیر و پڑھنا چا بتا تو اپنے ترجمان سے پڑھوا بتا تھا۔

کہتے ہیں کہ ابوعطاء نے ایک روز اپے متبئی ترجمان ہے کہا''وانا منذ داو تلک وقلت لبیك، ماانت تصنا''اصل میں کہنا یہ تھا''وانلک منذ ان دعو تلک وقلت لبیك ما کنت تصنع'' کہ جب میں نے صحیر آواز دی اور تم نے لبیک کہ، تو اس وقت کی کررہا تھا؟ ابوعطاء بنوامیہ اور بنوعباس میں ہونے والی جنگ میں بنوامیہ کی طرف ہے شریک ہوااور خوب خوب دارشجاعت دی۔ اس جنگ میں ابوعطاء کا متبئی این ہیر ہے کہ ساتھ مارا گیا اور خود شکست خوردہ ہوکر ہما گ کھرا اس موا۔ علامہ مدائن نے بیان کیا ہے کہ ابوعطاء جنگ اور ما تھا، اس کے سامنے قبیلہ بنو ہوا۔ علامہ مدائن نے بیان کیا ہے کہ ابوعظاء جنگ اور ما تھا، اس کے سامنے قبیلہ بنو مردہ کا ایک شخص: ابو یزیدتھا، جس کے گھوڑ ہے کی کوچیں کا ہے دی گئی تھیں۔ اس نے مردہ کا کہ کھوڑ ہے کی کوچیں کا ہے دی گئی تھیں۔ اس نے مردہ کا ایک شخص: ابو یزیدتھا، جس کے گھوڑ ہے کی کوچیں کا ہے دی گئی تھیں۔ اس نے

ابوعطاء ہے کہاتم اپنا گھوڑا ججے دے دو میں تمہاری طرف ہے بھی جنگ کروں گا اور
اپنی طرف ہے بھی۔ اس وقت ابو بزید اور ابوعطاء دونوں کو بی اپنی ہلاکت کا یقین بوچلا تھا۔ چناں چہ ابوعطاء نے اپنا گھوڑا اسے دے دیا۔ ابو بزید مری گھوڑے پر جیٹھا اور نہایت برق رفتاری کے ساتھا ہے آپ کو بچا کرنگل بھا گا، اس پر ابوعطاء نے کہ:

لعموك اننی وابا بزید لکالساعی الی لمع السواب وایت مخیلة فطمعت فیھا دفی الطمع المدلة للرقاب فلما أعياك من طلب ورزق وما أغناك عن سوق الدواب فلما أعياك من طلب ورزق وما أغناك عن سوق الدواب واشهد أن مرة حی صدق ولکن لست فیھم فی النصاب بر نے والا بادل نظر آیا تو میں نے اس کی طرف دوڑ نے والے فق کے ماند ہیں۔ بجے برے والا بادل نظر آیا تو میں نے اس کی طرف دوڑ نے دالے فق کے ماند ہیں۔ بجے کی خودوں کو دائر ہے کہ علی ادرال کی چوری سے کی ذات ہے۔ بھلا طلب وجتو ہے تعمیں کس چیز نے دوکا، چو پایوں کی چوری سے شہیں کس نے بے نیاز بنادیا۔ میں بچ کہتا ہوں کہ مرہ بلا شبہ سی قبیلہ ہے لیکن تو اس کے معیار کا نیس ہے ''۔

علامہ بدائی ہے یہ بھی منقول ہے کہ یکی بن زیاد حارثی ، جمادراویداور سلم بن حیرہ و کے مابین شاعرانہ چیقلش تھی۔ مسلم کی خواہش تھی کہ تماد کوایک ایسے تحض کی زبان میں پیش کرے جواس کی بجو کر رہا ہو ۔ ہما دراوید کا بیان ہے کہ سلم نے ایک روز مجھ سے بچی بن زیاد حارثی کی موجودگی میں کہا کیاتم ابوعطاء ہے کہتے ہووہ (زج) (جرادہ) اور (مسجد بی شیطان) کہدکر دکھائے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس برتم نے کیا افعام رکھا؟ کہنے لگا کہ میرا اپنا څجرمع زین ولگام کے انعام ہے۔ میں نے اس سے وضدہ وفائی کی پختی اس نے میں ابوعطاء بھی آگیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا (مر ہبا بہ کہ مر ہبابہ کہ ) ہم نے بھی اے خوش آمد بد کہا۔ شام کا کھان جیش کیا تو اس نے انکار کر دیا اور نبیذ کی فرمائش کی ، چناں چہ ہم نے نبیذ لاکراہے دی،

جےاس نے اتنازیادہ بی لیا کہ اس کی آئیس سرخ ہو کئیں۔ پھر میں نے کہا:

أين لى إن شنت ابا عطاء! أن يقينا كيف علمك بالمعاني(١) " ابوعطاء بتاؤ اكريس يقين نلم جابون تو مجھے كبان ملے كا؟ معانى كى معلومات تمہاری کیسی ہے؟''۔

حما دراویہ کہتے ہیں میں نے ویکھا کہاس کی آئنھیں اور بھی زیادہ مرخ ہو گئیں اور چیرے پرغصہ کے آثارنمایاں نتھے۔ میں بیدد کچھ کر ڈر گیااور کہا ابوعطاء! بیہ تجھ ہے یناه ما تکنے والی جگہ ہے اور جو کھے مجھے ملنے والا ہے، اس کا نصف تمہارا ہوگا۔اس نے کہا مجھ ہے تھے صحیح بتاؤ۔ میں نے اے ساراوا قعہ بتادیا۔ تب اس نے کہا ٹاس ہوتیرا تو بھی چے گیااور تبراانعام بھی۔ تو ہیاہے لے لیے خدااس میں تمہارے لیے برکت دے، مجھےاس کی کوئی نشرورت نہیں ہےاورمسلم بن هبیر ہ کو برا بھلا کہتا چلا گیا۔ ایک مرتبها بوعطاء سندهی، نصر بن سیار کی خدمت میں آیا اوراس کی شان میں

يەققىيدە يۇھا:

قالت بريكة بني وهي عافية ، إن المقام على الإفلاس تعذيب "میری بنی برید نے جب کہوہ عافیت میں تھی کہا، نقر وافلاس کے ساتھ گزر بسر اینے کوعذاب میں مبتلا کر تاہے"۔

چناں چەنصر بن سار نے جالیس ہزار درہم اے دیے جانے کا تحکمُ دیا۔ ابو عطاء کی و فات• ۸اھ کے بعد ہوئی۔

نزھة النحواطو میں تحریر ہے کہ اس نے سلیمان بن سلیم کلبی سے کہا "اعوزتني الرواة يا ابن سليم!"

اور مزيد بياشعاريز هے:

ثم أصبحت قد انخت ركابي الله عند رحب الفناء والأعطان

(۱) یماں کل آنچه اشعار سے جنعیں نظرانداز کردیا گیاہے۔ (ع.ریتوی)

فاعطنی ماتضیق عنه رواتی کی بفصیح من صالح العلمان یفهم الناس ما أقول من الشعر کی فإن البیان قد اعیانی یفهم الناس ما أقول من الشعر کی فإن البیان قد اعیانی واعتمدنی بالشکر یا إبن سلیم! کی فی بلادی وسانو البلدان مستری فیهم قصائد غرّا کی فیك سباقة بكل لسان المیمی کوکشاده محن اور باز کے پاس پس نے اپنی سواری بانده دی سوتم بحصائد بحصائد کی میں دو چیز دوجس سے میر سردات عاجز بحصائک نیک فیح و بلیخ فادم کی شکل پس دو چیز دوجس سے میر سردات عاجز بیس جولوگول کومیر ساشعار سمجھا سکے کیوں کہ پس صاف ساف بات کہنے سے بیس جولوگول کومیر ساشعار سمجھا سکے کیوں کہ پس صاف ساف بات کہنے سے عاجز ہوگیا ہوں ۔ اور ا نے فرزند سلیم! براہ کرم میر سے اس ملک اور دیگر مما لک پس میر اعتمال کرو عنقریب وہاں اپنے بار سے پس شاندار تصید سے پاؤ کے جو ہم میر ان پردوال ہوں گئے۔

چناں چہ سلیمان بن سلیم نے ایک تر جمان دیے جانے کا تھم دیا ہ جے اس نے اپنا متبنی بنا کراس کی نسبت سے اپنی کنیت اختیار کی ۔ اس کے بعد جب بھی ابوعطاء کسی کی مدح وغیرہ میں کوئی شعر کہنا چا ہتا تو تر جمان کو تھم دیتا اوروہ پڑھ کرسنا تا۔
صحبی الاسلام میں احمد امین نے لکھا ہے کہ ابوعطاء سندھی دولت امویہ وعباسیہ کا مخضر می شاعر ہے۔ اس کے والد سندھی نسل کے تھے، ان کی زبان بھی صاف نہیں تھی ۔ اس کا لڑکا مسلی نوں میں پرورش پاکر عظیم شاعر ہوا، اگر چہاس کی طاف نہیں تھی ۔ اس کا لڑکا مسلی نوں میں پرورش پاکر عظیم شاعر ہوا، اگر چہاس کی زبان میں برورش پاکر عظیم شاعر ہوا، اگر چہاس کی زبان میں بھی لکنت شکر یہ وہتی ، جس کے باعث اسے مجبوراً ایک بے کو ساتھ رکھنا بڑا، تا کہ اسے خود شعر نہ بڑھنا پڑے۔

فاندان بنوعباس کے لوگ ابوعطاء سے اس وجہ سے بخت نفرت کرتے ہتے کہ اس نے خلفائے بنوامیہ کی شان میں بہت سے مدحیہ قصا کد کیے ہتے ہے لیکن جب اقتد ار بنوامیہ نکل کر فاندان بنوعباس میں آھیا تو اس نے بھی اپنا قبلہ بدلنا چاہا، مگر بنوعباس نے اس کی دجہ سے ان کی خدمت کرنے لگا۔ اس قبیل مگر بنوعباس نے اسے منظور نہ کیا ، اس کی وجہ سے ان کی خدمت کرنے لگا۔ اس قبیل

www.ahlehaq.org

#### كادرج ذيل شعري:

فلیت جور بنی مروان عادلنا فی ولیت عدل بنی العباس فی الناد "بنومروان کاظلم بھی ہمارے حق میں الصاف ہے، کاش بنوعباس کا الصاف بھی چہنم کی نڈرہو''۔

ابوتمام طائی نے ''دیوان حماسہ' پی اس کے درج ذیلی اشعار تقل کیے ہیں:
ذکر تك والحطی یخطر بیننا ﷺ وقد نهلت منا المثقفة السمر فوالله ما أدری وإنی لصادق ﷺ أداء عرانی من صبابك أم سحر فإن كان سحرا فاعلرین علی الهوی ﷺ وإن كان داءا غیرہ فلك العذر '' میں نے آم كواس دقت بحی یاد كیا جب ہمارے درمیان تطی نیز ہے اللہ رہ تھے اور گذی رنگ کے سید سے نیز ول نے ہمارا خون بیا۔ بخدا میں کے کہتا ہوں كہ جھے یہ معلوم نہیں كرآیا جمحے تیرے عشق كامرض لائق ہوگیا ہے یا میں تحرز دہ ہوگیا ہوں۔ اگر بحر ہے تو جھے مجت کے سلسلے میں معذور بجھ اور اگر کر کے علاوہ كوئى مرض سے تو تو معذور ہے ''

ای طرح ''با ب المواثی ''میں بھی ابوتمام نے ابوعطاء کاوہ شاہ کارمر ٹیہ بھی نقل کیا، جواس نے عمرو بن هبیرہ کی وفات پر کہا تھا۔ اس کا پہلاشعر ہے: (آلا ان عینا لم تجلبھم و اسط) عمرو بن هبیرہ کو خلیفہ ابوجعفر منصور نے امان دینے کے بعد''واسط'' میں قمل کرادیا تھا۔ جب کہ' العقد الفرید'' میں فہ کور ہے کہ ابرائیم بن هبیرہ کو جب ''دواسط'' میں قمل کردیا تھا۔ جب کہ' العقد الفرید'' میں ابوعطاء سندھی نے بیمر ٹیہ کہا تھا۔

ابوعطاء سندھی اوراس کے والد، دونوں قبیلہ بنواسد بن فزیمہ کے غلام ہے۔
بعد بیں ابوعطاء عمر و بن ساک بن حصین اسدی، یا عشر ہ بن ساک کا غلام ہوگیا تھا۔
اس نے ابوعطاء کو آزاد کر دیا۔ جب شعر وکن کے سبب ابوعطاء کی قدر ومنزلت میں
اضافہ ہوااورا سے جاہ ور تبہ بھی حاصل ہوگیا تو اس سے اس کے سابقہ مالک نے چار

ہزار درہم لیے، جس کی بناء پراس نے ، ندکورہ رقم اداکر نے کے بعد مالک کی جوگ۔
ابوعطاء کا نام اللّٰ یامرز وق تقااوراس کے دالد کا نام بیار۔ جب کہ ابوعطاء کنیت اس
نے اپنے متنبی بنائے ہوئے ترجمان کی نسبت سے اختیاری کی۔ ابوعطاء پر جوش اور
شجاعت انگیز نہایت با کمال شاعر تھا۔ محتاب الا غانی وغیرہ میں اس کے حالات
بہت شرح وبسط کے ساتھ ندکور ہیں۔ ابوعطاء کی و فات ۱۲۸ھ میں ہوئی۔ علامہ کتی
نے ''فو ات الو فیات'' میں تحریر کیا ہے کہ ابوعطاء کا انتقال ۱۸ اھے کے بعد ہوا۔

ابوعبدالله ديبلي، قارى شام

مشهورزامداورتارك الدنيالمقرى ابوعبدالتدمحد بن عبدالله ديبلي \_

ابوالعباس سندهى بغدادي

ان کا نام ففنل بن تخیت قطیعی سندھی ہے۔

ابوعلاء مندى بغدادي

شیخ ابوعلاء ہندی بغدادی کومقری ابو بکر محمد بن حسن مرزقی ہے ہاع حاصل ہے۔ علامہ جوی نے "مرزقہ" کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بغداد ہے آگے دریائے وجلہ کے ساحل پر ایک بستی ہے۔ اس کے اور بغدداد کے درمیان تین فرسخ کی مسافت ہے۔ اس بستی کی جانب نبعت کرتے ہوئے شیخ ابو بکر محمد بن حسن کومرزقی مسافت ہے۔ اس بو ابو بحفر ابو الحسن بن نقورہ ، ابو الغنائم اور ابو الحسین بن مہدی سے حدیث کی روازیت کی ہے۔ یہ تقداور صالح ہیں۔ ان سے خفاف بن مہدی سے حدیث کی روازیت کی ہے۔ یہ تقداور صالح ہیں۔ ان سے خفاف بن ماصر ، ابوعسا کر اور ابوعلاء ہندی نے ساع حدیث کیا ہے۔

ابوعلاء ہندی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ معلوم نہ ہوسکا۔لگتا ہے کہ بیرحافظ این محسا کرمتو فی اے ۵ ھے ہم عصر نتھے۔ان کے شیخ ابو بکر مرزقی کی وفات شروع محرم کا ۵ ھیں ہوئی۔اس لحاظ سے ابوعلاء ہندی چھٹی صدی ہجری سے تعلق رکھنے

www.ahlehaq.org

والے بوئے \_( قاض )

### ابوعلى سندهى بغدادي

تَنْخُ يُوسِفْ بن اساعيل نبها ني نے اپني كتاب''جامع كو امات الاولياء'' میں ابوعلی سندھی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ابونفر سراج نے ابویزیٰد کی روایت سے بدواقع نقل کیا کہ ایک بار ابوعلی سندھی جومیرے استاذ بھی ہیں، ہیرے یاس آئے اوران کے ہاتھ میں چڑے کی ایک تھاتھی۔انھوں نے جب اسے زمین پر ڈالانواس میں ہیرے جواہرات مجرے ہوئے تنے۔ میں نے ان سے عرض کیا یہ آپ کوکہاں ملے؟ فرمایا یہاں رائے میں ایک دادی سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چراغ کی طرح میں تھیلی روٹن ہے۔ چناں چہ اسے اٹھالیا۔ اس پر میں نے دریافت کیا آب اس وادی میس ص وقت داخل ہوئے تھے؟ فرمایا سابقہ حال ووجد کے انقطاع کے وقت تشری نے لکھا ہے' النو هذ ''میں مذکور ہے کہ شخ کبیر ابوعلی سندھی ارباب حقیقت میں ہے تھے اور بید کہ ابوین پیرطیفو زبن عیسیٰ متو فی ۲۶۱ھ نے ان کی صحبت اختیار کی ۔ ابو ہزید کا بیان ہے کہ میں انھیں قر آن کی سورت کی تلقین کرتا،جس ہے فرض نماز صحیح پڑھ سکیس اور یہ مجھے تو حید خداوندی آڈر حقا کق کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ابویز بید ہی ہے منقول ہے کہ ایک بارمیرے یاس ابوعلی سندھی ہے۔ ان کے ساتھ چڑے کی ایک تھیا تھی۔اے انھوں نے میرے سامنے زمین پرڈال دیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رنگ برنگے ہیرے جواہرات بھرے بڑے ہیں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کو بیاکہاں سے معے؟ کہنے لگے یہاں ایک وادی ملی ،جس میں بیہ چراغ کی مانند چیک رہے تھے، چناں چہ میں نے اٹھالیا۔ میں نے عرض کیا وا دی میں آنے کا وقت کیسا تھا۔؟ فرمایا حال ہے انقطاع کا وقت تھا۔ پھر بورا واقعہ ذکر کیا۔اس کا مطلب یہ ہے کہان کے انقطاع حال کے وقت انھیں ان جواہرات میں مشغول کردیا گیا ہے۔ ابویزید کا مزید کہنا ہے کہ جھے سے ابوعلی سندھی نے فرمایا
کہ پہلے میں اس حال میں تھا، جس میں مجھے رہنا چاہیے تھا، پھر اس کے بدلے
دوسرے حال میں چلا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال پرنظر ڈالٹا ہے اور
ان افعال کواپنی جانب منسوب کرتا ہے۔ لیکن اس کے دل پرمعرفت البی کے انوار
عالب آجاتے ہیں تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی سے ہی قائم ہے، ای کو
معلوم ہے اور اس کی جانب لوٹ کرجار ہی ہے۔ ابونھر عبداللہ بن سراج طوی نے
ابوعلی سندھی کا تذکرہ اپنی کتاب 'الملمع ''میں کیا ہے۔

ان کے متعلق 'تعطفہ الکوام' میں تحریر ہے کہ ابویزید بسطامی کے اساتہ ہوئے۔
سے نقل کرتے ہوئے 'نشرح شطحیات' کے حوالے سے 'نفحات' میں فرکور ہے کہ ابویز بدنے بیان کیا کہ میں نے ابوعلی سندھی سے علم فنا اور علم تو حید حاصل کیا اور انھوں نے بھے سے سورہ فاتخہ اور سورہ اخلاص پڑھی۔

یشخ ابوعلی سندهی بغدا دی کاتعلق تیسری صدی ججری ہے تھا۔ ( قاض )

ابوالفوارس صأبوني سندهى مصري

ان کا نام احمد بن محمد بن حسین بن سندهی ہے اور لقب مسند دیار مصر۔ ابوالفرج سندھی کوفی

ابوجعفرطوی نے "الفہر مست" باب الکی میں لکھا ہے کہ ابوالفرج سندھی کی ایک کتاب ہے۔ یہ بات ہمیں تلحکمری ابوجام عن تمیدعن قاسم بن اساعیل عن احمد بن رباح کے حوالے سے ایک جماعت نے بتائی ۔ احمد بن رباح نے براہ راست ابوالفرج سے یہ بات نقل کی ۔ ملاحظہ ومعجم المصنفین تذکرہ ابان بن محمد سندھی کوئی ۔

حاكم طوران: ابوالقاسم سندهي بصري

ان کا تذکرہ مؤرخ ابن حوقل نے کیا ہے اور "طوران" کی بابت تصریح کی ہے کہ

www.ahlehaq.org

یہاں کا حکمراں ، ابوالقاسم نا می ایک بصری شخص ہے ، یہی وہاں کا حاکم بھی ہے ، قاضی بھی اور سپدسالا رعسا کر بھی۔اس کے باوجودا سے نئین اور دس میں تمیز کرتانہیں آتا۔

ان کا تعلق چوتھی صدی ہجری ہے تھا۔ بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش اورنشو ونما سندھ میں ہوئی تھی۔ ( تائنی )

ابومحر مندى بغدادي

ابومحمہ ہندی بغدادی نے امام فرج سے روایت حدیث کی اورخو دابومجمہ سے علی بن محمد مدائنی نے روایت کی۔

علامہ بلاؤری نے ''فتوح البلدان'' میں لکھا ہے کہ مجھ سے علی بن محمد البدائنی نے بدروایت، امام فرج، ابو محمد ہندی کے حوالے سے بیان کیا کہ جب راجہ واہر مارا گیا تو سندھ پرمحمد بن قاسم کا غلیہ ہوا۔

علاوہ ازیں کوئی اور بات ان کے متعلق معلوم نہ ہوسکی۔ بیتیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔( قاضی)

ابومحرديبلي بغدادي

خطیب بغدادی نے '' تاریخ بغداد' میں احمد بن حسین ابو محمد جربری متوفی اساھ کے تذکر ہے میں۔ ان کا شار کبارصوفیہ میں ہوتا تھا اور جنید بن محمد بغدادی بھی ان کا بے صداحتر ام کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ابوعبدالرحمٰن کا کہنا ہے کہ میں نے ابوسعید بن ابوحاتم سے سناوہ کہدر ہے تھے کہ ابومحمد دیبلی نے بتایا کہ وفات سے کچھ پہلے ہم نے حضرت جنید بغدادی سے دریا دفت کیا کہسلوک واحسان کے سلسلے میں آپ کے بعد ہم کس کے یاس ہیٹھیں؟ فرمایا ابومحمد جربری کے۔

ابو محمد دیبکی، حضرت جنید بغدادی کے اجل خلفاء میں سے تھے اور تیسری صدی ہجری نے تعال رکھتے تھے۔( قاضی)

#### ابومعشر سندهى

علامه دولانی نے ''کتاب الکنی و الاسماء'' میں ان کی بابت صرف اتنا لکھا ہے: ابومعشر سندھی مولی ابن ہاشم۔ ابوقبیل ہندی

کشف الظنون میں تحریر ہے کہ 'کتاب التوهم فی الأمراض و العلل'' ابوقبیل ہندی کی ہے۔

#### الوہندی

امام رازی نے "کتاب الجوح و التعدیل" میں ان کے بارے میں لکھا
ہے کہ ابو ہنری نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی ہے اور ان سے ابوعاصم
نبیل نے اور لکھا ہے کہ یہ بات میں نے خود اپنے والد سے تی ہے۔
لمام ذہبی نے "میز ان الاعتدال" "میں لکھا ہے کہ ابوہندی نے حضرت انس بن مالک
سے صدیث "الطیر" کی روایت کی ہے اور ان سے ابوالقاسم نے۔ یہ غیر معروف ہیں۔
ابوالہندی ٹائی

امام ابوحاتم رازی ان کی بابت لکھتے ہیں کہ ابو البندی نے ابوطالوت سے
ساع کیا ہے اور ان سے معتمر نے اور یہ کہ یہ بات میں بنے اپنے والدسے تی ہے۔
امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ابو البندی یہ دوسرے ہیں، انہوں نے ابوطالوت
سے اور ان سے معتمر بن سلیمان نے روایت حدیث کی ہے۔ گرغیرم مروف ہیں۔

## ابوہندی کوفی ، شاعر

ابن فضل الشعرى في ممالك الابصار في ممالك الامصار "كاندر www.ahlehaq.org ہے۔ تان کی شراب کی دوکان کے بیان میں لکھاہے کہ جب ابوہندی کو مجستان '' بھیج دیا گیا تو وہ شراب کی دوکان پر بی رہتا اور اپنے ایک ہم نشین کے ساتھ شراب بیا کرتا۔ ایک روز دونوں نے اتنی زیادہ شراب پی لی کہ بے ہوش ہو گئے اور نیند آگئی۔ جب شیح کی ہوا چلی تو ابوہندی کی آئے کھی ۔ ویکھا شراب کا مٹکا گر پڑا ہوا ہے اور اس میں تھوڑی سی شراب نے رہی ہے۔ چناں چہ مٹکے کوسیدھا کر کے گلاس میں شراب انڈیلی اور اپنے ہم نشین کے یاس آگراہے اوھرادھرے ترکت دی اور چند اشعار کے۔ (۱)

حیرہ کے ایک شراب خانے کے تذکرے میں لکھا ہے کہ عون، خوش طبع، خوش نوش اور خوش ہوش اور خوش ہون اور اس کے نوش اور خوش ہون کی دو کان پر شراب پینے اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ایک رات، ابو ہندی شاعر نے بھی اس کے یہاں شراب پی۔ تا آس کہ مجمع صادق ہوگئی اور مرغ نے بانگ دین شروع کردی۔وہ یوم شک تھا۔ جب ابو ہندی ہے کہا گیا کہ بیدرمضان کا دن ہے تو اس نے جواب میں بیشعر پڑھا:

شربت المحمر فی رمضان حتی البدر للشعری شریکا فقال اخی: الدیوك منادیات فقلت له: وما یدری الدیوكا(۲) فقال اخی: الدیوك منادیات ف فقلت له: وما یدری الدیوكا(۲) دوم نادیوك منادیات ف فقلت له: وما یدری الدیوكا(۲) دوم نادیوكا(۲) نادیم با نظر نامی نادیک نادیم نادیک نادیم نامیل نا

ابو ہندی، متاز اور معروف ومشہور شاعر تھا۔ اس نے اپنے وطن اور اپنی عادات واطوار کی بابت ان اشعار کی مدد سے خود ہی بتادیا۔ بیمتنقد مین شعراء میں سے ہے۔ ( قامنی )

<sup>(</sup>۱) یہاں پانچ اشعار درج نئے ہنئیں ترجمہ میں نظرانداز کر دیا گیا ہے۔ (ع. دبہتوی) (۲) یہاں کل پانچ اشعار معفرت قامنی صاحبؓ کے نقل کیے نتھے۔ بندے نے مرف دوشعر ذکر کرنے پراکتفاء کیا ہے۔ (ع. دبہتوی)

#### ابوموسي ديبلي بغدادي

علامه ابن الجوزي ف صفة الصفوة "كاندر، مشهوره معروف زام وعابد حضرت ابويزيد بسطامي ك حالات مين ايك حديث تقل كي ب جومع سندومتن درج ب:

"أخبرنا محمد بن أبى منصور، قال أخبرنا المبارك بن عبدالجبار، قال أنا محمد بن على الصورى، قال حدثنا أحمد بن الحسن المالكي، قال: نا على بن جعفر البغدادى قال: قال أبو موسى الديبلى ابن أخت أبى يزيد البسطامي، أنبانا أبو يزيد البسطامي، يعنى طيفور بن عيسى، قال: أنبانا محمد بن منصور الطوسى، قال: أخرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة قالت:

"ذكر رسول الله على الجيش الذي يخسف بهم، فقال أم سلمة : لعل فيهم المكرة، قال : إنهم يبعثون على نياتهم"

"الله كرسول صلى الله عليه وسلم في اس كشكر كا تذكره فر مايا، جي زين من دهنساديا جائے گا۔اس پر حضرت ام سلمه رضى الله عنها في عرض كيا۔ شايلاه ولوگ مكاروريا كار موں كي؟ تو آپ سلى الله عليه وسلم في فر مايا: انھيں ان كى نيتوں كے اعتبار سے دوباره زنده كيا جائے گا'۔

علامہ ابن الجوزی نے اپنی ای کتاب میں ابوموی دیبلی کے حوالے سے شخ ابویزید بسطامی کے متعدداقوال ذکر کئے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

ا-ابوموی دیبلی کابیان ہے کہ میں نے حضرت ابویز پدکوفر ماتے ہوئے سنا کہ سارے لوگ حساب و کتاب سے نیج رہا گرمیں اللہ سارے لوگ حساب و کتاب سے نیج رہا اللہ دہم ہوں گے۔ مگر میں اللہ تعالی سے عرض کروں گا کہ میراحساب لے۔ جب ان سے دریا دنت کیا گیا ایسا کیوں؟

تو فرمایا شایداللہ تعالی اس دوران 'عبدی '' اپنا بندہ کہہ کر مجھے مخاطب فرما کمیں اور اس پر میں ''لبیک'' کہوں۔اللہ رب العزت کا مجھے''عبدی'' کہنا میرے نز دیک دنیاو مافیہا سے کہیں زیادہ اچھاہے۔اس کے بعد اللہ تعالی کی جوم ضی ہوفیصلہ کریں۔

۲-ابوموی دیبلی کابیان ہے کہ میں نے ایک شخص کوسنا کہ وہ حضرت ابویزید سے عرض کررہا تھا کہ آپ بجھے کوئی ایساعمل بتادیں، جس کے باعث بجھے اللہ کا تقریب حاصل ہوجائے ۔فرمایا اولیاء اللہ ہے مبت کروتا کہ وہ تم سے مجبت کریں۔ اس لیے کہ اللہ درب العزت اولیاء کا قلوب پرنظر ڈ الناہے، ممکن ہے کہ اپنے ولی کے قلوب پرنظر ڈ الناہے، ممکن ہے کہ اپنے ولی کے قلب میں اسے تمہارانام ملے اور اس پرتمہاری مغفرت فرمادے۔

۳- کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابویز بدسے سنا کہ میرا قلب آسمان پر لے جایا گیا۔ جہاں طواف اور گھو منے پھر نے کے بعد واپس آیا۔ اس پر میں نے دریا دنت کیا اینے ساتھ آپ کیا لے کرآئے؟ فرمایا محبت اور رضائے الہی۔

۳۷-وہی حضرت ابو ہر بید بسطا می کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ دنیا میں تو لوگ نکاح ، کھانے اور پینے سے لذت اندوز ہور ہے ہیں اور آخرت میں منکوح اور ملذوذ سے لطف اندوز ہوں گے تو میں نے دنیا میں تو اپنی لذت کا سمامان ، ذکر خدا کو اور آخرت میں اللہ کی طرف د کھنے کو بنالیا۔(۱) میں تو اپنی لذت کا سمامان ، ذکر خدا کو اور آخرت میں اللہ کی طرف د کھنے کو بنالیا۔(۱) ابوموی دیبلی بغدادی ، حضرت شیخ ابو یزید بسطا می متو فی ۲۶ ھے کو اہر زادہ اور تیسری صدی جمری کی ممتاز شخصیات میں سے تھے۔ مگر مجھے ان کے مزید حالات معلوم نہ ہو سکے۔(قاضی)

\*\*

<sup>(</sup>۱) چند اور اقوال مجی حضرت قاضی صاحب ؓ نے نقل کئے تھے، گر اختصار کے چیش نظر احتر نے حذف کردیے۔(ع.ربستوی)

### بإبالابناء

## ابن الاعرابي سندهى كوفى لغوى

ان کا نام محمد بن زیاد ہے، کنیت ابو عبداللہ، ابن الاعرابی سے مشہور ہیں۔ ہیں۔ متازلغت دال گزرے ہیں۔

ابن ابوقطعان ديبلي

ان كانام ابوالقاسم شعيب من أمدد سلى ب-

ابن حامد ديبلي

رکھتاہے۔( تامنی)

ان کااسم گرامی حسن بن حامد بن حسن دیبلی ہے۔

### ابن دھن ہندی بغدا دی

این ندیم نے ''الفهر ست ''میں کھا ہے کہ ابن دھن شفاخانہ، ترجمہ کتب کا گرال تھا۔ اس نے ایک کتاب کا ہندوستانی زبان سے، عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ ایک دوسری جگہ کھھا ہے کہ ''استا نکر الجامع'' نامی کتاب، ابن دھن کی تشریح ہے۔ اسی طرح ''سندستاق'' بمعنی (صفوۃ النجع ) بھی شفاخانہ 'برا مکہ کے مگرال ابن دھن کی تفییر ہے۔ مگرال ابن دھن کی تفییر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معروف طبیب ابن دھن ہندی دوسری صدی ہجری سے تعلق ایسا لگتا ہے کہ معروف طبیب ابن دھن ہندی دوسری صدی ہجری سے تعلق

www.ahlehaq.org

#### ابن السندى بغدادى

ان کا پورا نام یہ ہے: ابو بکر احمد بن قاسم بن س البیع ۔ ابن السندھی سے . شہور ہیں ۔

### ابن قمانس ہندی

مشہور دمعرد ف ہندوستانی طبیب''شاناق''ہی ابن قمانص کے نام سے جانا جاتا تھا۔

ابن البندي ١٠٠٥ من ما

ان کا نام احمد بن سعید مالکی بمدانی ہے۔

